### وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا (الحديث)

جمطبات قاسمی جلد<sup>ہفت</sup>م

حضرت مولا نامُحمّد ضِياءالقاسميُّ

مَكْتَبَه قَالَ مِسْكَةً الله و غلام مُرآباد و فيل آباد

# جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات قاسمى جلد7                               | •••••      | نام كتاب         |
|------------------------------------------------|------------|------------------|
| حضرت مولا نامحمر ضياءالقاسمي رحمة الله عليه    |            | افادات           |
| حافظ محمد نديم قاسى آف پسرور                   |            | مرتب             |
| وسمبر 2004ء                                    |            | تاریخ اشاعت اوّل |
|                                                | •••••      | تاریخ اشاعت دوئم |
| 1100                                           | •••••      | تعداد            |
| 624                                            | •••••      | صفحات            |
|                                                | •••••      | قيت              |
| مكتبه قاسميه 14-اےغلام محمرآ بادفیصل آباد      | •••••      | ناشر             |
| اقراء كمپيوٹرز، پريس ماركيٺ فيصل آباد          |            | کمپوزنگ          |
| Tel:041-2633231, 0333-6541232                  |            | . ha             |
| المطبعة العربيدلا ہور<br>ما• م                 |            | مطبع             |
| ملنے کا پینتہ                                  |            |                  |
| <b>یہ</b> 522۔اے بلاک غلام محمر آباد فیصل آباد |            |                  |
| 0333-6564074:03                                | 41-6807    | فون:775          |
| <i>ר</i> נו <i>הפ</i> ר                        | يه17بازا   | 🖈 مکتبه قاسم     |
| רלו הפנ                                        | بياردوبازا | 🖈 مکتبه رحماه    |

# ﴿ عرض ناشر ﴾

خطیب بورپ وایشیاء حفرت مولانا ضیاء القاسی رحمۃ الله علیه کی اپنی زندگی کے آخری کے آخری کے آخری کے آخری دور 1999ء میں آپ نے مرکزی جامع مسجد گول غلام محمر آباد فیصل آباد میں اکیس دور 1999ء میں آپ نے مرکزی جامع مسجد گول غلام محمر آباد فیصل آباد میں اکیس (21) خطبے مسلسل حضرت بوسف علیه السلام کی سیرت کے موضوع پر ارشاد فرمائے سسس آپ کی خواہش تھی کہ ان خطبات کو کتابی شکل دی جائے ، گرزندگی نے وفانہ کی ۔ آپ 29 دسمبر 2000ء بمطابق مشوال المکرم ۱۲۲ اھر دوز جمعۃ المبارک کو انتقال فرماگئے سسبانا لِللهِ وَ إِنَّا اِللَهِ وَ إِنَّا اِللَهِ وَ إِنَّا اِللَهِ وَ إِنَّا اِللَهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِلْکِهُ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِلْکِهِ وَ اِنَّا اِلْکِهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اِللّهِ وَ اِنَّا اِلْکِ وَ اِنْ اللّهِ وَ اِنَّا اللّهُ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنَّا اللّهِ وَ اِنْدَا اللّهُ وَ اللّهُ وَ اِنْدِیْدِیْدِ اللّهُ وَ اِنْدِیْدُ اللّهِ وَ اِنْدَا اِلْکِ وَالْدُولُولُ وَ اِنَّا اِلْکِوا وَ اللّهُ وَالْدُولُولُ وَالْکُولُ وَالْدُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَ اِلْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُ وَالْکُولُولُ وَالْکُولُولُ و

حضرت مولا نامجر ضاءالقاسیؒ کے جانشین حضرت مولا نازاہر محمود قاسمی مدخلہ نے حضرتؓ کی خواہش کی طرف میری توجہ مبذول کروائی تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کیوں نہ بیسعادت میں حاصل کروں۔

حضرت یوسف علیه السلام پرحضرت نے جواکیس (21) خطبے ارشاد فرمائے تھے ان کو میں نے دن رات ایک کرکے کتابی شکل دی، چنانچی قصص الانبیاء تقریری انداز میا انداز خطابت میں لکھنا اور اسے خطباء کے لئے شائع کرنا امام الخطباء خطیب یورپ وایشیاء حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کی آرزوتھی۔

الحمدلله! سورہُ یوسف کے اکیس (21) خطبات پرمشمل خطبات قاسمیؓ جلد

ہفتم کو کتابی شکل میں علاء، خطباء اور خطابت کے رموز و نکات اور ذوق خطابت کے متلاثی طلباء کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔

میں شکرگزار ہوں حضرت کے جانشین مولا نا زاہد محود قاسمی مدظلہ کا جنہوں نے اس کام میں ہرفتم کا تعاون اور میری سرپرسی فرمائی اور اسی طرح میں شکرگزار ہوں، حضرت مولا نا خالد محمود قاسمی مدظلہ کا جن کی دعا ئیں میرے شامل حال رہیں اور قدم پر انہوں نے میری رہنمائی کی اور مسودے پر نظر ثانی کی۔ اسی طرح جامعہ قاسمیہ فیصل آباد کے اسما تذہ مولا ناحق نواز خالد، مولا ناعبدالواحد قاسمی، مولا ناحمہ ندیم قاسمیہ فیصل آباد کے اسما تذہ مولا ناحق افراء کم پیوٹر فیصل آباد) اور صاحبز اوہ حاجی طاہر قاسمی کا جنہوں نے میرے ساتھ شانہ بشانہ کا مرکے اس علمی کا م کو پائی تکیل تک محمود قاسمی کا جنہوں نے میرے ساتھ شانہ بشانہ کا م کر کے اس علمی کا م کو پائی تکیل تک بہنچا یا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کا وش کو قبول فرمائے اور حضرت مولا ناضیاء کو بائد فرمائے سندر آباین)

دعا گو محمد عمر فاروق قاسمی ڈائریٹر مکتبہ قاسمیہ اے بلاک غلام محمر آباد فیصل آباد

## اجمالى فهرست

| صفحہ | عنوان                                                                 | تمبرشار      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3    | عرض نا شر                                                             | نمبرشار<br>1 |
| 6    | عرض ناشر<br>تفصیلی فهرست<br>خطبه نمبر 1<br>خطبه نمبر 2<br>خطبه نمبر 3 | 2            |
| 15   | خطبه نمبر1                                                            | 3            |
| 39   | خطبه نمبر 2                                                           | 4            |
| 66   | خطبه نمبر 3                                                           | 5            |
| 93   | خطبه مبر4                                                             | 6            |
| 122  | خطبه نمبر5                                                            | 7            |
| 156  | خطبنمبر6                                                              | 8            |
| 183  | خطبه نمبر7                                                            | 9            |
| 213  | خطبنمبر8                                                              | 10           |
| 245  | خطبهٔ نمبر9                                                           | 11           |
| 279  | خطبه نمبر 10                                                          |              |
| 309  | خطبه نمبر 11                                                          |              |
| 342  | خطبه نمبر 12                                                          | 14           |
| 376  | خطبه نمبر13                                                           | 15           |
| 407  | خطبه نمبر 14                                                          |              |
| 438  | خطبه نمبر15                                                           |              |
| 463  | خطبنبر16                                                              | 18           |
| 482  | خطبنمبر 17                                                            |              |
| 511  | خطبه نمبر18                                                           |              |
| 539  | خطبنبر19                                                              |              |
| 571  | خطبه نمبر 20                                                          |              |
| 599  | خطبنبر21                                                              | 23           |

|      | <del></del>                                                             | <u>_</u> | م طيهٔ | **                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                                                   |          | صفحہ   | مضمون                                  |
| 41   | حضرت يوسف عليه السلام كاخواب                                            |          | 5      | اجمالی فهرست                           |
| 42   | قر آن سجھنے کے لئے ضروری ہے                                             |          | 3      | عرض ناشر                               |
| 44   | حضرت يعقوب عليهالسلام كى نصيحت                                          |          | 6      | تفصيلى فهرست                           |
| 46   | کفار کاحضور ﷺ سے حسد کیوں؟                                              |          | 15     | حضرت يوسف العَلَيْكُ خطبه 1            |
| 48   | حسد کی وجہ سے                                                           |          | 15     | خطبه                                   |
| 49   | حضرت لوسف گاخواب معمولی نہیں تھا<br>پر                                  |          | 15     | قرآن مجھنا آسان ہے                     |
| 50   | حضور ﷺ اور حضرت یوسف کیلئے                                              |          | 16     | قرآن کامنشاء کیاہے؟                    |
|      | چاندگی کیفیت<br>تابید                                                   |          | 17     | تجربہوسیع رہنمائی کرتاہے               |
| 51   | قر آن میں تین خواب<br>· ب                                               |          | 18     | سورهٔ پوسف کا بھی ایک منشاء ہے         |
| 52   | ہمارےاور نبی کے درمیان فرق                                              |          | 19     | ایک بدعتی سے مکالمہ                    |
| 52   | پېلاخوا <b>ب</b><br>ن                                                   |          | 21     | يہودونصارىٰ سے سوالات                  |
| 53   | دوسراخواب<br>تىن                                                        |          | 22     | حروف مقطعات کیا ہیں؟                   |
| 55   | تیسراخواب<br>حجے مدحات قتری فن                                          |          | 24     | قرآن واضح احکام بتا تاہے               |
| 59   | حج وعمره میں حلق اور قصر کی فضیات<br>شیں ذین کے کہ جہتہ نہیں            |          | 26     | بات بوسف کی شان مجر مصطفیٰ هی کی<br>** |
| 62   | شیطانی خواب کی کوئی حقیقت نہیں<br>شیانی خواب کی کوئی حقیقت نہیں         |          | 27     | حاسدوں کا حسد کارگر ثابت نہیں ہوتا     |
| 63   | شیطانی خواب سے بچاؤ کا طریقہ<br>سیدنافاروق اعظم ؓ کاخواب حقیقت بنا      |          | 28     | الله بتا تا ہے                         |
| 64   | • 1                                                                     |          | 29     | سب سے پیاراقصہ<br>• پرین               |
| 66   | حضرت بوسف العَلَيْ لِمُخطبه 3                                           |          | 30     | نىبىت كى عظمت<br>سىرەندىن              |
| 66   | خطبه<br>گوهٔ                                                            |          | 35     | ایکاعتراض کا جواب<br>تنه دا بر         |
| 66   | گزشتہ سے پیوستہ<br>میں برین ا                                           |          | 37     | تخت ہے جیل تک                          |
| 67   | یہود یوں کا خیال<br>مصادر کیا ہے ہو                                     |          | 39     | حضرت يوسف العَلَيْ الأخطبه 2           |
| 68   | حسدوعناد کی بنیاد کیا؟<br>جانبیل کیارندن                                |          | 39     | خطبه                                   |
| 70   | جلنے والوں کیلئے نشان عبرت<br>اللّٰہ نے ساراواقعہ نفصیل سے بیان فرمادیا |          | 39     | گزشتہ سے پیوستہ                        |
| 71   | الندلے ساراواقعہ کھیں سے بیان فرمادیا<br>والد کی نصیحت برعمل کیا        |          | 40     | اعزاز کی بات                           |
| 72   | والدي <del>مينحت</del> پر <i>ل</i> نيا                                  |          |        | <i>)</i>                               |

|      | ( الَّينُه مضامين                 |  |      |                                  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|--|------|----------------------------------|--|--|--|
| صفحہ | مضمون                             |  | صفحہ | مضمون                            |  |  |  |
| 99   | برادران بوسف كااصرار              |  | 73   | جھگڑ ہے کی اصل وجہ               |  |  |  |
| 100  | حضرت يعقوبً كي سير كيلئے رضامندي  |  | 73   | محبت کامعیارمینڈیٹ نہیں          |  |  |  |
| 101  | حضرت ليعقوب كاخواب                |  | 75   | علاءحق کسی سے مرعوب نہیں حوتے    |  |  |  |
| 102  | غم اورحزن میں فرق                 |  | 78   | برادران يوسف عليهالسلام كااعتراض |  |  |  |
| 104  | اللَّدغيور ہے                     |  | 79   | علماء کی دورائے اورصا حبز ادیے   |  |  |  |
| 105  | علم غیب خاصہ خداوندی ہے           |  | 80   | کیباصاحبزاده؟                    |  |  |  |
| 105  | حضرت يوسف بهائيول كيساته عازم سفر |  | 81   | ہم سے جھگڑا کیوں؟                |  |  |  |
| 108  | کہاں بیددین آسان ہے               |  | 84   | برادران بوسف کامعیار مودّت       |  |  |  |
| 109  | حضرت نوسف اندھے کنوئیں میں        |  | 85   | والدين ذريعه نجات                |  |  |  |
| 111  | صداقت قرآن کی دلیل ہے             |  | 86   | ایک وزیر سے ملا قات<br>پیتر      |  |  |  |
| 112  | علماء دین کے وارث                 |  | 88   | فتل بوسف عليهالسلام كالمشوره     |  |  |  |
| 112  | صبر کی برکت سے                    |  | 89   | شيطانى فلسفه                     |  |  |  |
| 113  | افضل کون؟ نور ما بشر              |  | 91   | غلط فلسفه                        |  |  |  |
| 114  | الله قا در ہے                     |  | 92   | راه نجات                         |  |  |  |
| 117  | کنوئیں میں کون؟<br>               |  | 93   | حضرت يوسف العَلِينُالِ خطبه 4    |  |  |  |
| 117  | دوياردور <b>فاقت</b> ي            |  | 93   | خطب                              |  |  |  |
| 118  | سب سے بہا در کون؟                 |  | 93   | گزشته سے پیوسته                  |  |  |  |
| 119  | ہم سب کواصلاح کی ضرورت ہے         |  | 94   | فضص كامنشاء                      |  |  |  |
| 122  | حضرت يوسف العَلَيْ الأخطبه 5      |  | 94   | حضرت یوسف گوتل کرنے کامنصوبہ     |  |  |  |
| 122  | خطبه                              |  | 95   | قتل يوسف عليهالسلام كافيصله      |  |  |  |
| 122  | گزشتہ ہے پیوستہ                   |  | 95   | نظرية ختم نهيس ہوتا              |  |  |  |
| 123  | قرآن كاطرز                        |  | 96   | برادر یوسف کی ایک اوررائے        |  |  |  |
| 124  | برادران بوسف گی محنت              |  | 97   | برادران بوسف کی میٹنگ اور حضرت   |  |  |  |
| 124  | قا فلہ جار ہاہے                   |  |      | يعقوب عليه السلام سے گفتگو       |  |  |  |
| 125  | قا فله راسته بھول گیا             |  | 99   | (علماء كااستدلال                 |  |  |  |

| <u>^</u> | www.mziaulqasmi.co                   | <u>m</u> |      | حضرت يوسف القليقان                           |
|----------|--------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|
|          | بنه مضامین                           | ِ<br>اگ  | Ĭ    |                                              |
| صفحه     | مضمون                                |          | صفحه | مضمون                                        |
| 159      | غورکرو                               | ,        | 126  | برادران بوسف رات کوواپس آ گئے                |
| 160      | الله كاخصوصى فضل                     |          | 126  | رات کے شرسے پناہ ما نگنے کی تلقین            |
| 162      | جوہر کی قدر جوہری سے پوچھ            |          | 127  | قر آن کاذوق                                  |
| 163      | صورتِ حال بدل گئ                     |          | 128  | برا دران بوسف کی روتے ہوئے واپسی             |
| 165      | بھائیوں کا دوسراطلم                  |          | 132  | برادران بوسف گا جلوس                         |
| 168      | انعام ِخداوندی                       |          | 133  | اسلام کامزاج                                 |
| 170      | احسانِ خداوندی                       |          | 135  | برادران يوسف کی کذب بيانی                    |
| 173      | ایکاور پر چه شروع                    |          | 137  | غلط نظریات کی اشاعت<br>پریاب                 |
| 174      | •                                    |          | 137  | برادران یوسف کی دلیل                         |
| 177      | بادشاہت کے ماحول میں                 |          | 139  | صبر بلندی درجات ہے                           |
| 179      | جہاد ضروری ہے                        |          | 141  | جانوربھی انبیاء کا حیاء کرتے ہیں             |
| 180      | حضرت بوسف " بإزار مصرمين             |          | 143  | عجيب نقطه                                    |
| 183      | حضرت يوسف العَلَيْ لأخطبه 7          |          | 143  | يارانِ رسول گاحياء                           |
| 183      | خطب                                  |          | 144  | چوری پکڑی گئی<br>                            |
| 185      | گزشته جمعوں کا خلاصہ                 |          | 145  | ماتم جائز ہوتا تو                            |
| 185      | اللّه نے عزیز مصر کے دل میں بات ڈالی |          | 146  | علماءرسول کے نمائندے<br>ب                    |
| 186      | اولاد <u>سے</u> خالی                 |          | 148  | الله والوں کی با دشاہی<br>حص                 |
| 187      | عقیدے کی بات                         |          | 148  | صبرمیل کیاہے<br>سبر                          |
| 189      | بات سمجھنااور بات سمجھانا            |          | 151  | اللّٰد کے درواز بے پرچھکو<br>درواز ہے پرچھکو |
| 189      | الله کاانعام                         |          | 152  | قافلےوالوں نے ڈول کنوئیں میں ڈالا<br>نید سر  |
| 190      | غلبہاللہ کی طرف سے ہوتا ہے<br>ماریس  |          | 153  | نقطے کی بات                                  |
| 191      | علم وحكمت كى عطا                     |          | 156  | حضرت يوسف العَلَيْ الْأَخْطِبه 6             |
| 193      | نیاپر چه<br>فضامعطر ہوگئ             |          | 156  | خطبه                                         |
| 193      | فضامعطرہوئتی<br>نیما سے اور          |          | 156  | خطبه<br>اجمالی تذ کره                        |
| 194      | طالب علمُوں کے لئے                   |          | 159  | ر متقی کامعنی                                |
|          |                                      |          |      |                                              |

| $\bigcap$ | <u>خيامين</u>                | _ | ه کړ |                                      |
|-----------|------------------------------|---|------|--------------------------------------|
| صفحہ      | مضمون                        |   | صفحه | مضمون                                |
| 228       | اہل ہیت کوِن؟                |   | 194  | قرآن نقثے جماتا ہے                   |
| 228       | مساجدا جڑ گئیں               |   | 195  | زلیخا کی حیال بازی                   |
| 229       | لفظ سُوء کیا ہے؟             |   | 196  | چودھویں صدی کے پیر                   |
| 231       | بیگم صاحبہ نے سزانہ دی       |   | 199  | زلیخانے رب کے چہرے پر پردہ ڈالا      |
| 232       | دوسزائين                     |   | 201  | حضرت یوسفؑ نے رب کو پکارا            |
| 233       | نياسلسله شروع                |   | 204  | اگراخلاقی جرأت ہوتی                  |
| 233       | جب اللِّدنے بات کی تو        |   | 204  | اپناواقعه                            |
| 236       | بیچنے گواہی دی صدافت یوسف کی |   | 205  | الله سے حیاء کرو                     |
| 240       | عزيز مصرتمجھ دارتھا          |   | 206  | انهم نقظه                            |
| 241       | عورتوں سے خطاب               |   | 206  | شیطان بہکا تاہے                      |
| 243       | ایک واقعه                    |   | 208  | رب كااراده غالب ہوا                  |
| 245       | حضرت يوسف العَلَيْهُ خطبه 9  |   | 212  | دومسئلے                              |
| 245       | خطبه                         |   | 213  | حضرت بوسف العَلَيْ الأخطبه 8         |
| 245       | گزشتہ سے ہیوستہ              |   | 213  | خطبه                                 |
| 246       | عشق چھپانہیں                 |   | 213  | گزشته جمعوں کا خلاصہ                 |
| 248       | پراپوگنڈہ کے اثر سے          |   | 214  | نبی معصوم ہوتا ہے                    |
| 249       | ز لیخا کی دعوت               |   | 216  | آ پ کی اصطلاح                        |
| 253       | نياپرچہ                      |   | 217  | اللّٰدنے برائی کو پوسٹ سے دور کر دیا |
| 254       | نبی حسین ہوتا ہے             |   | 218  | طالب علموں کے لئے نقطہ               |
| 258       | علماء ديوبند كإعقيده         |   | 219  | ہاتھ کی برکت                         |
| 258       | حسن یوسف کی وجہے سے          |   | 222  | غور کرنے کی ضرورت                    |
| 259       | نبی غیر محرم کوئہیں دیکھیا   |   | 223  | الله نے نجاست کو نبی سے دور کر دیا   |
| 262       | بے دینی کاسیلاب روکیں        |   | 225  | الله قادر ہے                         |
| 264       | نبی بشر ہوتا ہے<br>          |   | 226  | امتحان درامتحان<br>                  |
| 265       | مسلم بنو                     |   | 227  | قرآن پڑھو                            |
|           |                              |   |      |                                      |

|            | غيامين                                       | _ | م کٹ | آئ <mark>ي</mark>                  |
|------------|----------------------------------------------|---|------|------------------------------------|
| صفحہ       | مضمون                                        |   | صفحہ | مضمون                              |
| 314        | ا گرمیری خواهش پوری نه کی تو                 |   | 275  | تو حید کاعلمبر دار                 |
| 315        | علاءحق كى قربانيان                           |   | 279  | حضرت يوسف العَلَيْنُ خطبه نمبر 10  |
| 319        | عزیمت کاراستهاختیار کر<br>ند                 |   | 279  | خطبه                               |
| 323        | تیرے فضل کے سہارے                            |   | 279  | گزشتہ سے پیوستہ                    |
| 324        | رب سے عافیت مانگو                            |   | 280  | مصر کی نسوانیت کا پرا پوگنڈہ       |
| 325        | حضرت پوسف جیل میں<br>سر                      |   | 282  | كيسى محبت وعقيدت                   |
| 326        | مدینے کی مٹی شفار تھتی ہے                    |   | 284  | مصر کی نسوانیت کا مکر وفریب        |
| 328        | نبوت سے بہاریں<br>دیست سے بہاریں             |   | 285  | زلیخانے دعوت کااہتمام کیا          |
| 332        | جیل کے ساتھیوں کے خواب<br>. د                |   | 290  | بیگهات کی آمداور دعوت کا آغاز      |
| 333        | نبی حسین ہوتا ہے                             |   | 292  | جب حسن پوسف ًد يکھا تو             |
| 337        | چېرے سے بہجپان<br>ن یا ئ                     |   | 294  | يوسف کي رسوائي نهين سڇائي هو گي    |
| 339        | نبی کاعلم عطائی ہوتا ہے<br>سبب سبب           |   | 296  | صحابة گی محبت رسول                 |
| 340        | حکمرانوں کےمظالم                             |   | 296  | حسن بوسف نے دعوت بھلادی            |
| 342        | حضرت يوسف العَلَيْكُ خطبه بمبر 12            |   | 299  | كون سااسلام؟                       |
| 342        | خطبہ                                         |   | 300  | حسن یوسف ٔ د مکیر کر ہاتھ کٹا دیئے |
| 342        | گزشتہ سے پیوستہ<br>آتیاہ                     |   | 303  | اییاحسن نہیں دیکھا                 |
| 344        | میراتعلق کس ہے ہے                            |   | 304  | نبی بشر ہوتا ہے                    |
| 346        | میں نے کسے چھوڑا؟                            |   | 305  | قرآن نه بدلا جائے گا               |
| 349        | میں نے رب کے منکروں کوچھوڑا                  |   | 307  | در <i>ن قر</i> آن کی برکت<br>مرک : |
| 350        | جیل میں اعلان حق<br>میں مہمرین               |   | 207  | مصر کی نسوانیت کاعقیده             |
| 352        | اسوهٔ ابرانہیمی اپنا<br>کست مرکب میں م       |   | 309  | حضرت يوسف العَلَيْكُ خطبه بمبر 11  |
| 354        | کس سے یاری کس سےا نکاری<br>کسک بیت ک         |   | 309  | خطبه                               |
| 355        | کس کی اقتداءکرو؟<br>حضرت لا ہوری ؓ کی قربانی |   | 309  | گزشتہ سے پیوستہ                    |
| 356<br>357 |                                              |   | 310  | زلیخا کااعتراف جرم<br>دیست         |
| J37        | جلالی اور جمالی                              |   | 312  | جیل کی مشقت بری ہے                 |
|            |                                              |   |      |                                    |

|      | غيامين                                    | <b>AA</b> ' |                                     |
|------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                     | صفحه        | مضمون                               |
| 408  | شرک بد بوہے                               | 361         | بیزاری کن ہے                        |
| 411  | فيمتى بن گيا                              | 363         | الله کی حفاظت میں کون               |
| 412  | الله كافضل                                | 364         | کہاں بیو بین آساں ہے                |
| 413  | عقیدے کی اصلاح ضروری ہے                   | 366         | عزىيت كاراسته                       |
| 414  | عقید ہے کا وزن ہوگا                       | 368         | میں بر داشت نہیں کر تا              |
| 416  | تو حید کاعلمبر دار                        | 369         | صديق "مُقتداء كليُّ مقتدى           |
| 417  | رب سوال کرے گا                            | 370         | مشرکوں سے بائیکاٹ                   |
| 419  | قرآنِ کہتاہے                              | 376         | حضرت يوسف العَلَيْكُ خطبه نمبر 13   |
| 420  | افسوس کی بات                              | 376         | خطبه                                |
| 422  | مشرک کی نجات نہیں<br>یاح                  | 376         | گزشتہ سے پیوستہ                     |
| 424  | عقيدهٔ توحيد نجات کی کنجی                 | 377         | شرک کی تر دید                       |
| 426  | شائدکہ از جائے تیرے دل میں میری بات       | 378         | سب سے تو ڑ رب سے جوڑ                |
| 428  | مشرک کی مثال                              | 379         | انبیاء کی شان کے لائق نہیں کہ       |
| 430  | زیاده بهتریاایک                           | 381         | عقیدے کی بات                        |
| 433  | الهُ کون؟<br>آخن سم پرن                   | 382         | اگرانبیاء بھی شرک کرتے تو           |
| 434  | سجده تعظیمی بھی جائز نہیں                 | 390         | رب کی عبادت بھائی کی تعظیم          |
| 436  | اللَّه كاامر                              | 391         | شرک سے اعمال ضائع ہوتے ہیں          |
| 438  | حضرت يوسف العَلَيْكُ خطبه تمبر 15         | 393         | کیسی ہدایت؟                         |
| 438  | خطبه                                      | 395         | انبیاءشرک کےخلاف                    |
| 438  | گزشتہ سے پیوستہ<br>در                     | 397         | شرک کے کہتے ہیں؟                    |
| 439  | شرک عقیدہ گندہ کرتا ہے<br>۔               | 402         | شرک ہے بچو<br>زیر یہ                |
| 439  | خواب کی تعبیر بتادی                       | 403         | مشرک کی نجات نہیں                   |
| 441  | ہمیں سبق کیا ملا؟<br>ایسیار میں اور میں   | 407         | حضرت يوسف العَلَيْقُلْ خطبه نمبر 14 |
| 441  | اللہ کے ولی سے <b>ندا</b> ق کیا تو<br>. م | 407         | خطبه                                |
| 443  | نبی کااستادرب ہوتاہے                      | 407         | گزشته سے پیوسته                     |
|      |                                           |             | <i>ا</i>                            |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | آئینه مضامین                        |  |      |                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--|------|-----------------------------------------|--|--|--|
| الله غيور من المن الله غيور من اله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من اله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من اله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من اله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من اله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من الله غيور من اله  | صفحہ | مضمون                               |  | صفحہ | مضمون                                   |  |  |  |
| المحل المح  | 480  | اللَّد نے ڈ نکا بجادیا              |  | 449  | الله ہی ہے مانگو                        |  |  |  |
| المعلق   | 482  | حضرت يوسف العَلَيْ لاخطبه نمبر 17   |  | 450  | الله غيور ہے                            |  |  |  |
| المنافرة ا  | 482  | •                                   |  | 453  | صحابہؓ کی غلامی دریا وُں نے کی          |  |  |  |
| المجاد الله الله المجاد الله الله الله المجاد الله الله المجاد المجاد المجاد الله المجاد الله المجاد الله المجاد الله المجاد الله المجاد الله المجاد المجاد الله المجاد المجاد المجاد المجاد الله المجاد ا  | 482  |                                     |  | 454  | پکاریںِ سننےوالاصرفاللہ ہے              |  |  |  |
| عقيده مضبوط بناؤ 487 حالات الله 488 عقيده مضبوط بناؤ 488 عقيده مضبوط بناؤ 488 عقيده مضبوط بناؤ 488 عقيده مضبوط بناؤ 489 عقيده مضبوط بناؤ 489 عقيده مضبوط بناؤ 480 عقيد على الله 480 عقيد على الله 480 عقيد على الله 480 عنورگي تربيت كااثر 480 على الله كاتو نيق على 480 عنورگي تربيت كااثر 480 على الله كاتو نيق على 484 على الله كاتو نيق على 485 على الله 485 على الله 485 على الله 485 على المناف الله 485 على المناف الله 485 على المناف الله 485 على الله 485 على المناف الله 485 على المناف الله 485 على المناف الله كالم الله 485 على المناف الله 485 على المناف الله 485 على الله 485 على المناف الله 485 على المناف الله 485 على الله 485 على المناف الله 485 على ا  | 483  |                                     |  | 454  | <b>"</b>                                |  |  |  |
| الله على المناس المن   | 486  | •                                   |  | 455  | مشرکین مکہ کے سوالات                    |  |  |  |
| الرفض ربی ہوتو کے دیوانے بن گے کہ موسف الطب الموں کے اوس کے او   | 487  | •                                   |  | 457  | "                                       |  |  |  |
| ق حير كرديوا نے بن گئے 462 اللہ كارت اللہ ك   | 488  | •                                   |  | 458  |                                         |  |  |  |
| 490       عضوت يوسف العلى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 489  | •                                   |  | 460  | *                                       |  |  |  |
| 494       اللّه کي تو فيق سے         495       الله کي تو فيق سے         498       بادشاہ نے فواب د کيھا         498       عديث سے سے استدلال الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 490  |                                     |  | 462  | تو حیر کے دیوانے بن گئے<br>•            |  |  |  |
| 495       بیک دعاکااثر         498       بادشاه نے نواب دیکھا       364         498       عدیث سے حج استدلال         بادشاه نے نواب دیکھا       465         500       حسد کاعلاج کیا ہے؟         501       خوب کی بادشاه ہے نواب کی تعبیر پوچھی         503       خوب کی بادشاه ہے کہ کے تعبیر پوچھی         504       خوب کی بادشاه ہے کہ کے تعبیر پوچھی         505       قرآن کی تاثیر ہی بانی ہے         506       خوب کی بیر پوچھی         507       بیا بیر پوچھی         507       خوب کی بیر پوچھی         507       خوب کی بیر پوچھی         474       خوب کی بیر پوچھی         507       خوب کی بیر پوچھی         507       خوب پوچھی         474       خوب کی بیر پوچھی         475       خوب کی بیر پوچھی         501       خوب کی بیر پیادئی         501       خوب پوسٹ بیر پو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                     |  | 463  | حضرت بوسف العَلَيْكُلْ خطبه بمبر 16     |  |  |  |
| ادشاہ نے خواب د کیکھا محمد ہوتا ہے۔<br>500 جہر فن کا آ دمی ہوتا ہے۔<br>501 جہر کی اوشاہ ہے۔<br>503 جہر کی اوشاہ ہے۔<br>503 جہر کی اوشاہ ہے۔<br>504 جہر کی اوشاہ ہے۔<br>505 جہر کی اوشاہ ہے۔<br>506 طالب علموں کے لئے تھنہ<br>505 دریا کو زے میں بند کردیا<br>506 عالیہ علموں کے لئے تھنہ<br>507 کی تاثیر<br>508 عالیہ کے خواب کی تعیر ہوچھی ہے۔<br>509 حضرت یوسف الکی خطبہ نمبر 18 اللہ کی میں انقریر<br>509 حضرت یوسف الکی خطبہ نمبر 18 خطبہ<br>510 خطبہ خواب کی تعیر بتادی ہے۔<br>511 خواب کی تعیر بتادی ہے۔<br>512 خواب کی تعیر بتادی ہے۔<br>513 خواب کی تعیر بتادی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                     |  | 463  | * .                                     |  |  |  |
| 500       جرفن کا آدی ہوتا ہے؟         501       حسر کا علاج کیا ہے؟         503       لاشاہ نے خواب کی تعبیر پوچسی کی جرب کی ہوتا ہے۔         504       حضور کی عبادت کا عالم کی ہوتا ہے۔         505       طالب علموں کے لئے تخد         505       طرت کی تعاشی ہوتا گی ہے۔         506       قرآن کی تا ثیر         507       اللّٰد کی مہر بانی ہے۔         507       اللّٰد کی مہر بانی ہے۔         507       حضرت پوسف العلی خطبہ نمبر کے لئے تعلی کے خلام کی استدلال کے خلام کی استدلال کے خلام کی استدلال کے خلام کے خلام کی استدلال کے خلام کی استدلال کے خلام کی استدلال کے خلام کے خلام کی استدلال کے خلام کے خلام کی استدلال کے خلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 495  | ے م                                 |  | 463  | 1                                       |  |  |  |
| ادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی 467 حضور کی عبادت کا عالم میں بند کردیا ہوگئی بادشاہت کے اورشاہت کے ایک درباری نے کہا 468 حضور کی عبادت کا عالم میں بند کردیا طاقع کے لئے تعنہ کے ایک دریا کوز سے میں بند کردیا 469 حضوت کی سے تعنہ کے ایک کی تعلیم کی جیال میں تقریر کے ایک کی تعلیم کی جیال میں تقریر کے ایک کی تعلیم کی جیال میں تقریر کے حضوت کی سے بیوست کے خواب کی تعبیر بنادی میں اور کے خواب کی تعبیر بنادی کے خواب کی تعبیر بنادی 476 حضوت کی سے بیوست کے بلایا جواب کی تعبیر بنادی 476 کی خواب کی تعبیر بنادی 476 کی تعبیر بنادی 477 کی خواب کی تعبیر بنادی 477 کی خواب کی تعبیر بنادی 477 کی ت |      |                                     |  | 364  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |  |  |
| ایک درباری نے کہا 468 مطاب علموں کے لئے تختہ 468 دریا کوزے میں بند کردیا لے 504 مطاب علموں کے لئے تختہ 505 دریا کوزے میں بند کردیا لے 505 مرت نوسف سے جلیل 471 مطاب کی مہربانی سے 506 مصاب کے قاب کی تعبیر پوچھی 474 مصاب کی جل میں تقریر 507 مصاب کے خلام کا استدلال 475 مطاب کے خلام کا استدلال 475 مطاب کے خلام کا استدلال 475 مطاب خطبہ کم بردیا دی 511 مصاب کے خلام کی جل میں تقریب کے خلام کی جل میں کے خلام کی خلام کی جل میں کے خلام کی حصاب کی حصاب کے خلام کی حصاب کے خلام کی حصاب کے خلام کی حصاب کی حصاب کے خلام کی حصاب کے خلام کی حصاب کے خلام کی حصاب کی حصاب کی حصاب کے خلام کی حصاب کے خلام کی حصاب  |      | • "                                 |  | 465  | •                                       |  |  |  |
| دریا کوزے میں بند کردیا 469<br>اللہ کاموں کے لئے تخفہ 469<br>یوسٹ صدیق تھے 471<br>مریے چلیں 472<br>مریے چلیں 472<br>خواب کی تعبیر پوچھی 474<br>حضرت یوسف الکی خطبہ نمبر 18 اللہ 507<br>حضرت یوسف الکی خطبہ نمبر 18 اللہ 511<br>خواب کی تعبیر بتادی 475<br>خواب کی تعبیر بتادی 475<br>خواب کی تعبیر بتادی 475<br>خواب کی تعبیر بتادی 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 4                                   |  | 467  | · .                                     |  |  |  |
| 505       رقرآن کی تاثیر         506       قرآن کی تاثیر         506       الله کی مهربانی سے         507       الله کی مهربانی سے         507       حضرت یوسف العلی خطب نمبر 18         508       حضرت یوسف العلی خطب نمبر 18         511       حضرت یوسف العلی خطب نمبر 18         511       خطب         511       خطب         511       خطب         511       گزشتہ سے بیوست         511       گزشتہ سے بیوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1                                   |  | 468  |                                         |  |  |  |
| 506       اللّذ كي مهر بانى ئے         507       اللّذ كي مهر بانى ئے         507       حضرت يوسف گليل ميں تقرير         511       474         511       حضرت يوسف گليل خطب نمبر 18         511       خطب         511       خطب         511       خطب         511       خطب         511       خطب         511       گزشتہ ہیں بیوستہ         511       گزشتہ ہیں بیوستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | •                                   |  |      | " " "                                   |  |  |  |
| خواب کی تعبیر پوچھی 474 حضرت یوسٹ کی جیل میں تقریر 507 511 511 حضرت یوسٹ کی جیل میں تقریر 507 511 511 حضرت یوسٹ النظی خطبہ نمبر 18 511 خطبہ خواب کی تعبیر بتادی 476 511 خطبہ 7511 گزشتہ سے بیوستہ 511 گزشتہ 511 گزشتہ سے بیوستہ 511 گزشتہ 5 |      | ,                                   |  |      |                                         |  |  |  |
| المجابة عند المجالة المجابة ا |      |                                     |  |      | *                                       |  |  |  |
| ا الله المناوي الله المناوي المناوي الله المناوي الله المناوي المناوي المناوي المناوي الله المناوي المناوي الله المناوي الله المناوي الله المناوي الله المناوي الله المناوي الله المناوي المناوي الله الله الله المناوي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | •                                   |  |      | * *                                     |  |  |  |
| جب بادشاہ نے بلایا 477 گزشتہ سے بیوستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                     |  |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |  |  |
| جب بادشاہ کے بلایا ( ۱۹۲ ) کر شتہ سے پیوستہ ( 513 ) ( اور با کا نقشہ کیسے ہوتا ہے ( 513 ) ( اور با کا نقشہ کیسے ہوتا ہے ( 513 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                     |  |      | · ·                                     |  |  |  |
| پہلے دا کن بوت صاف کر (4/9) دربا کا تعشہ سے ہوتا ہے (5/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | کر شتہ سے پیوستہ<br>ایران در کہ ادا |  |      |                                         |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 513  | دربا کا نفشہ سیسے ہوتا ہے           |  | 4/9  | لے چہلے دائن نبوت صاف تر<br>(           |  |  |  |

|      | غيامين                                       | ַ | نك و | اَئِي                                    |
|------|----------------------------------------------|---|------|------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                        |   | صفحہ | مضمون                                    |
| 551  | ائمال کی قیمت کب پیة چلے گی                  |   | 515  | نبی پیچیان جا تا ہے                      |
| 552  | محسن کون<br>محسن کون                         |   | 516  | حضرت یوسف کوغزت ملی                      |
| 554  | اللّٰد کا اجر باقی رہنے والا ہے              |   | 517  | بات چیت شروع ہوئی <sub>ب</sub>           |
| 556  | اعزاز ہی اعزاز                               |   | 518  | اللّٰدنے حضور ﷺ کوجوامع الکلم عطافر مائے |
| 557  | آ خرت کی فکر                                 |   | 521  | دعا كااثر                                |
| 558  | برادران پوسف در بار پوسف میں                 |   | 522  | سارے مبہوط ہو گئے                        |
| 560  | مرضِ کی تشخیص ضروری ہے                       |   | 525  | خواب کی مخفی با تیں                      |
| 562  | عالم الغیب اللہ ہے                           |   | 526  | جو هر نكال ديا                           |
| 563  | برادران بوسف مصرمیں                          |   | 528  | امين کيوں کہا؟ چېره بولا                 |
| 563  | حضرت یوسفؑ نے پہچان کیا<br>ء '' '' ''        |   | 530  | فطرت كإتقاضا                             |
| 565  | امام اعظم '' کی ذہانت                        |   | 531  | فصابد <u>ل</u> گئ                        |
| 566  | حضرت بوسف کی سخاوت اور مهمان نوازی           |   | 533  | بادشاه کی درخواست                        |
| 567  | مہمان نوازی سنت انبیاء ہے                    |   | 533  | اچھے شکتر ہے                             |
| 569  | بھائیوں کااعز از کیا<br>پرین                 |   | 534  | رنگ چڑھ گیا                              |
| 569  | جامعہ قاسمیہ کے شعبہ حفظ کی منتقلی اور<br>پر |   | 535  | درد میں ڈوبی آوازے عرش ہل جاتا سے        |
|      | اس کا کچل                                    |   | 535  | حضرت یوسٹ نے فر مایا                     |
| 571  | حضرت بوسف العَلَيْكُلْ خطبه تمبر 20          |   | 537  | خزانوں کا مالک کون<br>•                  |
| 571  | نطبه                                         |   | 539  | حفرت يوسف العَلَيْكُلْ خطبه بمبر 19      |
| 571  | گزشتہ سے پیوستہ                              |   | 539  | نطبه                                     |
| 572  | حضرت یوسف کی تدبیر                           |   | 539  | گزشتہ سے پیوستہ                          |
| 574  | آئنده غله مشروط                              |   | 541  | بادشاہ کے حضرت یوسف سے مذا کرات          |
| 575  | علم غیب خاصہ خداوندی ہے                      |   | 543  | میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں        |
| 576  | محافظ اللہ ہی ہے                             |   | 544  | دو چيزين<br>س                            |
| 581  | دینے والاصرف ایک اللہ ہے                     |   | 545  | مظلومیت کی انتهاء<br>                    |
| 583  | الله رحيم ہے                                 |   | 547  | الله ہیءزتیں عطا کرتا ہے                 |
|      |                                              |   |      | <i></i>                                  |

| www.mziaulqasmi.com | حضرت يوسف التكنيل | ` |
|---------------------|-------------------|---|
| _                   | . **              |   |

|      | www.mziaulqasmi.co               | <u>1</u>  | حفزت بوسف الظيفيز |                                                   |
|------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|
|      | احيين                            | <u>ئړ</u> | <u>*</u>          | آئینه                                             |
| صفحہ | مضمون                            |           | صفحه              | مضمون                                             |
| 605  | يريشان نه ہو                     |           | 585               | میںتم پراعتاز نہیں کر تا                          |
| 607  | اللّٰدنے اپنے نبی کوفر مایا      |           | 586               | مير ئے ساتھ وعدہ کرو                              |
| 608  | برادران بوسف واپسی کیلئے چل پڑے  |           | 587               | حکمران عقل کے ناخن لیں                            |
| 609  | فسادی کون؟                       |           | 589               | نبی کے ایک ایک لفظ میں تو حید ہوتی ہے             |
| 611  | ہم چورنہیں برادران بوسف کا اصرار |           | 589               | اللّٰدوكيل ہے                                     |
| 612  | سامان کی تلاشی شروع ہوئی تو      |           | 590               | خا ندان نبوت کی وجاہت ہوتی ہے                     |
| 613  | الله نے مسئلہ واضح کر دیا        |           | 591               | حضرت یعقوب کی بیٹوں کووصیت                        |
| 613  | الله کی حکمت                     |           | 591               | حسن یوسف د مکھر متاثر ہوئے                        |
| 615  | جب وزیراعظم اسیراعظم ہوا         |           | 592               | نظر برحق ہےاوراس کاعلاج                           |
| 615  | اشكال دور ہو گيا                 |           | 592               | كىياتوكل؟                                         |
| 615  | درجات الله دیتا ہے               |           | 593               | حضرت یعقوبؑ نے بات سمجھادی                        |
| 618  | الله کی عطائسی کے صدیقے          |           | 594               | سید خسین ہوتا ہے                                  |
| 618  | برادران بوسف كاظلم               |           | 595               | نبوت کاحسن                                        |
| 620  | حضور ﷺ کاصبر                     |           | 595               | الله کی تدبیرغآلبآ گئی                            |
| 620  | حضرت بوسف کاصبر                  |           | 596               | حضرت یوسف بنیامین کے ساتھ                         |
| 620  | اییاونتآ تاہے کہ                 |           | 596               | نبوت وصداقت جدائهيں ہوسكتی                        |
| 622  | برادران بوسف کی عاجزی<br>م       |           | 597               | جب تعارف ہوا تو                                   |
| 624  | تو تو محسن ہے                    |           | 599               | حضرت يوسف العَلَيْكُ خطبه تمبر 21                 |
|      |                                  |           | 599               | خطبه                                              |
|      |                                  |           | 599               | گزشتہ سے ہیوستہ                                   |
|      |                                  |           | 600               | بنیامین کے اسکیے رہنے کی حکمت                     |
|      |                                  |           | 601               | حضرت یوسف کے بنیامین سے یو جھا                    |
|      |                                  |           | 602               | غور کر واورسو چو<br>علم غیب پیغیمر بھی نہیں جانتا |
|      |                                  |           | 603               |                                                   |
|      |                                  |           | 604               | حضرت یوسفؑ نے بتایا کہ میں تیرا                   |
|      |                                  |           |                   | کر بھائی ہوں                                      |

## حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 1

#### خطبه:

ٱلْحَمُ لُلِلَّهِ وَكَفْى وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآ وَعَلَىٰ الِهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَلِي ٱلَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلَاثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسَارَبِّ صَسِلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم هُوَالْحَبِيُبُ الَّذِي تُرُجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الاَحُوالِ مُقَطَهِم

آمًّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيُم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ السَّيُطِنِ الرَّحِيُم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ السَّيْطِنِ الرَّحِيُم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ السَّعِيْنِ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرُتُنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعُقِلُونَ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيُكَ اَحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اللَّكَ هَذَا الْقُرُآنَ وَ إِنْ كُنتَ مِنْ قَبُلِهِ لَمِنَ الْعَفِلِينَ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَابَتِ إِنِّي رَآيُتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَالشَّمُ مَن وَالْقَصَصُ رُءُ يَاكَ عَلَيْ وَالشَّمُ مَن وَالْقَصَصُ رُءُ يَاكَ عَلَيْ الْحَوْتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيُدًا إِنَّ الشَّيطُنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُولَّ مُّبِينً .........

صَدَقَ اللَّهُ مَوُلاَنَا الْعَظِيُم

## قرآن مجھناآسان ہے:

مسلسل ارادہ کرتا رہا ہوں کہ کوئی پہلی فرصت ملے، قر آن تھیم نے انبیاء کے جوواقعات ذکر فرمائے ہیں۔اُن کا تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے ذکر کیا جائے ، کین حالات اور عنوانات کالسلسل ایسا جاری رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے
اس خواہش کی تخیل نہ ہوسکی ، اس وقت میر اارادہ ہے کہ تسلسل سے سورۃ یوسف کا ذکر
اُن فظوں میں کیا جائے ، جسے خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بیان
میں کہ قرآن پاک کے مفسرین کیا کہتے ہیں ، اس کی تفصیل زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کیا
کہتا ہے اس کی تفصیل کم ہوتی ہے۔ تقریباً ہر طقے میں بیر دوایت عام ہو پچلی ہے۔
مفسرین کیا کہتے ہیں اور کسی حد تک بیبات درست بھی ہے کہ

الله کے قرآن کی جب تک صحیح لوگوں کی صاحب علم لوگوں کی قرآن وحدیث جاننے والے لوگوں کی

تفسیر کا اس طرح مفہوم نہ بیان کیا جائے ، اس کا پیۃ بھی نہیں چل سکتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔مفسرین کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کےمطالب بیان کر کے ہمارے لئے قرآن کو پمجھنا آسان کر دیا ہے ، یہ بہت بڑا احسان ہے۔

### قرآن کامنشاء کیاہے؟

لیکن کوشش بیرگنی چاہئے کہ قرآن حکیم کی اپنی جو منشائے ، منشاء قرآن آن آ دمی اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔جس طرح ہم اپنی مجلس کی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ لمبی چوڑی بات چھوڑو، اپنی منشائبتاؤ، بیہم اپنی گفتگو میں بھی بات کرتے ہیں کہ لمبی چوڑی بحث چھوڑو، اپنی منشائبتاؤتم کیا چاہتے ہو، میرا کافی عرصہ کرتے ہیں کہ لمبی چوڑی بحث چھوڑو، اپنی منشائبتاؤتم کیا چاہتے ہو، میرا کافی عرصہ

سے یہ وجدان ہے، یہ شوق ہے، زندگی کے بہت سارے شوق اللہ تعالی نے پورے
کئے، اُس کے گھر سے بیا مید ہے کہ وہ بیشو ت بھی پورا کرے گا، کہ ہم مل جل کرقر آن
پاک کو اِس انداز میں ہمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کا منشاء کیا ہے۔ بہت ساری کمبی
چوڑی تفسیروں میں، مطالب اورا چھے منہوم میں جانے کی بجائے منشا کقرآن کے ارد
گرد ہم گھو میں اور کتاب وسنت اور مفسرین کی آراء کی روشنی میں اُن آیات کا مفہوم
سجھنے کی کوشش کریں، جن سے اللہ کے قرآن کا منشاء ہے۔

## تجربهوسيع رہنمائی کرتاہے:

سورۃ یوسف، جن لوگوں کا مجھ سے پراناتعلق ہے۔ آج سے تمیں پینیتیں سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں۔اُن کو پہتہ ہے کہ میں نے شروع کے اندر بہت طویل عرصہ تک سورۃ یوسف بیان کی ہے، کیکن اس وقت میں خود بھی ..........

> نوعمرتها بچه تفا عقل بھی ناپختہ تھی تجربہ بھی ناپختہ تفا

اوراُس وقت مجھے جوآتا تھا میں وہ بیان کرتا رہتا تھا۔ میرے سننے والے اُس کو سجھتے تھے کہ ایسا بیان ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اُس وقت جو میں نے اپنے اکا برسے پڑھا تھا۔ اُسے اُس وقت کے علم اور تجربے کے مطابق میں بیان کرتا تھا۔ الحمد للد! ساتھیوں پراس کا رنگ بھی چڑھا، کیکن چالیس سال سے اتنا بڑا تجربہہے کہ اِس میں سنگترے اور مالٹے فروخت کرنے والے کو پیتا چل جاتا ہے کہ مالٹے اور سنگترے زیادہ کس طرح بکتے ہیں۔ تجربہ ہوتا ہے ہر چیز کا ، تقریر کرنے والے کو بھی پنة لگ جاتا ہے،
تقریر کسے کہتے ہیں۔ مُطالعہ کسے کہتے ہیں۔ معلومات کسے کہتے ہیں اور جوصاحب
قرآن مجید کا بیہ مطلب بیان کررہے ہیں۔ وہ کس چینل سے بول رہے ہیں، لیعنی
تجربات اُسے بتاتے ہیں۔ ہر زندگی کے مشن میں اس کا تجربہ وسیع تراس کی رہنمائی
کرتا ہے۔ اس لئے یہ جوطویل تجربہ ہے۔ اُس نے مجھے ایک ذوق دیا ہے کہ پچھ بجھنے
کی کوشش کریں کہ قرآن یہ جو بات کہ درہا ہے، اُس میں اس کا منشا مگیا ہے؟ منشاء
قرآن۔

## سورة بوسف كالجعى ايك منشاء ہے:

سورۃ یوسف کا بھی ایک منشائے، جتنے قرآن کریم میں انبیاء سابقین کے تذکرے ہیں۔ یہ ایسے کہانیاں نہیں کہ جس طرح عورتیں رات سوتے وقت اپنے بچوں کوسناتی ہیں۔ اِس طرح کی نہیں۔ اِس کا ایک منشائے، اِن کا ایک مقصد ہے۔ ان کا ایک مقصود ہے۔ اِن میں اللہ تعالی کچھ بتانا چا بتا ہے، مخاطبین قرآن کو، میں آپ سے یہ بات کرنا چا بتا ہوں اور اس کا یہ منشاء ہے، یہ مقصد ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، بہت سارے مسئلے سامنے آئے، ایک مسئلہ تھا۔ بڑے سامنے آئے، ایک مسئلہ اُس وقت بھی بڑے مولو یوں اور پیروں کا مسئلہ تھا۔ بڑے مولوی اور پیراپ آپ کو بڑا عالم سجھتے تھے اور وہ سجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں جو کوئی بات کرے گا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اسنے بڑے قد آور ہیں کہ ہمارے مقابلے میں سی کی کیا عجال ہے کہ کھڑا ہوکرکوئی بات کر سکے، یہ چودہ سوسال پہلے کے مقابلہ میں سی کی کیا عادت نہیں اب کے پیراور مولوی بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ یہی پہلے ہے۔

سمجھتے ہیں کہ ہم جو پچھ ہیں وہ حرف آخر ہے۔ بیا یک مرض ہے جواس وقت سے ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ اُس وقت سے اب حک ہیں آخر ہوں، چھوٹے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ اُس وقت سے اب تک ہے کہ میں آخر ہوں، چھوٹے کے کمال کو نہ ماننا اپنی چھوٹی سی بات کو بھی ارشاد سمجھنا کہ بید حضرت صاحب کا ملفوظ ہے۔ چھوٹا کیوں ہے؟ ہے۔ چھوٹا کیوں ہے؟ ہے۔ چھوٹا کیوں ہے؟ کے کیروں کو

کے کے پا در بوں کو کے کے بڑے بڑے لوگوں کو

ان کو یہ بات بڑی بری گلی کہ ایسا کمال لے کر آیا ہوں کہ جو کسی اور کے اٹھا ہے۔گاؤں کا اور کہتا ہے کہ میں ایک ایسا کمال لے کر آیا ہوں کہ جو کسی اور کے پاس نہیں، وہ کیا کمال ہے کہ میں فرش پر بیٹھ کرعرش والے سے باتیں کرتا ہوں۔ بات تو بہت بڑی ہے جو ان لوگوں کو کھا گئی۔ وہ کوشش کرنے لگ گئے کہ کسی طرح اس کو باتوں باتوں میں بی شرم سار کریں۔ مسلماس سے وہ پوچھوجس کا اسے جواب بی نہ آئے۔ جواب نہیں آئے گا تو ہمارے مرید شور کردیں گے۔ دیکھا ناں بڑا مولوی بنتا تھا۔ اِس کو تو ایک سوال کا جواب نہیں آیا۔ یہ کیسا عالم ہے؟ ایسی بات کرنی ہے۔ جس کے ساتھ بندہ کید وم بہوط ہوکر رہ جائے۔ اپنی علمی بالا دستی قائم کرنے کیلئے۔

## ایک بدعتی سے مکالمہ:

میں شروع شروع میں مائی دی جھگی خطیب ہوتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا حلقہ تھا اہل بدعت کا، پیرآیا اور بے چارہ لمبی مونچھوں والا، داڑھی صاف، کہنے گگے بڑی ہستی ہے۔اس کے سامنے کوئی مولوی دم نہیں مارسکتا۔ میں اس وقت بچے تھا۔ مجھے لے گئے کہ اگر ہمارے پیر کا جواب دیدے تو ہم مان لیں گے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اِس فتنے سے بچالے۔

جھے پوچھے لگا مولوی جی آگئے ہو، ہیں نے کہا جی آگیا ہوں، کہتا ہے رب
ہے؟ میں نے کہا جی ہے، کہاں ہے؟ میں کہاں بتاؤں، میر سامنے جواتے بیٹے
ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رب ہے؟ بولو؟ (ہے) بتاؤ کہاں ہے؟ کہتا ہے
دکھاؤ، میں انہیں کیسے دکھاؤں، رب یہ ہے، کا فرید کہتے تھے....اُونَا السلّہ اللّہ کہ ہُوگا اللّہ کے کھارب کون ہے؟ حضور کھائے سے، یعنی یہ کوئی سوال
ہے؟ ۔۔۔۔۔۔اُونَا السّلّہ جَھُرةً ۔۔۔۔۔اگرتم اللّہ کے نبی ہو، تم ہمیں رب سامنے دکھاؤ، کھی
ہونا، اِس کا وجود ہماری آ تکھوں کونظر آئے، ایک کامل ہستی ہاتھ میں کیار کر قرآن
میاں ہم تیری کیفیت دیکھیں گے، پھر ما نیں گے کہ تو اللّہ کا نبی ہے۔ اس طرح کوئی میاں تہ ہونا، یہ عیری کیفیت دیکھیں گے، پھر ما نیں گے کہ تو اللّہ کا نبی ہے۔ اس طرح کوئی میاں تہ ہونا۔

کہتا ہےاللہ ہے، میں نے کہا تی ہے، دکھا کہاں ہے؟ میں نے کہا بیاس وقت شیطان کا نمائندہ ہےاور مجھے سے مجھتا ہے کہ میں رحمان کا نمائندہ ہوں، اُس نے ہے مجھا ہے،اگر تو بھی اینے بندے کی مددنہ کرتے!

طعنہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں مہر پانی فرماکوئی ابیاجواب دے کہ است اُلّٰذِی کَفَرَ اسساس کے دانت ٹوٹ جائیں، فوراً میرے ذہن میں آیا اُس وقت، میں نے کہا روح ہے؟ تیرے اندرروح ہے؟ اُس نے کہا ہے۔ تیرے اندرروح ہے؟ اُس نے کہا ہے، میں نے کہا کہ دکھا کہاں ہے؟ است فَبُھِتَ

الَّذِی کَفَرَ ..... بھی اُدھرد کیھے، بھی إدھرد کیھے، میں نے کہا کہ اللہ کی ایک مخلوق روح تو نہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو نہیں دکھا سکتا اور جوروح کا خالق ہے اسے میں کیسے دکھا سکتا ہوں۔ دُھکو سلے سے اسلام سجھ نہیں آتا، یا آپ کی زبان میں دُھکوسلہ کسی کو عاجز کرنے کیلیے مسئلہ یو چھنا۔

#### يهودونصاري يهسوالات:

توان مولو يوں نے ،جن كے ....

بوے برے قدیھے

بر بر بر بر بخ تق

بوی بردی موٹی گردنیں تھیں

اور غیر اللہ کے چڑھاوے کھا کھا کر جان بنائی ہوئی تھی۔ اُن کو بڑا اشتیاق گزرا۔ حضور ﷺ کی نبوت کی بات برداشت نہ ہوئی تو کہنے گئے، اِس سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے وہ مصر کسے آگئے؟ بوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے۔ اُن کو پتہ تھا کہ ہماری تو رات میں لکھا ہے، یہ پڑھا ہوا بھی نہیں۔اس نے تاریخ بھی نہیں پڑھی، یہ اُمی ہے۔

> کسی سکول میں بھی نہیں گیا کسی کالج میں بھی نہیں گیا

تسى استاد كےسامنے دوزانو ہوكر بھی نہيں بیٹھا

جب ہم اس سے پوچھیں گے، بتاؤ بنی اسرائیل اپنے علاقے کوچھوڑ کرمصر میں کس طرح آباد ہوئے تھے؟ لیقوب علیہ السلام کون تھے؟ اور پوسف علیہ السلام کون تھے؟ ہم تو تورات میں پڑھے ہوئے ہیں۔اسے جواب نہیں آئے گااور ہماری لیڈری چل جائے گا۔ پی لیڈری کے شوق میں،میرے محبوب کوخاموش کرانے کیلئے انہوں نے سوال کیا۔ بول نہ سکے،اللہ تعالی نے اُن کا بھا نڈا چوراہے میں پھوڑ دیا، فرمایا محبوب مغموم کیوں بیٹھے ہو، یا اللہ سوال جوابیا کرتے ہیں اس کا جواب میں کیا دوں؟

#### حروف مقطعات كيابين؟

الله فرماتے ہیں .....آئر ..... ہو جو .....آئر ..... ہے ، یہ ای طرح ہے جس طرح ..... اللہ .... ہے۔ اسے حرب کی اصطلاح میں ، طلباء بھی ، عکماء بھی اِسے حروف مقطعات کہتے ہیں اور اس کے بارہ میں تمام مفسرین اپنا سارا زورلگا کر اس مقام پر پہنچے ..... الله و رَسُولهٔ اَعُلَمُ .....الله اور رسول کے علاوہ اِس کامعنی کوئی نہیں جانتا، کینچے ..... الله و رَسُولهٔ اَعُلَمُ .....الله اور رسول کے علاوہ اِس کامعنی کوئی نہیں جانتا، کیا مطلب ؟ اس کا مطلب کیوں کیا جاسکتا ہے کہ مجبوب تیار ہوجا، جو تیراامتحان لے رہے ہیں۔ تیرے ہیں۔ تیجے پریشان کرنے کیلئے تاریخ کا ایک ایسا سوال کررہے ہیں، جو دنیا کی اُس کتاب میں تو لکھا ہے اور موجود ہے جو کتاب اُنہوں نے بڑھی ہے، تو کسی سکول کالج اور مدرسے میں .....

آج تک گیا ہی نہیں جب تو پڑھا بھی نہیں کسی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کیا تم سے بیسوال کررہے ہیں، جس کا تو جواب نہیں دےگا..... یہ ذاق کریں گے شور کریں گے آپ کوشر مندہ کرنے کیلئے بیطرح طرح کا پراپوگنڈہ کریں گے لیکن میں تیرارب جوموجود ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرانبی شرمندہ ہو میں نہیں چاہتا کہ میرانبی شرم سار ہو میں نہیں چاہتا کہ میرانبی شرم سار ہو میں نہیں چاہتا کہ میرام صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام یران بے ایمانوں کے

سامنے.....

عاجز ہوکر حیران ہوکر در ماندہ ہوکر پریشان ہوکر مانتھ کو پکڑ کر بیٹھ جائے

اس کئے آپ تیار ہوجا کیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ عرض کیا میرے رب، میں پریشان کیوں نہ ہوں، جوانہوں نے سوال کیا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آتا.....

> نہ میں مصر گیا ہوں نہ میں نے مطالعہ کیا ہے نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے نہ میں یعقوب علیہ السلام کوجا نتا ہوں

نہ میں نے یوسف علیہ السلام کے تذکر ہے گئی کتاب میں پڑھے ہیں یا اللہ! تو ہتا میں جب اِن کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ میں کے کی گلیوں میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا۔

الله فرماتے ہیں .....آلر ..... فکرنه کر محبوب، تو طاقتور ہوجا، ہوشیار ہوجا، توجہ کرنا تیرا کام ہے، پردے ہٹا کرمصر کی تاریخ بیان کرکے ان محے والوں کے دانت توڑنا میرا کام ہے بیہے ..... آلـر ..... کامعنی، اس کا اصل معنی رب جانتا ہے یارسول جانتا ہے۔

## قرآن واضح احکام بتاتاہے:

تِلْكَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینُ .....میں جوبات آپ کوسنانے لگا ہوں ..... میں جوبات آپ کوسنانے لگا ہوں ..... میں کا بین کی تلک آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینُ .....میں وہ بات سنانے لگا ہوں ، جواُس کتاب میں کسی ہوئی ہے اور الی بات نہیں جو بچھ نہ آئے ، بعض بندے بیبات کرتے ہیں کہ سننے والا بعد میں دوسرے سے بو چھتا ہے کہ اس نے کون سی بات کی تھی ۔ کچھ کا پنہ چلتا ہے ، کچھ کا نہیں۔ اللہ کی بیہ عادت نہیں ، سبحان اللہ کہیں ، زور سے کہیں (سبحان اللہ ) ..... اللہ کی بیہ عادت نہیں کہ اِس طرح کی بات کرے کہی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ تا ہے ، گول مول بات ہو، کوئی اُس کا مطلب اور بیان کرے ، دوسرا اُس کا مطلب اور بیان کرے ، دوسرا اُس کا مطلب اور اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہوں گے ، میں جو بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ با تیں ہوں گی ۔ جن کے ٹی مطلب ہوں گے ، میں جو بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ باتیں ہوں گی ۔ جن کے ٹی مطلب ہوں گے ، میں جو بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ باتیں ہوں گی ۔ جن کے ٹی مطلب ہوں گے ، میں جو بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ باتیں ہوں گی ۔ جن کے ٹی مطلب ہوں گے ، میں جو بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ باتیں ہوں گی ۔ جن کے ٹی مطلب ہوں گے ، میں جو بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ بات کروں گا ، اتی واضح ہوگی کہ

..... كِتَابٍ مِّبِيُنٍ .....جس طرح ميرى ذات واضح سجها تى ہے۔اس طرح ميرى بات كھي واضح سجها تى ہے۔اس طرح ميرى بات كھي واضح سجها تے گا۔

حلال کابھی پتہ چلےگا حرام کابھی پتہ چلےگا جائز کابھی پتہ چلےگا ناجائز کابھی پتہ چلےگا اچھائی کابھی پتہ چلےگا برائی کابھی پتہ لگےگا

میری با تیں گول مول نہیں ہوتیں کہ تہمیں سمجھنے کیلئے دنیا کے چکر کا شیخ پڑیں .....وَ لَـقَدُ یَسَّرُنَا الْقُرُآنَ....فر مایا میں نے قرآن کو اِتناآسان کر کے بیان کیا ہے کہا سے اُبو بکڑ مجھی سمجھے گا اور حیثے کا بلال جھی سمجھے گا .....

اگرقرآن بھی اِس طرح کی مجمل باتیں کرے جو سجھ بی نہ آئیں، جیسے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی بات ہمیں سمجھ نہیں آسکتی اور حضرت کوئی آسانوں سے اترا ہوا ہے کہ جس کی بات ہمیں سمجھ نہ آئے، لینی جو بات لیے نہ پڑے اسے کہ دیا یہ معرفت کی بات ہے، کوئی معرفت نہیں، سب سے بڑی معرفت اللہ کی کتاب ہے اور اِسی معرفت کو سمجھانے کیلئے اللہ نے ایک ایسامفسر بھیجا کہ

جس کی کلام بھی اعلیٰ جس کی زبان بھی اعلیٰ

بیقر آن پہیلیاں نہیں ڈالٹا،اگرسی کو بجھ نہیں آتی، اُس کی اپنی ذات کا قصور ہے، اُس کی اپنی گفتگو کا قصور، اُس کی تقریر کا قصور .....تِسلُكَ ایَساتُ الْحِتَسابِ المُبين .....فرمايامير محبوب إن سے كهہ جو تجھ سے سوال كرتے ہيں .....

ىيە پوپ

ىيە يادرى

یہ بردی پگڑیوں والے

یہ کے میں رہ کر کے کے نام پر بلیک میلر، بیاللہ کے دین کو کو شنے والے، چڑھاوے کے مال کھانے والے، میں اسی طرح کی بات اب نہیں کروں گا، انہوں نے تھے سے حضرت بوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ میں اس طرح بیان کروں گا کہ کا ننات کی گول جامع مسجد میں یا بوسف علیہ السلام کی دُھوم ہوگی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُھوم ہوگی۔

## بات بوسف عليه السلام كي شان محم مصطفىٰ عليه كن

قرآن کیا کہدرہاہے؟ میں نے تہیں پہلے بدہتایا، منشاء قرآن کیاہے؟ اگر بید یوسف علیہ السلام کی بات نہ سنائے پھر کیا ہوجائے گا؟ الله فرماتے ہیں میں بات بوسف علیہ السلام کی کروں گا اور ...... جوتے کے والوں کو ماروں گا کیوں؟ مسلہ نکلا اس سے، فرمایا! جب انہوں نے بات پوچھی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دمیرے کندھوں پر رکھ کر بندوق نہ چلاؤ'' کہتے ہو کہنیں۔

الله فرماتے ہیں نہ پوچھے، جب خاموش تھا، یہ بھی خاموش تھ۔ اب انہوں نے پوچھی ہے، جب انہوں نے میرے نبی کو تنگ کیا ہے؟ اب میرے محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم إن کوسناؤ، إن کو بھی صبر کرنا چاہئے، اب تنگ نہ کریں، میں بات اُس نبی کی کرنے لگا ہوں۔ جس کے علم جیساعلم نہیں جس کے تکلم جیسا تکلم نہیں جس کے مُسن جیسا مُسن نہیں جس کے اُخلاق جیسا اُخلاق نہیں جس کی سلطنت جیسی سلطنت نہیں

اور جو تقصو دِخلائق ہے، جواپنوں کی نظر میں بھی کھنکتا تھا، بیگانوں کی نظر میں بھی کھنکتا تھا۔ میر ہے مجبوب جواس وقت کے اپنے یا بیگانے اُس کا پھی نہیں کر سکے، ہاں ہاں! کیسااستنباط ہے، کملی والے، اگراپنے اور بے گانے مل کراُس کا پھی نہیں بگاڑ سکے وہ سے، اُس سو ہنے کا بھی پھی نہیں بگاڑ سکے تو تیرے جیسے سو ہنے کا بھی پھی نہیں بگاڑ سکے تو تیرے جیسے سو ہنے کا بھی پھی نہیں بگاڑ سکے تو تیرے جیسے سو ہنے کا بھی پھی نہیں بگاڑ سکے تو تیرے جیسے سو ہنے کا بھی پھی نہیں بگاڑ آپ سکے سے نکل کر تحت مصر پر بیٹھ گیا، اسی طرح آس کے بھائی اُس کے بھائی کو کہنا میں بیسف علیہ السلام کی طرح انہیں معاف کر دینا یا تیری مرضی ہے ان کی گرفت کر لینا، لیسف علیہ السلام کی طرح انہیں معاف کر دینا یا تیری مرضی ہے ان کی گرفت کر لینا، لیکن میں مسئلہ ان کو کہنا میں بیسف علیہ السلام کالوں گا، شان تیری بیان کروں گا۔

## حاسدون كاحسد كارگر ثابت نبيس بوتا:

اس میں ایک بات ہمیں بنائی گئی تقریر کرنے والوں کو کہ تقریر کا ایک بیا نداز رکھو، بات کرووا قعات کی ، آپ کوکسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ، بات فٹ ہوجائے گی ، قرآن کے طرز کامنشیٰ ہی بیہ ہے کہ آپ کسی کا نام نہ لیں ، اس طرح محسوس ہوگا کہ آج کی تاریخ کیلئے قرآن نازل ہوا ہے۔ نہیں سمجھ؟ شہبیں ضرورت ہی نہیں شہبیں ضرورت نہیں کسی وزیراعظم کا نام لینے کی شہبیں ضرورت نہیں اخباروں کی سرخیاں سنانے کی شہبیں ضرورت نہیں ہوئے ہوئے لیڈروں کے کیسوں کا تذکرہ کرنے کی آپ قرآن پڑھتے جائیں سب کا آپریشن ہوتا جائے گا۔ بیقرآن کی خوبی

-4

اللہ فرماتے ہیں میر ہے جبوب، بات میں اُن کی کروں گا پرانی، اِن کی نہیں کرتا، بیابوجہل اور ابولہب اینڈ کمپنی کی بات نہیں کروں گا، نام اِن کانہیں لوں گا، محلے اِن کے نہیں گوں گا، اِن کی خلوت وجلوت کا تذکرہ نہیں کروں گا، اِن کی نشست و تقاریز نہیں سناؤں گا، اِن کی سازشیں نہیں بتاؤں گا، اِن کی تدابیز نہیں بتاؤں گا، تا کہ دنیا کو پہنچل بوسف کے جمائیوں کی بتاؤں گا، تتجہ بوسف کے حق میں نکالوں گا، تا کہ دنیا کو پہنچل جائے، اگر حاسد بن کا حسد بوسف علیہ السلام کے بارے میں کارگر بھی ثابت نہ ہوسکا، تو حاسدوں کا حسد میر مے جمر کی گئی کے بارے میں کارگر بھی ثابت نہ ہوسکے گا۔ کیسی بات کہی بہی قرآن کا منشل ہے۔ چھری چلی ان کے نیچ کون ذرج ہو، کیا ضرورت ہے؟ کسی کیسوں سے لوگ بچیں گے، کیوں بھائی؟ جبتم نام لوگ، اس خرورت ہے؟ کسی کیسوں سے لوگ بچیں گے، کیوں بھائی؟ جبتم نام لوگ، اس

#### الله بتاتاہے:

الله فرماتے ہیں .....آل\_ آ .....طاقتور ہوجامیں شروع ہونے لگا ہوں۔ یہ

پہلے وارنگ دے کر کہ جس طرح ہے ہم ہیں کہتے ہوشیار ہوجا کیں .....تِلُكَ ایَاتُ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

آپ کہتے ہو.....

ضیاءالقاسی تقریر کرے عطاءاللہ شاہ بخاری تقریر کرے مولانا غلام اللہ خان تقریر کرے مولانا احمد علی لا ہوری بولے

الله فرماتے ہیں، آج کوئی مولوی نہیں بولے گا .....نَدُنُ نَـقُصُّ عَلَیْكَ .....آج محبوب میں خود بولوں گا، مقرر میں ہوں گا، تقریر میں کروں گا، سامعین میں کون ہو؟ .....عَلَیْكَ ......

> سینهٔ تیرا، بیان میرا زبان میری سامع تو <u>سنن</u>ےوالاتو

#### <u>سب سے پیاراقصہ:</u>

موضوع كيام مير ررب؟ فرمايا ..... أحسن الْقَصَصِ .....سب

پیاراقصہ اسافس اسکون سب سے پیارا سس قصص سسقس واقعات اور بھی ہیں، واقعات اور بھی ہیں، واقعات اور بھی ہیں، انبیاء کے قر آن میں اللہ نے بیان کئے ہیں، کین سار نے قصوں میں پیارا قصہ سبحان اللہ کہو؟ (سبحان اللہ) میں نے مسئلے آپ کو یہاں ہی لاکر غوطہ دیتا ہے۔۔۔۔۔ اللہ بیان الم قصہ میں نے آپ کو یہاں ہی موتی تکال کردینا ہے، اللہ بیان کررہے ہیں کہ بیام قصہ ہیں، اس کی نسبت ایک پیارے نی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔

### نسبت كى عظمت:

جب نسبتیں، توجہ کرنا، جب نسبتیں پیاروں کے ساتھ ہوں، آپنہیں پہنچہ،
ایک پوری تقریر ہے، نسبت، پیارے سے ہوئی، قصہ پیارا بن گیا، صرف قصے کی
نسبت پیارے نبی کے ساتھ، قصہ پیارا بن گیا، ابو بکر گی نسبت پیارے نبی سے،
صدیق بن گیا، اس سے مسئلہ بی نکالنا ہے، نسبت ہوگئ، ابو بکر گی، ایک لفظ کی، ایک
واقعہ کی نسبت نبی ﷺ کے ساتھ ہوواقعہ پیارا، ایک بندے کی نسبت نبی ﷺ کے
ساتھ ہو، بندہ پیارا، اب اگر میں یہال ہی بیٹھار ہوں، سارا جعہ اِسی پرلگ جائے،

واقعه کی نسبت نبی کی طرف واقعه پیارا شهر کی نسبت نبی کی طرف شهر پیارا

کتنے پھول گے ہوئے ہیں مدینے کو،نسبت پیاری،شہر پیارا،کون سنہریں چلتی ہیں دودھ کی کے میں،نسبت پیاری شہر پیارا۔

کون پوچھتا ہے بلال حبثی ؓ کونسبت پیاری بلال ؓ اونچا، پہنچتے جارہے ہو

#### میرےساتھ؟

کون پوچھتا ہے حلیمہ سعدیہ ی کو، کہاں کی رہنے والی مائی، کتنے مقدروں والی مائی آئی محمہ ﷺ کو ملنے، اپنی نبوت والی چا دراس کے قدموں کے پیچے بچھائی، نسبت کے ساتھ اونچی ہوگئ،

اسی طرح میں اس کولمبانہیں کرتا، چانی میں نے لگادی ہے کھولتے جانا ...... اَحُسَنَ الْفَصَصِ .....فر مایا محبوب، ایک پیارے نبی ﷺ کا واقعہ، اُس پیارے کے ساتھ واقعہ کی نسبت ہوگئ، واقعہ بھی پیارا ہوگیا۔

اُمت کی پیارے نبی کے ساتھ نسبت ہوگئ اُمت بھی پیاری ہوگی اور مسجد نبوی کی نسبت ہوگئ میرے پیارے نبی کے ساتھ مسجد نبوی بلند ہوگئی۔

عورتیں تو اور بھی دنیا میں موجود ہیں الیکن اللہ فرما تا ہے .....نَسَآءَ النَّبِیّ
لَسُتُنَّ کَاَحَدِ مِّنَ النِّسَاءِ .....اے نبی کی بیو یو! مجھا پنی کبریائی کی تتم ہے، اگر ساری خدائی کی عورتیں اکٹھی کرلی جا ئیں، میرے محمد کی بیویوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں، کیوں میرے اللہ؟ فرمایا اگرایک واقعہ نبی کے ساتھ منسوب ہوجائے، وہ واقعہ او نچا ہوجاتا میں ہے، اگرعا کنٹ کی نسبت میرے محمد اللہ سے ہوجائے، عاکش ساری خواتین سے او نچی ہوجائے ، عاکش ساری خواتین سے او نچی ہوجائے گی، بیہ ہے منشاء قرآن۔

ایک وہ تقریر ہے جو میں نے مائی دی جھگی بیان کی ہے، یوسف علیہ السلام کی کتاب سامنے رکھ کر، ایک میرا وہ بیان ہوتا تھا ایک بیہ ہے، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ (ہے) بات کراس پر،قر آن آگے چلنے ہی نہیں دیتا، کوئی جھگڑ انہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، خداکی نتم نسبت مصطفیٰ اتنا منصب اور مقام ہے۔

جوبات منسوب ہوگئ،میرے محمد اللہ فرماتے ہیں .....وَ مَا

يَنُطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُّوُلِى .....ا گراس بات كى كوئى مثال نہيں، تو اس خاتون كى كوئى مثال نہيں، جومير مے محمد اللہ كات ميں آگئی۔

الله فرماتے میں ...... لَقَدُ رَضِیَ الله عَنِ الْمُوْمِنِیُنَ اِذَیْبَا یِعُونَكَ ..... الله بات میں فَرَمایا محبوب، الله بات میں فَرَمَ الله بات میں فَرَمایا محبوب، الله ان مؤمنوں سے راضی ہوگیا، کس سے؟ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کررہے تھے، الله میاں کہاں؟ یہ کہاں والی بات میں فی آپ کوسنانی ہے، سبحان اللہ کہوذرا ..... بسبحان اللہ کہوذرا ..... اللہ ..... مر دواو فی سبحان اللہ کہو ..... بسبحان اللہ کہو مروم کے جائے ..... سبحان اللہ کی دھوم کے جائے .....

کسی بادشاہ کے باغ کے اندر کیکر کا درخت لگا ہوتو دکھاؤ،

گلاب ہوں گے چنبیلی ہوگ کلماں ہوں گی

#### رات کی رانی ہوگی

نسبت ہوگئ؟ کیکر کو اونچا کردیا۔ بلند کردیا۔ پہاڑوں کے پھر اونچے ہوگئ، نسبت کی وجہ سے، اور إدھر یوسف علیہ السلام ہے، قصہ اُونچا ہوگیا، وہ آ دمی ایڑھیاں اُٹھا کر چلتا ہے جو باوشاہ سے مل کرآ جائے، پھروہ درخت کیوں نہ اونچا ہو جس نے محمد ﷺ کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔

جس نے چودہ سو صحابہ گواپنی آئھوں سے .....ہم ترستے ہیں مدینے کو، تو جس درخت نے میرے مدینے والے کودیکھا، ہم ترستے ہیں اُن پہاڑوں کو اور جس اُحد نے حضور اللہ کو سیر ہوکردیکھا ہو، پیارو .....میں نے کی دفعہ آپ کو بیان کیا ہے، اُحد نے حضور اللہ کیا تھا، زم زم کیا ہے، ایکن اساعیل پیغیر کا قدم لگ گیا تھا، زم زم کیا ہے.....

نەرنگ بدلے نەمزەبدلے نەخۇشبوبدلے

الله نے اُسے بے مثال بنا دیا، میں کہتا ہوں، کوئی دلیل بھی ہمارے پاس نہ

ہو، یہی لاکھوں دلیلوں میں ایک دلیل ہے کہ چودہ سوسال ہوگئے روضہ میں آج تک سوئے ہوئے ہیں۔ رنگ کے ساتھ رنگ ال گیا ..... اُحسَنَ الْقَصَص .....

محبوب ایک پیارے نبی کا آپ کو واقعہ سنایا، جوخود بھی پیارا، واقعہ کو بھی پیار ابنادیا، ہماراایک شاعرتھا کمتر

محبوب گل سوبها تختم رسُك المعادا الله الله الله

میں کہتا ہوں کہ ایک عالم دین کی تین <u>گھنٹے</u> کی تقریرایک طرف، کمتر کا ایک پیمصرع ایک طرف

جنسوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا مدینے کی جن گلیوں سے گزر گیا وہ معطر ہو گئیں۔ کے کے جن شہروں میں چلا گیا،اُن کا رنگ بدل گیا،شہر منور ہوگئے۔

جھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اس لئے اللہ نے فرمایا، میر مے مجبوب، ان سے کہو کہ اب سوال تو کیا ہے، ذراسید ھے ہوکر بیٹھیں ......اُ سُسَنَ الْقَصَصِ ..... میں تہمیں پیارے کی ایک پیاری بات سننا نے لگا ہوں اور ساتھ ان کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔

بیکتے ہیں بیائمی ہے،اسے پی نہیں، ذرا توجہ کرنا .....اکسن الف صَصِ .....انہیں پی نہیں، یکس طرح بتائے گا، فرمایا .....ب اَوُ حَیُنَا اِلْیُكَ هذَا الْقُرُ آنَ ..... اَوُ حَیُنَا ..... پیارے ذراسین کھول کر بیٹے .....اوُ حَیُنَا اِلْیُكَ ......آج تو سین کھول ، میں بیان کروں گا، یہاں تیرااور میراچودھویں صدی کا مطلب ہی حل ہوگیا۔ الله فرماتے ہیں، بیکتے ہیں اسے علم نہیں، یکس طرح بیان کرے گا، انہیں پینہیں کہ تیراعلم اور نبی کاعلم الگ ہوتا ہے،انہیں پیتنہیں،علم ہی الگنہیں، پڑھانے والے ہی الگ۔

> مجھے پڑھانے والا ملاں تختجے پڑھانے والا پروفیسر تختجے پڑھانے والامنطقی اورفلنفی

### ایک اعتراض کا جواب:

جولوگ بیر کہتے ہیں کہ دیو بندی علم نبوی ﷺ کے قائل نہیں، انہیں خوداس کا پیتہ نہیں، ان بے علموں کو کہ قران تو بیر کہتا ہے، بیر میری بات یا در کھنا، بیر بات جو ہے، پی اپنے سینے میں کھ لو کہ ایک ہے علم نبوی ﷺ اور ایک ہوتا ہے علم غیب، ان دونوں باتوں میں فرق ہے، گڑ ہو کیوں کرتے ہو، علم نبوی ﷺ اور علم غیب دونوں میں فرق ہے۔

علم غیب خاصہ خدا ہے، اور علم نبوی ﷺ بیر عطائے خدا ہے، نبی ﷺ کوعلم خدا ربڑھا تا ہے۔ میں نے علم پڑھا مولا ناعبدالخالق رحمۃ اللّه علیہ سے ..... میں نے علم پڑھا مفتی محمودؓ سے ..... میں نے علم اپنے اُسا تذہ سے پڑھا..... آپ نے اپنے اسا تذہ سے پڑھااور حضور ﷺ نے علم پڑھارب سے ،

علم نی کا اور چیز ہے اور علم غیب اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، آپ

کرتے نہیں، ہماراعقیدہ ہے دیو بندیوں کا کہ اللہ نے نبی کا کو جوجوعلم ضرورت تھی،
جتنا ضرورت تھی، جب چاہئے تھا، جس وقت ضرورت تھی رب نے سارا دے دیا۔
میں پھر دہراتا ہوں، اللہ نے نبی کی شان کے مطابق جوعلم تھا، اُسے جتنی
ضرورت تھی، جب ضرورت تھی، جس وقت ضرورت تھی، اللہ نے فرمایا، نبی، سینہ کھول
وہ سارا تجھے دیا، جو تیری شان کے لائق وہ سب عطا کر دیا۔

کسی نے آکر پوچھا قیامت کب آنی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا تیرااس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ،اللہ نے فرمایا .....اِنّه عِلْم السّاعة .....قیامت کاعلم

میرے ساتھ خاص ہے۔ مجھ سے پوچھ، تیرااس کے ساتھ کیا تعلق، لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ اللہ کا میں تعلق، لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ اللہ کو علم، تیرااس کے ساتھ کیا تعلق، مجھے پہتے ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم میں سے سی کو پیتہ ہے؟ (نہیں) جمعہ کے بعد کیا ہونا ہے؟ پیتہ ہے؟ (نہیں) پتہ ہے کی کو؟ نہیں۔

#### تخت سے جیل تک:

پانچ بج جہاز نہ اُتر نے دینا الیکن جب ہمارے ساڑھے پانچ نج گئے جہاز اتر گیا جو اور جورو کئے والے سے ملٹری کے آفسران کے پاس گئے، سرتیار ہوجاؤ ، انہوں نے کہا کہاں؟ کہا اسی جگہ جہاں اعظم طارق ہے۔ تیار ہوجاؤ ، جس جگہ مولو یوں کو جھیجتے ہو، یا اللہ سے کیا ہوا بیاتو ملک کا وزیراعظم ہے ، فرمایا ہوگا وزیراعظم ،کل کیا ہونا ہے اس کا میر ہے سواکسی کو کم نہیں۔

عید میں دو دن باقی ہیں۔اعظم طارق چار پائی پر پڑا ہے۔ پولیس پکڑ کر لے جارہی ہے۔ بچے کہتے ہیں ابوکوعید تو ہمارے ساتھ پڑھنے دو،اب رب نے پکڑا ہے تہمیں .....فاعَتَبِرُوا یَا وَٰلِی الْاَبُصَارَ .....رور وکر کہتا ہے،میری مال کو مجھ سے بات نہیں کرنے دی جاتی ، یہ پیٹنیں کتی مائیں اور بھی ہیں، پنجاب اور پاکستان میں، جن کے جوان بیچ، پولیس نے مقابلے میں مارکر ذرج کردیتے ہیں، آخران کی بھی کوئی سنے والا ہے، جزل مشرف صاحب جہاںتم اسے بڑے بڑے بڑے بڑے پیٹوں والوں کا اختساب کرتے ہو، وہاں پاکستان کی پولیس اور افسر شاہی اِن کی گردنوں میں بھی رَسیاں ڈال، تاکہ پنہ چلے دنیا کو کہ اِن جیسا بے غیرت بھی دھرتی پر ماں نے کوئی نہیں جنا۔ حیاء نہیں آتی، ظالم اور قاتل سیاست دان تم، بڑے تم جہوریت کوروتے ہو۔ جزل مشرف تمہارے ساتھ سے کررہا ہے۔ یہ جہوریت ہے کہ ۲۲ پکڑے ہیں، اس ملک میں جمہوریت ہے کہ جہوریت مارکھا رہی ہے اور تم ناچ رہے ہو، کوئی جمہوریت نہیں اس ملک میں جمہوریت ہے کہ جمہوریت مارکھا وہی ہے اور تم ناچ رہے ہو، کوئی جمہوریت نہیں اس ملک میں جمہوریت اللہ علیہ وسلم کے قانون کے سواکسی جمہوریت کوئیں چلے دیا جائے گا۔

کیکن ہم نے اللہ کو بھی جواب دیناہے بھی اللہ کی بات بھی سنا کریں۔

وَآخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 2

#### فطبه:

الْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَلِى الَّذِيْنَ هُمْ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ ......
يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّيُ اللَّهِ مِنَ النَّيُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيُم

### گزشته سے پیوسته:

گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ابتدائی آیت کریمہ پر گزارشات پیش کی تھیں۔ آج کا یہ خطبہ بھی مسلسل سورۃ یوسف کا مربوط حصہ ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیاتھا کہ قرآن حکیم انبیاء سابقین کے جس انداز کے ساتھ واقعات بیان کرتا ہے، اس کا مقصد صرف قصے کہانیاں سنانانہیں بلکہ قرآن یاک کا

ایک ایک لفظ ایک ایک نقطه ایک ایک حرف

مستقل موتی ہےاور ہمارے لئے بہت سارےاس میں........

معارف ہیں رموز ہیں

نقاط ہوتے ہیں

ہماری عادت ہے کہ ہم ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔سناتے ہیں۔ایک کہانی کے انداز میں، ایک صاحب اس کو بیان کرتے ہیں۔دوسرے کان لگا کرسنتے ہیں۔نہ بیان کرنے والائھہر کراُس کے معارف اور اس کی گہرائی اور اس کے نتائج بیان کرتا ہے۔نہ سننے والے کواُس کے ساتھ دلچیسی ہوتی ہے۔

# اعزاز کی بات:

گویا کہ یوسف علیہ السلام کی بات میں اللہ کی معرفت ہمیں مل رہی ہے اور پہنچے رہی ہے۔ در اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتا ہے مقدس کا بھی اعجاز ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اعجاز ہے کہ ان کی بات کو اللہ تعالیٰ گول مسجد والوں کو سنا رہے ہیں۔ یہ اعزاز والی بات ہے۔

#### حضرت يوسف عليه السلام كاخواب:

فرمایا میر بی تیخیر سیاذقال یُوسُفُ لِابِیهِ سیب یوسف علیه السلام نے بیات کی ،اپنو والدصاحب کے ساتھ ،کون تی بات کی ، این والدصاحب کے ساتھ ،کون تی بات کی ، این والد سیار نے والد سیار کے دکتی استار کے سیورج سیالقمر سیار کے دیکھا سی الله کی سادے سیوالش مُس سیورج سیالقمر سیالی میں میرے لئے ہم دو سارے میرے احرام میں میرے لئے ہم دوریز تھے۔

میں نے اب اس بحث میں نہیں جانا کہ سساجہ دیئے سسکا لفظ جو ہے،
اس کا اگر ترجمہ کیا جائے ، ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ ' وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ سجدہ کررہے ہیں' اِس پراگر میں کھڑ ار ہول کہ سسسا جد سسجدہ تو اللہ کے سواکسی کوجائز ہیں۔ اِس بات کا اس مقام پر اس بحث کی ضرورت نہیں۔

پھردیکھا کسے؟ چانداورسورج کو،کوئی بندہ بتاسکتا ہے کہ چانداورسورج،اور ستارے بعدہ کرتے ہیں تواس کی شکل کیا ہوگی، میں نہیں بتاسکتا، میں آپ کے سامنے بیان کررہا ہوں، ہمارا سجدہ تو ہر بندے کو بھے آتا ہے اور ہم جب کوئی لفظ ہولتے ہیں، تو فوراً اپنے اوپر قیاس کرکے اُس کامعنی تلاش کرتے ہیں۔

مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رکوع کیا، ہمارے رکوع کا ایک مطلب ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لینا، جھک جانا،اس کورکوع کہتے ہیں۔

مثلاً ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ التحیات کی حالت میں بیٹے ہیں۔ دوزانوں ہوکر بیٹھنا، ہاتھ رانوں پر رکھ کر اس کو التحیات کی کیفیت کہتے ہیں، ہماری اپنی جو کیفیت بوگی، ہم عربی کے لفظ کامعنی بھی اپنی کیفیت کے مطابق بنانے کی یا سجھنے کی کوشش کریں گے۔

## قرآن مجھنے کیلئے ضروری ہے .....

اس لئے میں بیگزارش کرتا ہوں کہ قر آن تھیم کو سمجھنے کیلئے ضرورت ہے اُن علماء کی جو قر آن سمجھتے ہیں، قر آن تکیم وہی سمجھا سکتے ہیں، جو قر آن پڑھیں، جنہوں نے قر آن پڑھایا۔

ایک آ دمی ریزهی چلاتا چلاتا وعظ کرنا شروع کردے۔ کھڑا ہوجائے۔ سبزی ﷺ کر آئے اور رات کو وعظ کرنا شروع کردے۔ اسے نہاس بات کی اجازت ہے، نہ وہ قر آن سمجھا سکتا ہے۔ ہربندہ مبلغ نہیں بن سکتا۔

نه بر که آئینه دارد سکندری دا نند

جوبندہ شیشہ لے کر پھرتا ہوا سے سکندر نہیں کہتے ، جو بندہ سرمنڈ الے اسے قلندر نہیں کہتے ، اس نے سرمُنڈ ایا ہوا ہے لہٰذا یہ قلندر ہے۔

قرآن سجھنے کیلئے ضروری ہے کہ اس بندے کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھے جو قران کا عالم ہے نہیں تو مجھے کوئی ریڑھی فروش ،کوئی دُکا ندار جو بہت بڑا مبلغ اپنے آپ کوکہلا تا ہو، تو وہ مجھے بتائے ، مجھے سمجھائے کہ .....رَأَيْنَهُمُ لِيْ سَاجِدِيُنَ .....کہ جا ند

اورسورج مجھے سجدہ کررہے تھے اور اس سورج کی پیشانی کون سی تھی۔سورج نے کہاں سررکھا تھا۔ستارے کس طرح جھکے سے اور تہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ سجدہ کررہے ہیں۔ اِس پر جولفظ سجدہ بولا گیا ہے، اس کی آخرا یک کیفیت ہوگی۔جس طرح ہماری کیفیت ہے تجدر کی۔

کوئی کیے کہ ضیاء القاسی سجدہ کررہاہے، تو ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ اس نے اپنی پیشانی زمین پررکھی ہوئی ہے، دھرتی پررکھی ہوئی ہے۔

اگرانسان پیر کیج که درخت سجده کرتا ہے.....وَالشَّ جَدُ .....سورة رحمٰن میں آتا ہے کہ درخت سجده کرتے ہیں۔اب بنده پیر کیج کہ قرآن غلط کہتا ہے، ہم نے بھی درخت کوز مین پر سرر کھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ایک مخصوص، ہر طبقے کے ساتھ الس معنی کوفِٹ کیا جائے گا اس طبقے کے ساتھ السے ہیں، رحمۃ اللعالمین ہیں تو حضور ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم ہیں، رحمۃ اللعالمین ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق اس کامعنی کیا جائے اور جب رب کورحمان ہونے کی شان کے مطابق اس کامعنی کیا جائے گا۔

اور رحیم کہتے ہیں، تو رب کے رحمان ہونے کی شان کے مطابق اس کامعنی کیا جائے گا۔

.....رَأَیْتُهُمُ لِیُ سَاجِدِیُنَ..... میں نے دیکھا رات کودیکھا خواب میں دیکھا کہوہ مجھے بجدہ کرتے ہیں

اس کا مطلب عکما مِحققین نے بیربیان کیا کہ خواب میں دیکھاہے کہ چاند

اور سُورج اپنی جگہ سے ہٹ کر حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور اسی جھکنے کا نام سجدہ ہے۔ اگر انسان کے علاوہ کوئی اللہ کی مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ سُورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں تو اِس کا مطلب اُن کا جھکا وُ ان کا جُھکنا حضرت بوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔ اُنہوں نے اِس کو سجدے کے ساتھ تعبیر کیا اور تیرہ (۱۳) سال کی عرضی۔

#### حفرت يعقوب عليهالسلام كي نفيحت:

 انہوں نے مجھے دیکھا ہے میری مجلس میں رہے ہیں، میری با تیں سیٰ ہیں، میری با تیں سیٰ ہیں، میرے ماحول میں بیٹے ہیں۔ اُنہیں اِس بات کا پتہ چل جانا ہے کہ یہ جوخواب ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں، اس کے عوض آپ کوایک ایسے بڑے انعام کے ساتھ نواز نے کی بشارت دی ہے، جو صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہے ۔۔۔۔۔ لاَ تَقُصُّصُ ۔۔۔۔۔۔ ہما اسے بیان نہ کرنا ۔۔۔۔۔۔ فیکی کُدُو اللّک کُندًا ۔۔۔۔۔وہ سار مِل کر تیرے خلاف تد بیریں کرنے لگ جائیں گے۔ مجھے داستے سے ہٹانے کی تجاویز کرکے، میٹنگیں کر کے اس یو ممل شروع کردیں گے۔

اب اس سے اک بات معلوم ہوئی کہ اگرکوئی بندہ ایسا ہے جسے اللہ کوئی نعمت عطاء فرما تا ہے توہ ہرآ دمی کونہ بتائے ۔مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فعت والی چیز اللہ تنہیں عطا کرتا ہے ہر بندے کو اس وقت تک نہ بتایا کرو، جب تک وہ مل نہ جائے ۔ہم لوگ تو کیے ہیں، ہمیں کوئی اچھا خواب آ جائے ہم ہضم نہیں کرسکتے ۔ہمیں دس روپے نفع کے زیادہ مل جائیں،ہم بہانہ تلاش کریں گے کہ فلال آ دمی کو بتا کیں۔

تو یعقوب علیہ السلام نے حکمت نبوت کے پیش نظر، اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ بعض نعمت و اللہ میں جو اللہ کسی کوعطا فرما تا ہے۔ وہ بتانی نہیں چاہئے، خاموش ہوکر اسے بھائیوں سے چھپائے رکھو۔۔۔۔۔ فیکے نیڈوا لَکَ کَیْدًا۔۔۔۔۔ اُن کو پیتہ چل گیا کہ تُو اتنا بلند ہونے والا ہے خواہ نبی کے بیٹے ہوں ان سے برداشت نہیں ہوگا۔اصول بیان ہوگیا۔دیکھواس قصے کا یہی مقصد ہے۔

اصول بیان ہوگیا کہ بعض اوقات لوگ سی کی عزت کو دیکے نہیں سکتے ،کسی کا کار وبارا چھاہے تو ضروری ہے کہتم بتاتے پھر و کہ مجھے اتنا منافع ہواہے۔کسی کے نچے نیک ہیں ،کسی کے ماحول کے اندر پا کیزگی ہے۔کسی کی عبادت ہے۔کسی کوسہانے خواب آتے ہیں۔ بیحسدالی مرض ہے کہاس پر با قاعدہ احادیث ہیں، بیآ خری سورتیں نازل بھی اس وجہ سے ہوئیں۔حسد کھاجا تا ہے بندے کو،کسی کواللہ نے اچھا کار دبار دیا ہے،سارامحلّہ ہی جلتا رہتا ہے۔سارا ماحول اس سے سڑتا ہے۔کسی کواچھی آ واز دی ہے تو جتنے کو ہے کی آ واز والے ہیں۔سارےاس سے جلتے ہیں۔کوئی اچھی تقریر کرلیتا ہے۔سارے مولوی اس کے چیچیے پڑے رہتے ہیں ہاتھ دھوکر، کوئی اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے۔سارےقاری کے اس خلاف ہوں گے۔ لے اِسے کیا پہت ہے پڑھنے کا قرآن تومیں پڑھتا ہوں۔اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اصولی ايك بات بيان كردى ..... لا تَقُصُصُ رَوُّ يَاكَ .....ا يِناخواب جوب قدر عين أن كے سامنے قدر دان بات ہى نہ كريں۔ يہ مجھے اور آپ كوبھى سبق ہے، ورنہ آپ ديكھ لیں،بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ بیہ جو بندے ہیں میرے کیوں مخالف ہیں۔ بعض اوقات انسان اکیلا بیٹھ کرسوچتا ہے۔ (ان کو میں نے پچھنہیں کہا۔ان کا کوئی پیپہنیں دینا۔ اِن کے ساتھ میں اڑا نہیں۔ان کے ساتھ میں نے بھی برائی نہیں گی۔ ان کے ساتھ میں نے بھی زیادتی نہیں کی)۔ پھر یہ میرے خلاف کیوں ہیں؟ بعض اوقات انسان سوچتاہے۔

#### كفاركاحضور الله سيحسد كيول؟

الله فرماتے ہیں۔میرے نبی نے پہلے ہی اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ بعض نعمتیں الیی ہیں جس کو دیکھ کر دوسرا بندہ برداشت نہیں کرسکتا۔وہ بے چارہ اس نم میں مَر اربتا ہے۔حسد کرتا ہے۔۔۔۔۔مدکر تا ہے۔۔۔۔۔۔۔ اُذَا حَسَدِ ۔۔۔۔۔اور میں نایا ہے کہ بعض بندے تواس کئے جلتے رہتے ہیں حضور ﷺ کے خلاف اِشاروں میں بتایا ہے کہ بعض بندے تواس کئے جلتے رہتے ہیں حضور ﷺ کے خلاف

کہلوجی ہماری برادری کا نوجوان ہوکر کہتا ہے میرے سرپر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے۔ بیکس طرح ہوسکتا ہے۔ بیرتو ہمیں عزت ملنی چاہئے تھی۔ساری عمرانہوں نے اسی پر گزار دی نہیں مانیں .....مِنُ قَرُیَتِناً ..... بڑاانہیں رہنے تھا.....

اب بیکس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ حبشہ کا ایک غلام آئے اور حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے برابر بیٹھ جائے۔حضور ﷺ کے برابر بیٹھ جائے۔ بھی بھی آ کر کہتے تھے۔ان کواٹھادو۔

> اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، اللہ نے فرمایا اِن کو دمخھا اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے، وہ کہتے تھے اِن کو اُٹھا اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں اِن کو دمٹھا

اگرمیرے ساتھ بات کرنی ہے اُس نے کہا کہ یہ بات میں نے نہیں ہونے دین۔ بیساری کا مُنات کومیرے لئے چھوڑ بیٹے ہیں۔ان کو آپ نہاٹھا میں ..... لاَ تَتُرُدِالَّذِیُنَ یَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلاوةِ وَالْعَشِیِّ .....فرمایامیرے محبوب جنہوں عیب کچھچھوڑ کر تیرادرواز ہ پسند کیا ہے۔اُن کو بٹھا،ان کومیں نے اٹھنے نہیں دینا۔

کتب عشق کا بید دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی دھس کو سبق یاد ہوا اِن کو بٹھا کرر کھ، اِن کو اٹھانہیں سکتا،اب ایسانہیں ہے،اب حسد کھائی جاتا

ہ، بھائی ایک حسدتوریہ ہے کہ

تاجرتاجرہے جلے مولوی مولوی سے جلے طالب علم طالب علم سے جلے سرمایی دارسرمایی دارسے جلے یہاندرسے ہی طبقہ ہے نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے مرتارہ مرتارہ ایسے ہی جلتارہےگا ایسے ہی جرتارہےگا

### حسد کی وجہسے:

اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا! ۔۔۔۔۔یّا بُنیّ ۔۔۔۔ اے میرے بیٹے ،میری جان سے پیارے بیٹے ،سیر کُو گاک ۔۔۔۔۔اس خواب کوان کے سامنے بیان نہ کرنا ۔۔۔۔۔ کا اِنحو تِک ۔۔۔۔۔ این سے بھا تیوں کے سامنے۔
معلوم ہوا کہ حسد ایک الی مرض ہے ۔۔۔۔۔
برادری کی با تیں چھوڑ محلے کی با تیں چھوڑ شہر کی با تیں چھوڑ مشہر کی با تیں چھوڑ اللہ کے با تیں چھوڑ اللہ کی با تیں جھوڑ اللہ کی با تیں چھوڑ اللہ کی با تیں جھوڑ اللہ کی باتیں کی با

بیتوسگی برادری بھی برداشت نہیں کرتی ، یہ جھڑے کیسے ہیں؟ بیروز مرنااور قل وغارت کیسے ہیں؟ بیروز مرنااور قل وغارت کیسی ہے؟ بہی توہے ۔۔۔۔۔ لَا تَقُصُصُ رُوَّ یَاكَ عَلیٰ اِنحُو تِكَ ۔۔۔۔ بیان بی خر ۔۔۔۔ لَا تَقُصُصُ رُوِّ یَاكَ عَلیٰ اِنحُوں کی باتیں کریں بی خر ۔۔۔۔ فیکر کی ایسا پلان بنانا کہ یہ بندہ او نچانہ ہوجائے۔۔۔۔۔ کو است بیٹھ کرمشورہ کر کے ایک ایسا پلان بنانا کہ یہ بندہ او نچانہ ہوجائے۔۔

اور جب کوئی بنده کسی کے خلاف بات کرتا ہے۔ گفسر پکفسر شروع کردیتا ہے۔ سنیکی کینہ دُوا لَکَ کینہ داسہ پھرایک چیئر مین ہے بایمانون کا ،اس کا نام ہے شیطان سسبان الشینہ طان لِلاِنسان عَدُو گُین سسباس شیطان سے برا ب ایمان کا ننات میں رب نے پیدائی کوئی نہیں کیا۔ بیساتھ مل جاتا ہے۔ بیطا قور ہوتا ہے۔ اس کوشاباش دیتا ہے۔ قوت دیتا ہے۔ لوجی ، طاقت ور ہوجا۔ میں تیرے ساتھ ہوں سسن فیکی کُدُوا لَکَ کیند السلم حرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔

### حضرت يوسف عليه السلام كاخواب معمولي نبيس تها:

اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی عجیب، دانائی کی بات یا تو انبیاء سے ملتی ہے، یا قرآن سے ملتی ہے۔ بڑی دانائی کی بات ہے.....

رَايُتُ اَحَدَ عَشَرَ كُو كُبًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَايَتُهُمُ لِى سَاجِدِيُنَ ..... اباجان وه مجھ بجده كررہ بيں۔ ميں نے آپ كے سامنے اس لئے بيان كيا، آپ مجھ جان سے بھی زياده عزيز رکھتے ہيں۔ پيارار کھتے ہيں۔ آپ كے سامنے ميں نے بيان كرديا ہے، تاكه ميرى منزل كی نشاندہ ى كرديں، يعقوب عليه السلام نے فرمايا ...... يَا بُنيَّى تَقُصُصُ رُوًيَاكَ عَلَىٰ إِنْحَوَتِكَ ....ا بين بھائيوں كے سامنے اس كوبيان نہ يَا بُنيَّى تَقُصُصُ رُوًيَاكَ عَلَىٰ إِنْحَوَتِكَ ....ا بين بھائيوں كے سامنے اس كوبيان نہ

#### کرنا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے آپ کے خواب سے یہ پیۃ لگ گیا ہے، یہ جو جا ند ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں سورج معمولی چیز نہیں ستار ہے معمولی چیز نہیں

رات ہوجاتی ہے، ساری کا ئنات کو جگمگا دیتے ہیں، ستارے اور رات کی ظلمتیں اندھیرا پیدا کرتی ہیں، چاندا پی روشنی کے ساتھ ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے اور جب اندھیرے ساری دنیا پر اپنا راج برقر ارکر دیتے ہیں۔ میں سورج کو بھیجنا ہوں، سورج جب آتا ہے وہ سارے اندھیرے کو بھگا دیتا ہے۔

## حضور على اورحفرت بوسف عليه السلام كيليّ حيا ندكى كيفيت:

یہ جوتو تیں آسانوں پونل پاور ہیں۔ جن کومیں نے بہت تو تیں روشنی کی دی
ہیں۔ جب وہ تو تیں میرے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئیں۔ تو پھر دنیا کو پته
لگ جانا چاہئے، اے مجمد ﷺ یہ کے والے جو تیری مخالفت کرتے ہیں۔ آج سے
صدیاں پہلے ایک نبی یوسف نامی آیا تھا، جس نے آسانوں کے ستاروں اور چاند کو
تھ کا کراُس کی بادشاہی فرش سے عرش والوں کو منوا دی۔ اے کملی والے بیتیم فکر نہ کر
جس طرح یوسف علیہ السلام کی دھوم عرش پر چچ گئی اس طرح تیری دھوم عرش پر چچگی
ہیں عرص طرح یوسف علیہ السلام کی دھوم عرش پر چچگی

 انگلی اُس طرف اُٹھی ہے .....اِقُتَ رَبَةِ السَّاعَةُ ....الله فرماتے ہیں، پھر چاند کے میں کھڑے کرکے میں کھڑے ک

یہ جوسورج اپنی بادشاہی پر ناز کرتا ہے۔ اس سورج کو بھی میں نے بتا دیا کہ ۔۔۔۔۔۔ بیٹ بھاالنّبی اِنّا اَرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِیْرًا وَ دَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِدُنِهِ وَ سِراَ ہُا اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ بِادُنِهِ وَ سِراَ ہُا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ ال

### قرآن میں تین خوا<u>ب:</u>

اللّه کا قرآن کہتا ہے، تین خواب ہیں، طالب علم کن لیں۔ پھر پہتقر بروں میں جاکر بیان کریں۔ تین خواب ہیں ، جو نبیوں کوآئے، وہ خواب ہیں تھے، بلکہ میرائظم تھا، جو میں نے جرائیل علیہ السلام کے بغیران کے سینوں پرنازل کیا......

تھا، جو میں نے جرائیل علیہ السلام کے بغیران کے سینوں پرنازل کیا.....

#### مجھی میں پردے میں بات کرتا ہوں اور بھی میں جبرائیل کے ذریعے بات کرتا ہوں

یہ میرے بات کرنے کے طریقے ہیں جن طریقوں سے میں نبی کے ساتھ خطاب کرتا ہوں ، کبھی میں جمرائیل کو بھی نہیں بھی جتا ..... کبھی میں فرشتے کو بھی نہیں بھی جتا، لیکن میں اپنے نبی کے ساتھ بات کر لیتا ہوں، میرے رب وہ تیرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا! جب نبی سویا ہوتا ہے .....

#### مارےاور نبی کے درمیان فرق:

اسی لئے اللہ کے نبی اور تمہارے درمیان ایک فرق واضح ہوجا تا ہے،اللہ کا نبی سور ہا ہے اور آپ جا گئے ہیں، پھر بھی آپ کو بعض با توں کا پیتے نہیں چلا۔اللہ کا نبی سویا ہوا ہو، تو ہیں خواب میں اس کے ساتھ با تیں کرتا ہوں اور اللہ کا نبی خواب سے بیدار ہوکر اس بات کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے، تا کہ دنیا کو پیتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو با تیں جبرائیل علیہ السلام کی معرفت ہوئیں۔ وہ بھی تجی ہوتی ہیں اور جوسوئے ہوئے اللہ نبی کے ساتھ با تیں کیں ہیں وہ بھی تجی ہوتیں ہیں۔ جوسوئے ہوئے اللہ نبی کے ساتھ با تیں کیں ہیں وہ بھی تجی ہوتیں ہیں۔ گول مجدوالو .....کوئی ضروری نہیں، میں ہمیشہ بات کرنے کیلئے جبرائیل کو درمیان میں لاؤں، کوئی ضروری نہیں، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام کی مُعرفت میں بات کروں، بعض اوقات میرا نبی سویا ہوتا ہے، میں بات کرتا ہوں اور نبی سنتا ہے اور اُٹھ کر اُس کی تعیل کر لیتا ہے۔ سبجھ رہے ہو؟ ہے مستقل تقریر ہے۔

#### يبلاخواب:

تین حکم ایسے ہیں جوخواب ہیں، ہیں خواب کیکن ہے الله کا حکم۔

ایک تو یہ کہ .........رائٹ اَحدَ عَشَرَ کُو کُبًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمُ
لِی سَاجِدِیُنَ .....یعقوب نبی علیه السلام نے کہا کہ بیخواب نبیس، بیتو جو مستقبل کے
اندراللہ نے تیرے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر تجھے نبی بھی بنانا ہے۔ تجھے باوشا ہت بھی
عطا کرنی ہے، صرف نبوت بی نہیں دینی، تجھے تو وزار تیں بھی دینی ہیں، تجھے تو ایک
ملک کی بادشا ہت بھی عطا کرنی ہے، یہ معمولی خواب نہیں، نبی کے خواب بھی وی
ہوتے ہیں۔

یہ بندے کہیں فیصل آبادوالے بیر سیجھ لیں چھوڑ وہی ، بیدیعقوب علیہ السلام
کے بیٹے کا خواب ہے ، فر مایا ایک وقت آئے گا ، گول مسجد والو، جس نبی نے خواب
دیکھا ہوگا ، اسے میں کنعان کے کنوئیں سے نکال کر کنعان کی جیل سے نکال کر ، جیل
مصر سے نکال کر ، میں تخت مصر پر بھاؤں گا ، تا کہ دنیا کو پتہ چلے .....واَوْ حَیُنَ الِیُهِ
کَتُنِیّاً اللّٰهِ مُ بِامُرِهِمُ هذَا .....اللّٰه فر ماتے ہیں ، لوگو! بعض اوقات نبیوں کے ساتھ
سوئے ہوئے میں جو با تیں کرتا ہوں ، اُن کو حقیقت بنا کر کا نئات کے سامنے رکھ دیتا
ہوں ، مجھ گئے ہوایک بیخواب ہے۔

#### دوسراخواب:

 بات میں نے نہیں کہی ، اساعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان ، اگلی بات آپ
کہیں نہ کہیں ، میں بھی اُسی مدرسہ کا پڑھا ہوا ہوں ، جس کے آپ طالب علم ہیں ، میں
نے بھی اُسی جگہ سے سبق حاصل کیا ہے ، اس لئے ..... یّنا اَبَتِ اللّهُ عَلُ مَا تُوْمَرُ .....
اباجان جو حکم ہوا ہے۔ جلدی کرکے اس کی تعمیل کرلو، کہیں پرچ کا ٹائم ختم نہ
ہوجائے ..... یّنا اَبَتِ اللّهُ عَلُ مَا تُوْمَرُ ..... اب اللّه عَلَ مَا تُوْمَرُ ..... اَبُ وَمَرُ مِوا ہے اللّه عَلَى مَا تُوْمَرُ بِوا ہے ۔ اللّه عَلَى مَا تُوْمَرُ بِوا ہے ایمان
طالب علم جانے ہیں۔ اباجان جو حکم ہوا ہے .... تُوْمَرُ سی جو آپ کو حکم ہوا ہے ایمان
سے بتا و حکم کون سا ہوا تھا ، یہ تو خواب دیکھا تھا خواب .... اِنْسَی اَرْسی فی الْمَنَام .....
میں نے خواب دیکھا ہے .... فُانُ شُکْرُ مَاذ ہی تَرْسی .... اب جو تیری مرضی ہے تو کر ،
اس نے کہا .... تُوْمَرُ .... یہ خواب نہیں ہے ہے ۔
اس نے کہا .... تُوْمَرُ .... یہ خواب نہیں ہے ہے ۔

مسکلہ ٹابت ہو گیا کہ اللہ کا نبی بعض اوقات خواب دیکھا ہے، کیکن وہ خواب نہیں ہوتا اللہ کا دیا ہوا تھم ہوتا ہے، تیرے، میرے اور نبی کے سونے میں بھی فرق ہے، نیند میں بھی فرق ہے۔ جاگئے میں بھی فرق ہے، ہم سوجائیں، تو اُٹھ کروضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔

عظمتیں ہیں اللہ کے نبی کی اور اللہ کے رسول ﷺ کی اور بیعظمت ہرانسان

کوحاصل نہیں ..... تُومَرُ .... جو تھم ہوا کرگزرو ..... ستَ خدنے اِن شَاءَ اللّٰهُ مِنَ السَّابِ اِللّٰهُ مِنَ السَّابِ اِللّٰهُ مِنَ السَّابِ اِللّٰهُ مِنَ السَّابِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الله فرماتے ہیں ..... وَ فَدَیُنَهُ بِذِبُحِ عَظِیْمِ .....فرمایا اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ اب قیامت تک جوادائیں آج اساعیل کے گلے پر تونے آزمائی ہیں ہے میں نے ساری کا نئات کوعطاکیں۔ دوخواب۔

#### تيسراخواب:

کے سے جارہے تھے۔ آپ نے سی ہے میری وہ تقریراور کے کی طرف ہاتھ کر کے فرمایا کہ میں مجبور ہوں اگر آج بیقوم مجھے تجھ سے جدا ہونے پرمجبور نہ کرتی۔اے مکہ میں مجھے بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔

> میں دیکھر ہاہوں کعبہ کا دروازہ ہے میں دیکھر ہاہوں مطاف کعبہ ہے میں دیکھر ہاہوں صحن کعبہ ہے میں دیکھر ہاہوں ملتزم ہے میں دیکھر ہاہوں در کعبہ ہے

جودوست گئے ہیں اُن کو پہۃ ہوگا، جب لبیک کہہ کر کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے ہیں اللہ پہلے چکر ہیں ہی کہہ دیتا ہے، میاں سارے گناہ معاف ہو گئے، جاجا، ہیں نے تخصے ایسے پاک کردیا ہے، جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ہوا منظر ہوتا ہے، (اللہ آپ کو بھی لے جائے، (آ مین) بیت اللہ شریف کی زیارت کروائے، طواف کروائے) کا لے، پیلے نیلے، لنگڑے لولے بادشاہ، سارے وہاں ایک ہی لباس سند بین قرائے گئے اللہ میاں میں آگی، اللہ فرمائے ہیں تو آگی، تو ما تگ کیا مانگا ہے، میں نے تخصے خالی نہیں لوٹان، تو بہت دور سے آیا ہے۔ میں نے تخصے خالی دامن نہیں لوٹانا اسسد بین کو کی کعبہ کا غلاف پکڑے کھڑا ہے۔

کوئی طواف کررہاہے کوئی رور وکر مانگ رہاہے کسی نے تعبہ کو پکڑا ہواہے کوئی ملتزم کو پکڑے کھڑا ہے کسی نے سرتن پکڑی ہوئی ہے کوئی چرجناب حجرا سود کو بوسہ دے رہاہے کوئی پھر جناب حطیم کے اندر کھڑارورہاہے

الله كنى فرواب مين و يكا ..... لَتَدُخُلُنَّ الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ .... اللهُ .... المِنِينَ ..... كوالے اللهُ .... اللهُ .... اللهُ .... اللهُ الله عليه وسلم الله عليه على داخل موجائے گا۔

بہت بردی بات تھی جواللہ نے خواب میں دکھائی ، قر آن ہے میں قصے ہیں

سنار ما، ية تيسراخواب ہے، ميرے مصطفى صلى الله عليه وسلم كا ..... إِنْ شَهِ آءَ السَّلْفَةُ المِسنِيُسنَ ..... كيساجمله ہے؟ كے والے ديكھنانہيں جاہتے تھے، مار ماركر چرم ادھير دیجے صحابہ کے ، ایسے مصائب کہ بندہ سُن نہیں سکتا ، کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیں کہ میں نے خواب میں دیکھا .....ام نیئن .... میں کے میں داخل ہور ماہوں مجال ہے کہ کوئی بندہ آ کے کھڑا ہوکر یہ بھی کہے کہ کیوں آئے ہوآ پ بھہرو ۔۔۔۔امِنِینَ۔۔۔۔ وہ بہت برامن،امن اورسکون کے ساتھ میں کعبے میں داخل ہور ہا ہوں،حرم میں داخل *مور بامون اورساته بى اڭلى بات بھى سنادى ، إدهر دىكھو .....مُسَحَ*لِّ قِيُسنَ رَوُّ سَــُكُــمُ وَ مُقَصِّرِينَ ..... جب ج اورعمر يربنده جاتا ب،جس وتت احرام كهولن كاوقت آتا ہے..... مُحَدِلِّقِیُنَ .....مرمنڈ واؤ،اسے کلق کہتے ہیں،اُسر اپھیرادو، بڑے بندے اُس وفت پریشان ہوتے ہیں، بال کی قربانی دو،مولوی تو دے دیتے ہیں،مولوی پھر یریثان، کیونکہ بابو کی تو صورت ہی بہت بنتی ہے،حسن ہی بہت بنتا ہے آگر بال رہیں اوراگرمسٹرکے بال اُڑ جائیں،اُس کے یلےتو رہتا ہی کچھنہیں،اگر ماشاءاللہ بال نہ رہیں جوانہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، پیتہ نہیں لگنا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، بیسارے عمران خان کے بیٹے، بیسارے جتنے بھی بوے بوے وقص کرنے والے ہیں، لمب بالوں والی، مجھے تم ہےرب کی، بردی پریشانی ہوتی ہے،ان کے لئے بھی اوران کے بیوی بچوں کے لئے بھی، ڈیڈی سر ندمنڈانا، وہاں بھی پرصفااور مروہ پر قینچاں لے کربیٹھی ہوئی ہیں، مردعورت، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بابو پھر کہتے ہیں صرف یہاں سے بال کاٹ دے، حالانکہ یہ بال کا شنے سے حلق بھی نہیں ہوتا اور قصر بھی نہیں ہوتا،ساری چیزیں ساتھ ہی رہ جاتی ہیں،اس طرح گناہ رہ جاتے ہیں، بی<sub>ہ</sub> میں نہیں کہہ ر ہا،اللہ تعالیٰ کا قرآن کہدر ہاہے۔

الله تعالی نے فرمایا ...... مجبوب، بید میراج ہے، بید میراعمرہ ہے، میں تجھے خواب میں دکھار ہا ہوں، جن زُلفوں کی میں شم کھا تا ہوں، سجان اللہ کہہ، جن زُلفوں کو قر آن کہتا ہے ..... وَاللَّيُلِ ..... مجبوب جوز لفیں جو تجھے رب نے عطا کیں، مجھ شم ہے اُن زلفوں کی، اُن کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا، لیکن جب توج اور عمرے پر آئے گا، ان زلفوں کی، اُن کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا، لیکن جب توج اور عمرے پر آئے گا، ان زلفوں کی قربانی میرے لئے دے دے .....مُحلِقِینَ .....علق کرا، علق کامعنی، استرا، واجب، ضروری،

کیکن اللہ کو پیتہ تھا، اللہ مارشل لا نہیں لگا تا۔ رب تو اپنے بندوں کے ساتھ برے رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جھے جانے ہی نہیں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ بھیے ہاور میں کوشش کرتا ہوں کہ بید ہا ہو، بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نج جائے ، بیشن میں پھنس جائے سیشن میں پھنس جائے سیشن میں بھنس جائے ہائی کورٹ میں پھنس جائے ہائی کورٹ میں پھنس جائے ہائی کورٹ میں پھنس جائے بائی کورٹ میں پھنس جائے میں بریم کورٹ میں پھنس جائے میں بریم کورٹ میں پھنس جائے میں بری ہوتی ہے کہ پہلی بیشی بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی بیشی میں بری ہوجائے رب اور بندے میں بہی فرق ہے۔ سبحان اللہ

فرمایا میں پھراتی تخی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے محبوب کو دونوں پہلو دکھا دیئے۔ایک پہلوریہ کہ .....مُت لِقیدُنَ رَؤُسکُمُ .....میں نے خواب میں دیکھااپی جماعت کو، ہم بیت اللہ میں داخل ہورہے ہیں، عمرہ کرکے میر بے بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سروں پراستر بے پھرائے ہوئے ہیں، خواب میں دکھا دیا .....مُت لِقیدُنَ ....ادر پچھالیہے ہیں ....مُقَصِّریُنَ ....جنہوں نے قصر کرایا تھا۔

اللَّهُ آپ کولے جائے ،موقع ملے، تو قصر کا بیمعنی نہیں ہوتا کہادھرسے بال

پکڑے کہ جس طرح عورتوں کے کاٹنتے ہیں، کاٹ دینے جائیں، یہ ہیں، سارے سرکا قصر کرنا ہے، وہاں کے نائی کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، سارے بال پکڑے، سرکا کوئی بال ایسا نہ رہ جائے جس کا چوتھا حصہ، نہ کا ٹا جائے، اس کوقصر کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ پھراُسر ا پھرائے، قصر بھی کراسکتا ہے، دونوں شکلیں جائز ہیں۔

### حج وعمره مین حلق اور قصر کی فضیلت:

حضور ﷺ سے کسی نے پوچھا، تو میرے آقانے فرمایا .....قدُ حَلَقَ .....جو بندہ حج اور عمرے پر آکر حلق کرائے، اُس پر اللہ کی رحمت ہو، اُس نے پھر پوچھا، فرمایا، حلق والے پر اللہ کی رحمت، پھر قصر کا پوچھا، فرمایا اس پر بھی اللہ کی رحمت، کیکن فرمایا جو اُسترا پھرائے گا اُس پر دورحمتیں، جو قصر کرائے گا اس پر ایک رحمت۔

اس لئے جب حضور ﷺ عمرے پر گئے ہیں، حلق کرایا ہے تو یا در کھنا میری بات، حلق کرایا، بال تھے حضور ﷺ کے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تین طرح کے بال رکھے، ایک پٹے، جیسے ہم کہتے ہیں، یہ یہاں تک آتے تھے، کندھوں تک حضور ﷺ کے، بعض اوقات اِنہیں کٹواتے تھے، کانوں کی لوء تک آتے تھے، اور بعض اوقات یہاں سے بھی کٹواتے تھے۔ تھوڑے سے کو عسے کم ہوتے تھے۔

لیکن ایک جی پرآپ نے حلق کرایا، اُسرّا پھرادیا اور پھریداگل بات ہی، عشق صحابہ گی، کہ ایک ایک بال اٹھا کر محفوظ کرلیا۔ حضور ﷺ کا تو ایک بال حضرت خالد بن ولیڈ کو ملا تھا تو ٹو پی میں سی لیا تو ایک غزوے میں ٹو پی گرگئ۔ گھوڑے سے چھلانگ لگا کرسب سے پہلے ٹو پی اٹھائی، ساتھیوں نے بوچھا خالد اُتن عزیز کہ دیمن

کے نرغے میں، دشمن کی تلواروں کا خوف نہیں،ٹو پی اٹھانے کیلئے بھاگے ہو،فر مایااس میں تو میرے محبوب کا بال محفوظ ہے تو پھر بیصحا بڑکے ایک ذوق اور عشق کی دلیل ہے کہ

حضور ﷺ وضوفر ماتے تھے اور صحابہؓ پاؤں کا دھون لے کراپنے چہروں پر ملتے تھے۔

مُحَلِّقِیُنَ رَؤُسَکُمُ .....وَمُقَصِّرِیُنَ....فرمایا که میرے محبوب نے خواب دیکھا، میں اور میری جماعت پوری کی پوری بیت اللہ میں داخل ہور ہی ہے۔

صبح حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے رات خواب دیکھا، حدیث میں آتا ہے، سارے صحابہ نے خوشیاں منائیں۔ (احرام لینے لگ گئے۔ سواریاں خرید نے لگ گئے۔ اونٹوں کی تیاری شروع ہوگئی۔ گھوڑے تیار کرنے لگ گئے۔ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم کوخواب آیا ہے، بھی غلط ہوسکتا ہی نہیں)۔

ہم گئے اگلے سال، پھر کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ اس خواب کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس خواب میں یہ بتایا تھا کہ آپ جائیں گے۔حرم میں داخل ہوں گے۔ یہ تھوڑ افر مایا تھا کہ ت&ھ میں جائیں گے۔اللہ نے ایک پیشین گوئی فرمادی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کوخواب آیا تھا کہ جھے میرے بھائی سجدہ کررہے ہیں۔ چالیس سال کے بعداس خواب کی تعبیر سامنے آئی۔ چالیس سال کے بعد۔ اس لئے بعض اوقات خواب آتا ہے۔ لیکن آ دمی میہ جھتا ہے کہ آج رات خواب آیا ہے۔ صبح آٹھ بجے خواب کی تعبیر نکل آئے گی۔ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔

الله تعالی جس طرح چاہتے ہیں، کرتے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ جو میں موضوع کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسساَح کہ عَشَرَ کُو کَبًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَائَتُهُمُ لِیُ السلام نے خواب دیکئ کہ السلام کے خواب اللہ نے وہ بھی سے کردکھایا، اورایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، وہ بھی اللہ نے سچا کر کے دکھا دیا، اوراسی طرح میرے مجوب کا خواب ایک دن آیا کہ چودہ سوسحا بیل کر حضور ﷺ کے ساتھ عمرے پر میرے جوب کا خواب دیکھا تھا وہ بورا ہوگیا۔

دومنٹ صرف اگلے مسئلے پرلگاتے ہیں۔ بیصرف نبیوں کے خواب ہوتے ہیں جو وحی ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کے تبحینے کا بھی مسئلہ ہے۔

### شيطاني خواب كي كوئي حقيقت نهين:

کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کو ایک دن خواب آیا کہ الٹے لئک جائیں، یہ آپ کے خواب ہیں، ہم تو اسی روز الٹے لئک جائیں کہ باب کوخواب آیا ہے تو چار پائی پر کیوں نہیں سوتا، یہ باباجی کا خواب ہے۔

گیارهوی والے پیرکوخوابآیا کے عبدالقادر جیلانی بیسس

نمازيں

روزے

3,

زكوة

چھوڑ دے

تحقی اس کی کیا ضرورت ہی، کتابوں میں لکھا ہے۔حضرت نے کہا کہ میں سمجھ گیا .....ذالِكَ أَضُه خَاتُ أَحُلام ..... بیوہی خواب ہے جو شیطان رات كوسجا تا ہے.....

ایک ہوتاہےخوابِروحانی ایکخواب ہوتاہے شیطانی

> خواہ مولوی کوخواب آئے خواہ پیر کوآئے خواہ کسی کوآئے

جوخواب شیطانی ہوگا اس کے خواب کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں،اللہ تعالی نہیں،اللہ تعالی خواب میں آئے۔ نماز کی قضا کا حکم تو کہی حجمہ شکا کونہ ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم،

صحابہ نے بھی نماز نہ چھوڑی کملی والے نے نہ چھوڑی خلفائے راشدین نہ چھوڑی

تو شِخ جيلانی " کو *کس طرح بيخواب آسکتا تقا، فر*مايا احيما، سرکاريهال بھی

پہنچ چکے ہیں، مجھے فلط راستے پرڈالنے کیلئے ، میں اس خواب کو مانتا ہی نہیں ، یہ شیطانی خواب ہے۔

### شيطانی خواب سے بچاؤ کا طریقه:

شیطانی خواب کا حضور ﷺ نے فرمایا، کسی کواگراس طرح کا ڈراؤنا خواب آئے اوراسے جاگ آجائے، بائیں جانب تھوک دو، اُسی جگہ بستر پر ہی، حضور ﷺ نے فرمایا، تین دفعہ اُدھر تھوک دو ...... لاَ حَولَ وَ لاَ فُوَّةَ اِللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ...... لاَ حَولَ وَ لاَ فُوَّةَ اِللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ...... لاِحُولُ وَ لاَ فُوَّةَ اِللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ...... لاِحُولُ وَ لاَ فُوَّةً اِللَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ...... لاِحُورُ شَيطانی خواب کاحل ہی یہی ہے۔

### سيرنا فاروق اعظم كاخواب حقيقت بنا:

ہاں کچھ خواب ایسے ہیں، فرمایا ..... لا یَسْقی مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ ..... کچھ خواب ایسے ہیں کئی میں اُن کوجن کا هیدہ کہ دل تقوی اور طہارت کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ وہی خواب سنا کرختم کرتا ہوں۔

حضور ﷺ نے صحابہ گی میٹنگ بلائی ، فر مایا ہم نماز پڑھنے گئے ہیں ، نماز مسجد نبوی میں ہوا کرے گی تولوگوں کو کس طرح اطلاع دیا کریں کہ نماز کیلئے آؤ۔

کسی نے کہا ڈھول بجایا کریں،فرمایانہیں مجھے یہ اچھانہیں لگتا۔اگر ڈھول اچھا ہوتا جو آپ درباروں پر بجاتے ہیں تو اُس دن اِس کی منظوری مل جاتی۔اگراچھا ہوتا تو اُس دن منظوری مل جانی تھی۔

کسی نے کہا کہ پھر اِس طرح کرتے ہیں۔ عرب میں مشہورتھا کہ جب کسی دوست، دشمن کو بلانا ہو کہ ہمارے اوپر جملہ ہوگیا۔ لکڑیاں جمع کرکے آگ جلالیتے تھے۔ جب آگ جلتی ، اُس کا دھواں اٹھتا ، یہاں بھی دیکھیں گے، کہاں آگ لگ گئ،

دھواں اٹھ رہا ہے، روشی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوجا کیں گے۔ایک بندے نے یہ تجویز دی۔ فرمایا یہ بھی اچھی نہیں گئی۔

ایک بندہ کہتا ہے کہ گھنٹی بجادیا کریں۔ بیہ جوسکولوں میں بجتی ہے یا گرجوں میں چرچ میں فرمایا بیجھی اچھی نہیں گئی۔

لاَ الله الله .....ساری اذان ،خواب میں اُس بندے نے میرے سامنے کھڑے ہوکر یہ کلمات کم بیں ، تو مجھے اشارہ دیا کہ اپ محبوب کو جا کر کہہ دے کہ اس ڈھول اور گھنٹی کی ضرورت نہیں۔ جب نماز کیلئے بندے اصطحے کرنے ہوں ، اِن کلمات کو بلند جگہ پر کھڑے ہوکر بیان کر دینا۔ بیاللہ کی طرف سے تخدہے۔

اوفیصل آبادی! بیروه اذان کے کلمات ہیں جوخواب کے اندر میرے رب نے عمر گوسکھائے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہو .....سبحان اللہ ......

اس كئے حضور ﷺ نے فرما يا عمر، جب تخفي شيطان ديکھتا ہے، راه چھوڑ جاتا

ہے، آج بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ بیہ مساجد میں جوتر اوت کے ہور ہی ہے، توجہ کے ساتھ ضیاء القاسمی کی بات سننا، بیتر اوت کے کی جماعت، بیبھی میرے عمر کی سنت ہے اور جو اذا نیں مساجد میں گونجق ہیں، ریبھی عمر کی سنت ہے۔

یدایک سنت ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اور بیروہ خواب ہے، جوانبیاء علیہم السلام کےخواب کے بعد حدیث میں آتا ہے۔ بیکوئی گپنہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بیخواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اس کی انکوائری کی ضرورت نہیں۔ساری دنیا کی اذان وہ ہو..... جوحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر آیا ہے۔

وَآخِرَ دَعُونَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت بوسف عليه السلام .....خطبه 3

#### خطبه:

الْمَصُطُفْى وَ اَكُفْى وَسَلاَمٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفْى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحْتَلِى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَتِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم هُوَالْحَبِيُبُ الَّذِي تُرُجِى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوُلٍ مِّنَ الاَحُوالِ مُقَطَهِم لِكُلِّ حَوُلٍ مِّنَ الاَحُوالِ مُقَطَهِم

آمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّحِيم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّحِيم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّحِيم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّعِيم بِسَمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّعَلِينَ إِذَ قَالُوا لَيُ مُسَفُ وَ اَخُوهُ اَجَبُ إِلَىٰ اَبِينَا مِنَّا وَ نَحُنُ عُصُبَةٌ ط إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَاللِ لَيُوسُفُ وَ اَخُوهُ اَجُوهُ اَرْضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُهُ اَبِيكُمُ وَ تَكُونُوا مِنُ مَّيْنِ الْقُتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيْنَتِ بَعُدِم قَوْمًا صَالِحِينِ قَالَ قَائِلٌ مِّنَهُمُ لاَ تَقُتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيْنَتِ النَّهِ اللهَ يَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُم فَاعِلِينَ .....

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيُم

# گزشته سے پیوسته:

گزشتہ جمعہ سورۃ یوسف کی ابتدائی آیات پرتفصیلی گزارشات پیش کی تھیں۔ اُن خطبات کالشلسل آج کا خطبہ بھی ہے اور حصہ ہے اوراُس کی مسلسل کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اوران کے بھائیوں کے قصہ میں اللہ تعالی نے سوال کرنے والوں کے لئے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ ابتداء میں میں آپ کے سامنے اُن کا تذکرہ کرچکا ہوں، بیاس ساری تفصیل کا مخضر جملوں میں فاکہ ہے، کہ اے محبوب جن لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ملک شام میں رہنے والا خاندان مصر میں کس طرح منتقل ہوگیا۔ اپنی طرف سے تو اُنہوں نے بہت بڑالاُنیک کے لُ سوال اٹھایا تفادان کو یقین تھا کہ آپ سی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ کسی سکول کا حصہ نہیں بنا۔ بنی اسرائیل، یحقوب علیہ السلام کی اولا دشام سے مصر کس طرح منتقل ہوگی۔ بیسوائے تورات و انجیل کے سی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں اور جناب کو اس بات کاعلم ہی نورات و انجیل کے سی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں اور جناب کو اس بات کاعلم ہی نہیں ، سسما می نا وقعات کاعلم ہی نہیں ، سسما می نا وقعات کاعلم ہی نہیں ، سسما می نا وقعات کاعلم ہی نہیں ، سی جگہ یڑھے ہوں یا جناب خود پڑھے ہوں۔

#### يېود يول كاخيال:

مدینہ کے یہود یوں کا خیال بیتھا کہ بیاس کی نبوت کا امتحان ہے۔اس طرح کروکہ اُن سے پوچھو کہ اولاد یعقوب مصرکس طرح منتقل ہوگئ ۔ تو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو خود ہی لوگوں کے سامنے اُن کو خفت اٹھانی پڑے گی، لیکن اُن کو بیہ پہنیں تھا کہ تیری ہرادا کا ذمہ دارعرش والا ہے۔ تیرے علم کا مرکز بھی وُ ہی ہے، تیری معلومات کا مرکز بھی وُ ہی ہے۔ اس لئے اُن بھلے مانسوں کو ..... لَفَدُ کَانَ فِسیُ مُوسُفَ وَ اِنحُوتِ ہِ ..... یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کے اندر ...... آیات ..... بہت بڑی نشانی ہے۔اگریہ انسان کے بیٹے ہوں تو اِس واقعہ کو سننے کے بعد ان کی زلفوں میں تیری نبوت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہنا چاہئے۔

کوئی آ دمی کسی سے سوال کرتا ہے کہ آ سانوں کے اوپر والی سطح پر کیا چیز ہے؟
سامنے والی سطح تو ہمیں نظر آتی ہے۔ اِس کے اوپر جوسطح ہے یا اتنی دور نہ جا کیں۔ مسجد
کی میرچیت تو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس پر ہم تھوڑی سی مشقت کر کے بتادیں گے کہ
اس کے اسنے بچھے ہیں اسنے اس میں درواز ہے ہیں۔ کھڑکیاں ہیں۔ گنتی کریں گو
ہمیں پند چل جائے گا۔ اِس کے ستون کتنے ہیں۔ انہوں نے چیت پر کتنے گاڈر
ہمیں پند چل جائے گا۔ اِس کے ستون کتنے ہیں۔ انہوں نے چیت پر کتنے گاڈر
ہنائے ہیں۔ چیت کے اوپر والے جھے کا تو نہیں پند، اگر کوئی سوال کرے کہ اوپر کیا
ہنائے ہیں۔ چیت بر فلاں چیز ہے، تو پھراس ہو چھے والے وانسان بنتا جا ہئے۔
ہتادے کہ چیت پر فلاں چیز ہے، تو پھراس ہو چھنے والے وانسان بنتا جا ہئے۔

پوچھا اُنہوں نے کہ یعقوب پیغمبر کے بیٹے شام سے مصر کس طرح چلے گئے۔ اُنہیں یقین تھا کہ اس کا تو کسی کو علم ہی نہیں ، اس کا کسی کو پیتہ ہی نہیں ، تو حضور ﷺ سے پوچھیں گے تو بتا نہیں سکیں گے ، تو ہم تالیاں بجائیں گے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو ایٹے محبوب پر تالیاں نہیں بجانے دوں گا۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں ۔

اس لئے فرمایا، بیارے جب آپ اس واقعے کو بیان کریں گے تو مجھ سے سن کر،ایک توبیدواقعہ نبوت کا اعجازین جائے گادلیل نبوت بن جائے گا..... ایست لِّلسَّ اَئِلِیْنَ ......

### حسدوعنادی بنیاد کیا؟

دوسرااس میں ان کے لئے جو بیسوالات کرتے ہیں، اُن کے لئے اور عبرت کا مقام ہے۔ بید صداور عناد کی بنیاد پر تیرے پیچھے پڑگئے ہیں تو جب ان کو یوسف کا واقعہ سنائیں گے توانہیں پیۃ لگ جائے گا کہ حاسدین کی مٹی خراب ہوتی ہے تو محسود تخت مصر كاوارث بن جاتا ہے .....ایت لِلسَّا فِلِينَ .....

اس لئے قرآن کے الفاظ ، ہمیں اس بات کی بھی نشان دہی کرتے ہیں کہ حسد کی بنیاد پر کسی عالم سے ایسا سوال کرنا میں جھے کر کہ اِس کا اسے جواب نہیں آئے گا تو ہم ملے میں پروپیگنڈہ کریں گے، یہ بھی بہت بڑی بے ایمانی ہے اور میہ ہم میں عام ہے۔

ایک دکاندار ایک تاجر ایک سیٹھ ایک مل اونر ایک کاروباری

اگریار ومولوی کوتھوڑا سا ڈاؤن بھی کرلے تو اُس کے کاروبار میں کیا فرق پڑتا ہے،کسی کاروباری کا حسد، کاروبار والے کے ساتھ تو سمجھ آتا ہے، اُس کا بھی کاروبار،اس کا بھی کاروبارہے، دوسرا اُس سے حسد کرتا ہے۔

🖈 ایک عطر فروش کا حسد کسی عطر فروش سے ہو، یہ تو سمجھ آتا ہے۔

🖈 ایک لیڈر کا حسد ایک لیڈرسے ہو، یہ توسیجھ میں آتا ہے۔

☆ ایک محلے کے عام آ دمی کا چونکہ وہ محلے دار ہے، اس کی عزت فلاں آ دمی
ہے کم کیوں ہے، وہ جاتار ہتا ہے، بیر حسر سمجھ نہیں آتا۔

آپ کا ہمسایہ ہے، وہ جاتا ہے، میرے ساتھی اور ہمسایہ کے گھر میں سوئی گیس ہے، میرے ہاں سوئی گیس نہیں، میرے گھر موٹر ہے اس کے پاس نہیں، اس کے ہاں مہمان آتے ہیں، کھانا کھلاتا ہے انہیں، یہ کوئی جلنے کی بات تونہیں۔ الله فرماتے ہیں، انہیں ذرایوسف علیہ السلام کا واقعہ کے والوں کوسنا، پچھ
ان کا جلنا بھی ختم ہو، اِن کی جوآگ جلتی رہتی ہے، ہروفت کہ ہمارے گاؤں کا ایک
آ دمی نبی کیوں بن گیا ..... مِنُ قَدْیَتِنَا ..... ہمارے گاؤں کا نوجوان ہوکر کے کہ میں
نبی ہوں، سڑتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اُس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اُس
آ مین کہتے ہیں اُس کے پاؤں میں پلکیں بچھاتے ہیں، اُس سے فیصلے کراتے ہیں اس
کے یاس جاکرا بنی امانتیں رکھتے ہیں۔

أساپنارہنما سجھتے ہیں اُسسپا سجھتے ہیں اُسے صادِق سجھتے ہیں بیرجلتے رہتے ہیں

#### جلنے والوں كيكئے نشان عبرت:

جب انہوں نے بات پو چھ ہی لی، تو کھول کر بیان کر .....ایٹ بِّلسَّائِلینَ کسس بید میرے نبی یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی جلنے والوں کیلئے کوئلہ کر کے رکھنے کیلئے کا فی ہے۔ انسانوں جیسا سوال کیا کریں، جس سوال کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں۔ اللہ سے قوفیق ما نگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، جھے، ہم سب کو حسد کی طرف نہ لے جائے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو فعت تو نے عطاکی اسے، وہ جھے بھی عطاکر، اللہ سے کہنا ہے، ایک ہی جملے میں اللہ نے اپنی ساری تقریر سنادی۔ سورۃ یوسف علیہ السلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اللہ تے لیس اللہ نے اپنی ساری تقریر سنادی۔ سورۃ یوسف علیہ السلام کا طرح کے تھے سے سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے ساتھ ریہ بھی کر دیا ہے کہ وہ طرح کے تھے سے سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے ساتھ ریہ بھی کر دیا ہے کہ وہ

كس طرح آئے تھے۔

## الله في ساراوا قع تفصيل سے بيان فرماديا:

آ پ کوعلم نہیں، میں بیان کرتا ہوں اوراس طرح صاف ستھرا بیان کروں گا کہان کی بھی کتابوں میں موجو ذنہیں ہوگا۔

> تورات میں انجیل میں

اس طرح نہیں ہوگا۔ اتی تفصیل سے نہیں ہوگا، جتنا بی تفصیل سے بیان کیا جارہا ہے اور کسی عالم سے بوچھ لو، کہ سورۃ بوسف میں حضرت بوسف علیہ السلام کا تزکرہ اتی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک ہی جگہ، حضرت ابراجیم علیہ السلام کے واقعے کو ......

کسی سپارہ میں کسی سورت میں کوئی کسی جگہ پر کوئی کسی مقام پر

اس واقعہ کواللہ نے امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ واقعہ ایک اور تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کر کے ساری دنیا کے سوال کرنے والوں کے پر نچے اڑا کر رکھ دیئے کہ لومیں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ

مصروالے کون تھے؟ اور مجے اور مدینے والا کون ہے؟ ایٹ لِلسَّائِلیُنَ ...... پھریہ بسم اللّٰد کی ،خود قرآن پاک بیان کرتا ہے، میں اسی کے لفظ جیسا کہ میں نے خود پہلے عرض کیا تھا کہ میں اپنی بات کرنے کی بجائے ،قر آن کے لفظوں میں اتر کرکوشش کروں گا۔موتی تلاش کرتے ہیں۔لفظوں سے،

الله نے اتن بات تمہیدی بیان کرے آگے فرمایا، اب واقعہ شروع فرمایا ..... اِذُ قَالُوا ..... اَیک ون یوسف علیہ السلام کے بھائی، جن کے بارہ میں ہم ..... تَقُصُصُ رُوً یا لَکَ عَلیٰ اِنْحُوتِ کَ ..... اِنْنَاخُوا بال کے سامنے نہ بیان کرنا کیوں ..... فیکی نُدُوا لَکَ کَیٰدًا ..... یہ تیرے خلاف سازش کریں گے جھے بیتہ چل گیا ہے۔

## والد كى نفيحت يرغمل كيا:

اب مفسرین بیفرماتے ہیں کہ پوسف علیہ السلام نے والد کی اس نصیحت کےمطابق اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا۔ بتایانہیں ان کو الیکن نبوت کی پیشانی کے نور نے بتادیا کہ بوسف علیہ السلام ایک الی عظیم شخصیت بننے والی ہے کہتم دس کے دس بھائی اینے اس بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کس بات نے بتایا وہ بات ساتھ بتادى.....اِذْ قَالُوُا .....مار اليك دن بيش كرميننگ كرك كينے لگے.....كيُو سُفُ وَ أَخُوهُ .....مارول نِي مِينْنَك كي .....لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ ..... يارول عجيب بات ہے کہ یوسف اوراس کا بھائی۔آپس میں باتیں کررہے ہیں، یوسف علیہ السلام اور اس كابهائي، اب الزام س لو ..... أحَب السي أيسنا مِنَّا ..... بم جب بهي و يكت ہیں۔ پوسف اور پوسف کا بھائی ہمارے والدگرامی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیار کرر ہاہے۔ بعقوب علیہ السلام بوسف کی طرف دیکھتا ہے اور بوسف ان کی طرف دیکھاہے۔اس طرح بنیامین،اُن کے او برمہر بانی،اُن کی شفقتوں کا مرکز اورمہورینے موت بي ..... يُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إلى أبينًا مِنَّا ..... بم جب بعي المرآ كي ابا جان بھی بوسف کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔اور بھی بنیامین کے ساتھ پیار کرتے

# جھر ہے کی اصل وجہ:

اب میری یہاں بات غور سے سننا یہ جھگڑا صرف اتنا ہے، کہ یعقوب نبی،
ان کے ساتھ زیادہ محبت کیوں کرتا ہی؟ محبت کا جھکڑا ہے، منظور نظریہ دونوں ہیں ہماری نسبت، اس پر تھوڑا غور کریں۔ یہ فلفے والی بات ہے۔ ہم بھی گھر میں رہتے ہیں، لیکن پیاران کے ساتھ زیادہ ، یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں۔اللہ نے ان کی میٹنگ کی ، میں تہمیں بھی سنادیتا ہوں .....اک بیاران کے ساتھ کرتے ہیں۔

## محبت كامعيارميند بيث نبين:

توجه ہے؟ پھر آپ کوغوطہ دیتا ہوں۔حالانکہ اُن کو پیار ،اب دلیل دیتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادہ کرناچا ہے کیوں کہ .....نَحُنُ عُصُبَةً ......

> ہم طاقتور قدآ ور

قوت والے

داناتو ہم ہیں مضبوط ہم طاقتور ہم

ہم سے ساراعلاقہ ڈرتاہے

جارانام سن كر، بيارتوجار بساتھ زيادہ ہونا چاہئے۔

معلوم ہوا کہ انہوں نے بیار کا معیار قرار دیا اُس دور کی .....نَ حُنُ عُصُبَةً ..... کہ مینڈیٹ تو ہمارے پاس زیادہ ہے۔ بیاران دو کے ساتھ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ آپ بتا کیں۔ یا پھر آپ کی چودھویں صدی کی مغربی جمہوریت کی اصطلاح ہے ..... نَحُنُ عُصُبَةً ...... ہم بہت زیادہ ہیں۔ ہم جمہور ہیں۔ بیار دو کے ساتھ کرتا ہے۔ جھگڑا بیتھا سارا، نہیں تو آپ مطالعہ کرکے الگلے جمعہ بین کہ میں غلط کہتا ہوں۔ اب بتا دو، کوئی کھڑا ہوجائے ..... نَحُنُ عُصُبَةً ..... ہم زیادہ ، کتنے تھے؟ دیں، دو بیہ تھے یوسف علیہ السلام اور بین ایس دو ایال والی بات آگئی یہاں کہ

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا ہم زیادہ ، تو زیادہ کو ہی اگر مینڈیٹ دینا ہوتا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہی طعنہ نہ دیتے کہ پیار صرف یوسف علیہ السلام اور بنیا مین کے ساتھ اور ہمیں لیوچھتا ہی نہیں ، جمہورہم ہیں ، اسلام تیرے والی مغربی جمہوریت کا قائل نہیں۔

علاء حق کسی ہے مرعوب نہیں ہوتے:

مجھے کسی بابوکا رعب نہیں۔ نہ میں کسی سے مرعوب ہوتا ہوں۔ میرانظریہا پنا

ہے۔ میرے اپنے دلائل ہیں۔ یہ ساری مغرب کی اصطلاحات ہیں۔ انسانی بنیادی حقوق، مساوات، عورتوں کے بنیادی حقوق، یہ سب بکواس ہیں۔ اسلام سے زیادہ نہ کوئی مساوات دیتا ہے نہ عورتوں کو حقوق اسلام سے زیادہ کوئی دیتا ہے اور نہ مساوات سے زیادہ اسلام کی طرز فکر کی اس سے زیادہ کوئی عکاسی کرتا۔ اس سے زیادہ کوئ مساوات کا قائل ہے کہ نگیل پکڑ کر پیدل عمر فاروق ﴿ چلتا ہے اور غلام سواری پر سوار ہے۔ اس طرح کی مساوات کی کوئی مثال تو پیش کرو۔ یہ جومساوات اپنی مسجد میں قائم ہے۔ اس طرح کی مساوات کی کوئی مثال تو پیش کرو۔ یہ جومساوات اپنی مسجد میں قائم ہے۔ محصور بیش سے کاروالا کون ہے؟ آپ میں اور صحابہ اس تھے ہو۔ بیش سے کبر مساوات کیا ہے؟ کہ حضور بیش مصلے پر ہیں اور صحابہ اس تھے ہیں۔ یہ ہم مساوات کیا ہے؟ کہ حضور بیش مصلے پر ہیں اور صحابہ اس نی بیٹھے ہیں۔ یہ ہم مساوات؟ اس سے زیادہ جمہوریت اور کیا ہوسکتا ہے۔ انسانی بیٹے ہیں۔ یہ ہم مساوات؟ اس سے زیادہ جمہوریت اور کیا ہوسکتا ہے۔ انسانی بیٹھے ہیں۔ یہ ہم مساوات؟ اس سے زیادہ جمہوریت اور کیا ہوسکتا ہے۔ انسانی بیٹھے ہیں۔ یہ ہم مساوات؟ اس سے زیادہ جمہوریت اور کیا ہوسکتا ہے۔ انسانی

ایک بکہ واٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے۔ یہ آپ نے دو حیا دریں کہاں سے لی ہیں۔ بیمغربی جمہوریت۔

بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا بندے گنوں اور ووٹ جدھر زیادہ ہوگئے ، ادھر حکومت دے دواور اسلام مشاورت کا قائل ہے۔ اسلام ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، جوتم لئے پھرتے تھے۔ ہم نہیں مانتے ان کو، ہم ملاں ہیں تو ملاں ہی سہی ، آپ با بو ہو، مسٹر ہوتو مسٹر ہی سہی ، ہم نہیں مانتے کسی مسٹر کی جمہوریت کے فلسفے کو، کہاں کی جمہوریت ہے کہ چیچنیا کے اندر روس چڑھ بیٹھے، کوئی اس کا دروازہ رو کئے والانہیں ، اگر افغان قوم کے طالبان تھوڑ اسا اختلاف کریں تو امریکہ چڑھ دوڑے ، ایسی غنڈہ گردی کو امریکہ جیسی ظالم سازش کوہم پیندنہیں کرتے۔ نہاس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بیسب بکواس ہے۔ انسانی بنیادی حقوق ، انسان کو بنیادی حق اُس نے دیا ہے۔ جس نے مال کے پیٹ کے اندرنو مہینے اس کی تربیت کی۔ جب تیرے پاس آیا تو تو نے ڈیے کا دودھ لگادیا۔ تیرا بنیادی حق دیکھ لے۔ مال کا دودھ نہیں بازار کا دودھ آگیا۔ مال کی گود میں آیا۔ ملاز تی دودھ آگیا۔ مال کی گود میں آیا۔ ملاز تی دودھ آگیا۔ مال کی گود میں آیا تو بازار سے دودھ خرید کر بچے کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اور جب تک مال کی پیٹ میں رہا۔ اللہ نے اپن سے غذا مہیا کر کے بچے کوعطا فرمائی۔ یہ بنیادی حقوق فرمائی۔ یہ بنیادی حقوق کی باتیں کرتا ہے۔

کی باتیں کرتا ہے۔

> کئے بیٹھارہ ایم این اوز کو کئے بیٹھارہ اپنی تعداد کو

جس طرح میں یعقوب نبی کے زمانے اندر باصلاحیت لوگوں کے ساتھ پیار کرتا تھا۔اسی طرح اب بھی میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں۔جودن کو کاروبار کرتے ہیں اور رات کو مصلے پر بیٹھ کرمیری لکارکرتے ہیں، میں تیرے مینڈیٹ کو کیا کرول ..... نَحُنُ عُصُبَةً .....

میرے بیارہ، بہجمہوری مینڈیٹ والے آج نہیں پیدا ہوئے۔انہوں نے بھی یہی کہا ..... نَحُنُ عُصُبَةً .....اورآ کے بڑھ کرایک بات یوسف علیا اسلام کے بھائیوں نے اور کہی اوروہ بردی غلط بات ہے۔ بردی ناجائز بات کہی انہوں نے ، انہوں نْ كَها ..... إِنَّا اَبَانَا لَفِي ضَللٍ مُّبِينِ ..... جارے والدسے زیادہ غلط كاركو كى جيس اتنى برى غلطى كرر ما ہے۔اس كى غلطى تارى خے اندر .....اِنَّا اَبَانَا لَفِي ضَلل مُّبيُن ....اب جوعر بی والے لوگ ہیں ان کو پہتہ ہے کہ ..... ضَلل ِ .... کسے کہتے ہیں۔ بہت مختاط سے مخاط ترجمہ بھی کوئی کرے میربنے گا کہ ہمارا والد غلط راستے پر پڑ گیا ہے۔ مجھے قتم ہے رب کی ،ساری دنیا غلط راستوں پرچل سکتی ہے۔اللّٰہ کا نبی جس راستے پرچل پڑتا ہے۔ اس راستے کوراومتنقم کہتے ہیں۔صراطمتنقم کہتے ہیں۔جن گلیوں میں چلا جائے وہ گلیاں سیدھی، سجان اللہ کہو۔ سجان اللہ۔ جن بازاروں سے چلا جائے، وہ بازار سیدھے،جن جنگلوں سے چلا جائے وہ جنگل سیدھے۔جن پہاڑوں پراللہ کا نبی قدم ر کھ دے وہ پہاڑا و نیجے اور جن غاروں کو اللہ کا نبی اینے قدم کے ساتھ مشرف فرمادے وه غاراو نچے ہوجاتے ہیں۔

## برادرانِ بوسف عليه السلام كااعتراض:

اس لئے یہ کہنا اسبانا اَفِی ضَللٍ مُّبِیُنِ اسبہ کارے والدکوتو پتہ ہی مہیں ۔۔۔۔ ہارے والدکوتو پتہ ہی مہیں ۔ اس نے ایک غلط روایت قائم کردی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر دو کے ساتھ پیار کرنے لگ گیا ہے۔دوکواپنا منظور نظر بنالیا ہے۔ بس یہی نقطہ اعتراض ہے ان کا ، کہ

اکثریت کوچھوڑ کر، جمہوریت کوچھوڑ کر دوکوا پنامنظور نظر بنالیا ہے۔ پڑھلوقر آن،اس
کے سواکوئی اور معنی ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل جل کر جعہ میں ہم سب مل کراللہ کے قرآن
میں خوطہ لگائیں،شکر کرو، کچھ مساجدالی ہیں جن میں قرآن سنایا جاتا ہے اور میں اس
پراللہ کاشکر کرتا ہوں کہ ایک مسجد ہماری بھی ان مساجد میں شامل ہے۔ جہاں ساتھی
قرآن سنتے ہیں .....

جمعے اُجڑ گئے لوگ مساجد چھوڑ گئے کلبوں میں چلے گئے کرکٹ کی طرف چلے گئے ٹیلی ویژن کی طرف چلے گئے شادی میں چلے گئے شادی میں چلے گئے

لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی ہی سجد آباد ہے اور جعہ والے دن آپ دور دراز سے تشریف لا کراللہ کا قرآن سنتے ہیں اور میرا بھی فرض ہے کہ میں آپ کوقر آن کے حقیق انوارات اور موتی چن چن کرآپ کی جھولی میں ڈالوں۔میرا بھی بیفرض ہے کہ اور دعا آپ کریں، دعا کروان شاء اللہ قرآن کے موتیوں سے دامن بھر دوں گا۔

## علاء کی دورائے اور صاحبز ادے:

اس لئے علماء کی دورائے ہیں۔محقق علماء کہتے ہیں کہ برادران یوسف علیہ السلام نبی نہیں ستھے۔ بیذ ہن میں رکھنا محقق علماء کی رائے بیہ ہے کہ برادران یوسف نبی نہیں ستھے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کے دلوں میں نہ حسد ہوتا ہے، نہ سازش ہوتی ہے، نہ

اللہ کے نبی کے بارہ میں پیلفظ کہتے ہیں،ان کواگر چہمعافی مل گئ تھی۔اس لئے علماء نے ان کے بارہ میں کھاہے کہ بیصا جزادے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے، تو معافی کے بعداُن کا درجہ جس طرح نبی کے نیک اور مومن صاحبزا دے کا ہوتا ہے۔اس طرح ہوگیا تھا،لیکن نبی نہیں تھے تو صاحبزادے جب اُ کھر جائے تو آپ کو پہنہیں ہے کہ دیو بندیوں میں سارا فساد ہی صاحبز ادوں کا ہے۔ یہ جتنے اختلاف ہیں، نام لوں گا تو پھرناراض ہوتے ہیں ساتھی ،سارا فساد ہی ان صاحب زادوں کا ہے، ہرکوئی ایک ایک گدی بنا کر بیٹھ گیا، اور کہتا ہے کہ جو میں ہوں وہ بھلا کوئی اور ہے؟ اور کوئی نہیں۔صاجزادگی بھی بڑا فتنہ پیدا کرتی ہے۔اگر بندہ راستے پر پڑ جائے ،ان کواس بات کا ناز تھا۔اس لئے جتنے شاہ صاحبان ہیں۔ان کے بارہ میں پنجاب میں رائے ہے کہ صاحبز ادے ہیں، گدی نشینوں کے جو کریں پھھنہ اپوچھیں، اسی کے ساتھ ہی تو ساری نضاخراب ہوئی ہے۔سیدفیصل شاہ صاحب قبلہ تمیں کروڑ کا دھندہ، دیصا بھی، کہوہم نے ایک کروڑ نہیں دیکھا تہیں کروڑ کھا گیا، ڈکار ہی نہیں ماراشاہ صاحب نے، مزاروں پر بیٹھنے والے پوری امت کولوٹ کر کھا گئے، جتنے صاحب زادے ہیں۔ اس لئے اللہ نے حضور ﷺ كا ايك بھى صاحب زادہ زندہ نہيں ركھا؟ (نہیں) فرمایا انہیں پہلے ہی اٹھالیں۔ بعد میں بیرنہ ہو کہ لوگ کہیں کہنیں جی نہیں صدیق نہیں جاہئے،صاحبزادہ جاہئے،فرمایا میرامحبوب تواپنے معیار کو بلند کرتا ہے۔ مقدارکو بلند کرتا ہے۔ بہت بروامسکلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔

## كيساصا حبزاده؟

صاحبزادگی کیاچیز ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کواسی بات پر کہا گیا .....یا

نُوحُ إِنَّهُ لَيُسَ مِنُ اَهْلِكَ ..... إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .....يها جزاده بگرا ابوا ہے آپکا،اس کوصا جزاده نہ کہہ،اس نے عقیدہ تو حیدا جاڑ دیا، یہ شرک کی جھاڑیوں،ان علاقوں میں اگاکر،اللہ کے دربار سے لوگوں کو ہٹا کر غیراللہ کی پوجا کی دعوت دیتا رہا۔ جب صا جزادہ بگر جائے تو پھر اللہ کو مداخلت کرنی پڑتی ہے کہ اس کے بارہ میں یہ بھی نہ کہہ کہ اُسے میں معاف کر دوں فر مایا جب شرک اور صا جزادگی اکھی ہوجائے۔ جھے اپنی کبریائی کی تتم ہے۔نہ میں شرک کو معاف کرتا ہوں، نہ میں شرک کرنے والے صاحبزادے کو معاف کرتا ہوں۔ایسے نہا کھڑا کروکہ جی بیصا جزادہ صاحب ہے۔ نہ نہ کہ کہ نہ عُصَبَةً ......،ہم بڑے طاقتور،ہم بہت زیادہ،ہم قوت میں زیادہ،اللہ نے فر مایا جمیر ہے نی .....

قوت والول كو معيار والول كو مقدار والول كو

جب دونوں کا مقابلہ ہوجائے۔ایک طرف طاقت ہو،ایک طرف صداقت ہو،میرانبی اس کے سرپر ہاتھ رکھے گاجس میں صداقت ہوگی۔

# ہم سے جھگڑا کیوں؟

اس میں اب ہمارا تو بس کوئی نہیں، تھوڑا ساغور کرو، بعض بندے ہمارے ساتھ اڑتے ہیں کہ صدیق اکبر شب سے زیادہ حضور ﷺ کو پیارے کیوں تھے؟ میں کیا ہتاؤں کہ بیارے کیوں تھے۔ میں تو اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ حضور ﷺ صدیق اللہ کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں تو اپنی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں تو اپنی

بات کرتا ہوں۔حضور ﷺ صدیق ٹکے کندھوں پرسوار ہوتے تھے۔ہم صدیق ٹکو اپنے کندھوں پرسوار ہوتے تھے۔ہم صدیق ٹکو اپنے کندھوں پرائیا ہوں؟
سارے حبشہ میں سے کالے بلال گو پیار کر کے اس کومؤذن بنادیا۔میرے ساتھ کیوں بحث کرتا ہے۔ میں مجھے کیسے سمجھاؤں،حضور ﷺ سے بوچھ کہ اس کے ساتھ کیوں یاد کرتے تھے۔

گورے بھی موجود تھے رشتہ دار بھی موجود تھے قبیلے والے بھی موجود تھے بڑے بڑے پہارے بھی موجود تھے

کعبے کی جھت پر بلال کو چڑھا دیا یہ مجھے کیوں پوچھتا ہے۔ حضور ﷺ سے

پوچھ،

دو بیٹیاں عثان کو دے دیں، تو جب دوسری کا انقال ہوا تو فرمایا عثان چالیس بھی ہوتی ایک فوت ہوجاتی۔ دوسری کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا۔ میرے جیسا مجھے خسر کوئی نہیں ملتا۔ تیسرے جیسا مجھے داماد کوئی نہیں ملنا۔ بیاب حضور ﷺ نے پسند کی اپنی۔ میں مجھے کیا بتاؤں کہ کیوں کیا ؟ حضور ﷺ سے بوچھ۔

دیکھو بیقر آن اس لئے تو ہے کہ قرآن اپنا آپ بتا تا ہے۔آپ پی کشی لے کرآ گے جائے ہیں۔ لے کرآ گے چلتے ہیں، یہاں کھڑا ہو کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم مسئے صُبعَهُ اللہ ہیں۔ ہم قوت والوں سے کم پیار کرتا ہوں، ایمان کی قوت والوں سے کم پیار کرتا ہوں، ایمان کی قوت والوں سے نیادہ پیار کرتا ہوں۔

آپ وزن تو لتے ہیں کہ بیوزن ڈیڑھ من، میں کہتا ہوں کہ میں نے تیرے

وزن کوکیا کرناہے۔ مجھے تیرے ایمان کے وزن کی ضرورت ہے، میں نے تیرے اس مادی وزن کوکیا کرناہے۔ یہ بیجھنے کی بات ہے۔

سارے صحابہ پنی جگہ پر علی کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈ اعطافر مایا، کہ آج میں صبح جھنڈ ااسے دوں گا، جس کے ہاتھ میں جھنڈ اہوگا۔وہ خیبر کوفتح کرلے گا۔اب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ سارے صحابہ گی موجودگی میں حضور ﷺ نے جھنڈ امیرے مولی علی کو کیوں عطافر مایا۔سارے صحابہ کرام سے انتخاب کیا۔حضور ﷺ کی مرضی ہے۔

میں تجھے کیسے ہتاؤں کہ سرکار ﷺ مدینہ میں آئے ،سارا مدینہ سرا پاتمنااور التجابن گیا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں مدینہ ہا ہرنکل آیا۔

طَــلَــعَ الْبَـــدُرُ عَــلَيُــنَــا مِــنُ نُــنِيَّةِ الْــوَدَاعِ به جہاں سے اونٹنی گزرے، سارے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوجا کیں، حضور ﷺ ہمارے گھر نقذم، یارسول الله سارے مدینے میں لوگوں کی خواہش اور تمناا بھر آئی،

> میرےگر میرےگر میرےگر

لیکن اونٹنی والے نے کہا کسی کے گھر نہیں، میں وہاں جاؤں گا جواس کا انتخاب عرش پر ہواہے، میں تختے کیسے سمجھاؤں؟

اَحَبُّ إلىٰ اَبِيُنَا مِنَّا وَ نَحُنُ عُصُبَةُ ....... بِی بات یا در کھیں کہ دل پر قبضہ رب کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس پرغور کریں، قرآن ہے۔ میں تہمیں کس طرح سمجھاؤں؟ کس طرح تیرے دل میں ڈالوں؟ نبی کے دل کا کنٹرول رب کے پاس ہوتا ہے۔ اچھابات سنیں، ہمیں آپ کو اجازت ہے کہ جس کے ساتھ مرضی یاری لگائیں۔ اچھی جگدلگاؤگے اچھے رہوگے۔ بری جگداٹھو گے بری رہوگے۔ چنگیاں دے کو لکیاں میری جھولی پھل پے مندیاں دے کو لکیاں میرے پہلے دی زُل گئے مندیاں دے کو لکیاں میرے پہلے دی زُل گئے ہمیں اختیار ہے جہاں مرضی جائے، جہنم میں جاؤ، آپ کو بتا دیا ہے کہ اچھوں سے یاری لگانا برے سے بچنا نہیں تو آپ کی مرضی۔

نی کو کیوں کہتے ہو؟ تیرااوران کا فرق ہے، جو تیرے ساتھ یاری لگائے، پہلے مجھے دل دکھائے، انتخاب میں کروں گا۔ میں منتخب کروں گا۔ بیتو دنیا کی یاری ہے جس کا انتخاب میں اور جمہوریت، گنتی کی بنیاد پر،اورووٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ میرے نبی کی اسمبلی کی بنیاد ووٹوں پڑہیں دل کی بنیاد پر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔

سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن بیٹی ابو براسے لی، ساری خواتین موجود ہیں۔
حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم طاہرہ تک بڑے
بڑے او نچے خاندانوں کی خواتین محتر مہلیکن قرآن نے بیتمغداور اعجاز صرف میرے
حضور علی کی بیویوں کو دیا کہ سسی آ اِنسَ آءِ السَّبِیِّ لُسُتُنَّ کَا حَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ سسی الے میرے محبوب کی بیویو! ساری کا کا نت کی عورتیں ایک طرف ہوں لیکن تم ان کا مقابلہ نہیں کرسکتیں، معیار ہے مقدار نہیں۔

### برادران بوسف كامعيار مودت:

یوسف علیه السلام کے بھائیوں نے بیمعیار بنایا تھا کہ ..... یُ سوسُ وَ سُفُ وَ اَخُوهُ اَ حَبُّ اِللهِ اللهِ فَرماتا اللهُ فَرماتا مِنَّا وَ نَحُنُ عُصُبَةُ ..... ہم مقدار میں زیادہ ہیں۔الله فرماتا ہے کہ مجھے مقدار زیادہ جا ہے کہ مجھے مقدار زیادہ جا ہے ، گندم کی مقدار زیادہ

ہے، سونے کا معیار زیادہ ہے، نہیں؟ (ہے) یہ گُومنڈ یوں میں ڈھیرلگا ہوا ہے۔اس طرح بیٹے ہیں۔ جس طرح مولوی حلوے کے اردگر دبیٹے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں منڈی، سونا ایک تولہ ہی کیوں نہ ہو، ڈبی میں ڈال کر بند کر کے بکس میں رکھ کرتا لہ لگایا جاتا ہے، گڑکی طرح نہیں کوئی رکھتا، اللہ فرما تا ہے کہ تو مقدار تلاش کرتا پھر، میں معیار۔

مقداراورمعیار میں فرق ہے ۔۔۔۔۔ونکوئ عُصُبة ۔۔۔۔۔ اِنَّ اَبَانَا لَفِی ضَاللِ مُلین ۔۔۔۔ ہمارے والدصاحب اچھی بات نہیں سوچ رہے۔دوسرے الفاظ میں کہ لیس کہ اباجان کو خیال نہیں اچھے برے کا، یہ تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جب ہم بوڑھے ہوجاتے ہیں، میرے سمیت، جوان کہیں گے، اباجان کو نہیں پتہ چلتا آپ میرے ساتھ بات کریں، جب بیزیادہ پڑھ کھے جائے گا، تو وہ تو اس طرح کے گا اور جو میرے ساتھ بات کریں، جب بیزیادہ پڑھ کھے جائے گا، تو وہ تو اس طرح کے گا اور جو ماشاء اللہ چیل مارکہ ہوگا۔ وہ کے گا او بوڑھے تجھے کیا پتہ دنیا کا، بزرگوشکر کرو، ہم مولوی زندہ ہیں آپ کی عزت باقی ہے، ورنہ بیا ولاد آپ کو گھروں میں داخل نہ مولوی زندہ ہیں آپ کی عزت باقی ہے، ورنہ بیا ولاد آپ کو گھروں میں داخل نہ ہونے دے، یہ بہت جہوریت کے ماموں۔

#### والدين ذريعه نجات بين:

میں تو یورپ جاتا رہتا ہوں، پورا یورپ میں نے دیکھا ہے۔ وہاں جب آدمی ساٹھ سال کا ہوگیا، یہ گھروں سے نکال کر بوڑھے خانے میں چھوڑ آتے ہیں یہ ہیں انسانی حقوق .....ان یورپ جیسا منافق کوئی نہیں۔ انسانیت کا دیمن کوئی نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ .....وَلاَ تُدُّمُنُ لَّهُمَا اُفِّ وَ لاَ تَنْهَرُ هُمَا .....ماں باپ کے قدموں کودھوکر پی، اُن کی خدمت کر، اُن کی بے عزتی اور تو ہین نہ کر، اسلام یہ ہتا ہے۔

اورجہوریت والے کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوجا کیں گھروں سے نکال دو، یہ ہمیں دیتے ہیں جمہوریت پر، ہم مولوی اچھے ہیں، ہم نے یہ کہتے رہنا، ہم نے اِن مولوی اچھے ہیں، ہم نے یہ کہتے رہنا ہم نے اِن نوجوانوں کو کہتے رہنا، ہم نے اِن نوجوانوں کو کہتے رہنا کہ یہجو بوڑھے والدین ہیں اُن کی خدمت کرو۔

حضور ﷺ کی خدمت میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئیں، چادر
پاؤں میں بچھادی۔ یہ بوڑھے سفید داڑھیوں والے غنیمت ہیں۔اللہ تعالی فرماتے
ہیں۔ جبآ دمی کی داڑھی میں سفید بال آجاتے ہیں تو جھے سے آدھی رات کواٹھ کر
پھھ مانگے۔ تو جھے نال کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سفید بالوں والا ہے۔ ہماری توحیاء
ختم ہوگئی۔ کیسے یہ پڑھے لکھے ہیں، کس طرح کی تعلیم ہے۔اتے بڑے بڑے بیت
اٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلی جماعت کے بچے نے،اتنا خود نہیں جتنا بستہ ہے۔ ہمارے
پاس ایک شختی ہوتی تھی، ایک قلم ہوتی تھی۔ ایک قاعدہ ہوتا تھا۔ میں صرف چار
پاس ایک شختی ہوتی تھی، ایک قلم ہوتی تھی۔ ایک قاعدہ ہوتا تھا۔ میں صرف چار
ہماعتیں پڑھا ہوا ہوں۔ پرائمری پاس ہوں۔

### ایک وزبرے ملاقات:

میں اور مولانا اعظم طارق کل ملے ہیں افسروں کو، ایک ایل ایل بی کو بھی ملے ہیں۔ ایک وزیر کو بھی ملے ہیں۔ ایک وزیر کو بھی ملے ہیں اور اسے بولنا نہیں آتا۔ شہباز شریف کو ملتے تھے۔ مجھے کہا کرتا تھا مولانا بس کریں۔ دلائل میں، میں نہیں بول سکتا۔ دلائل میں نہیں بول سکتے تو کس چیز میں بول سکتے ہو، آپ کے پاس قو صرف اقتدار ہے۔ آپ کے پاس پولیس ہے۔ لے لو پولیس کو آئی جی سمیت اندر، کہتے ہیں جیل ٹھیک ہیں، مچھر شک کرتے ہیں۔ ہمارے مولو یوں کو جیلوں میں نہیں رکھتے تھے، وہاں انہیں مچھر نہیں

كالمنتق تقيير

### "خسكم جهال پاك"

اس طرح کہتا تھا شہباز شریف، میں نے کہا کہ یہ جولڑ کے آل کرتے ہوخدا کا خوف کھاؤ، کہتا ہے قاسمی صاحب چھوڑیں ....خس کم جہاں پاک ....اب خدا بھی کہتا ہے ....خس کم جہاں پاک .....اب کیوں روتے ہو، مکا فات عمل .....

ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ولیی سنو

ہر حاکم کو، ہر حکمران کوسو چنا چاہئے ،مینڈیٹ ،مینڈیٹ تو قر آن نے یہاں ردّ کر کے رکھ دیا۔

اِنَّ اَبَانَا لَفِیُ صَلَا مُبِینِ .....ایک ان میں عقل مندتھا کہنے لگایار بات سنو،
یہ تقریریں بند کرو، نبی کے سامنے مینڈیٹ بیٹنیں چلنا، پھر کیا کریں، یہ مینڈیٹ غلام
آ بادمیں چلاؤ، یہاں کوئی بات نہیں چلنی، کیا کریں؟ کہنے لگا ...... اُقَتُ لُو اُ یُو سُف ......
میں تہمیں سیدھی ہی بات بتاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مل کراب ڈ بکی
میں تہمیں سیدھی ہی بات بتاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مل کراب ڈ بکی
لگاؤ، غوطہ لگاؤ، ...... اُقتُ لُـوُ اللہ یقل والی بات کیوں نقل فرمادی فرمایا،
یہاصل بات ہے۔ میں نام تواس صدی کا لیتا ہوں، بات کے والوں کی سنا تا ہوں کہ تم
میں رات کو میٹنگیں کرتے ہو کہ ..... اُقتُ لُـوُ اللہ حَمَّدَ ..... میٹنگیں کرتے ہو، اسے تل

اگرکسی کے قل کے منصوبوں سے سارے کام ہوجاتے تو پوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے قل کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ ختم ہو گئے۔جس کے قل کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے تخت مصرنصیب ہوگیا۔ اب بھی اس طرح ہوا پھر کہو گے کہ مولوی ہٹمانہیں، میں کیوں ہٹوں تم ہٹے ہو، شام کوساڑھے پانچ ہجے فیصلہ کیا، جہاز نداتر نے دو، رب نے کہا ٹھیک، یہاس طرح کے فیصلہ کیا، جہاز نداتر نے دو، رب نے کہا ٹھیک، یہاس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ جھے بھی تو دیکھا کریں۔ جھے نہیں جانتے۔ آپ بہت پچھ سوچتے رہتے ہیں۔ اگر تمہاری سوچ پر چلتا ہوتا۔ تو یوسف علیہ السلام تو قتل ہوئے سے۔

نوازشریف اورشہبازشریف میں بھھتے تھے کہ سپاہ صحابہ کے لڑکوں کو گرفتار کرو اور جیلوں سے نکال کرفتل کردو، پولیس مقابلہ بنادو، اب وہ داڑھی والا آئی جی ملتا ہی نہیں کہیں۔ اِن شاء اللہ اس پر بھی قتل کے پر پے ہوگئے ہیں۔جس کو دیکھا داڑھی سے اسے پکڑ کراندر کردیا۔ یہاں کئی داڑھی والے فیصل آبادسے گرفتار۔

ایک میرا شاگرد ہے پڑھا رہا ہے۔اس بیچارے کی شادی قسمت سے

ہور ہی تھی۔ وہ شادی کا کارڈ مجھے دینے آیا۔ یہاں سے اسے پکڑ کر جیل میں، تو تو دہشت گرد ہے، وہ کہے کہ میں تو شادی کا کارڈ دینے آیا ہوں۔ میں دہشت گردنہیں۔ اس نے کہا کہ تیری داڑھی بتاتی ہے کہ تو دہشت گرد ہے۔

اب اخبار والوں کو بھی شرم آنی چاہئے۔ وہ ساری سٹوریاں اب رورہی ہے۔ اب بیٹھی ہے، اس کی آنھوں سے آنسو، ہمارے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ ان بتیموں کا حال بھی سنو، جوحق نواز کے بیٹے جھنگ میں پھرتے ہیں، وہ بھی توکسی باپ کے بیٹے ہیں، بیلف لئے پھرتے ہو۔

# قتل بوسف عليه السلام كامشوره:

## شيطاني فلسفه:

 كَتِيْ بُوكَنْهِين؟ (كَتِيْ بِين) بابا بعول كيا تفا .....وَتَكُونُوا مِنُ م بَعُدِه قَوْمًا صَالِحِينَ ....كوئى بات بين، بعد مين توبر كريس ك\_

حضور ﷺ نے فرمایا کہ بندہ اس طرح کرتا کرتا گناہ کے نقطے اپنے دل پر لگا تار ہتا ہے۔

> ایک نقطه دو نقط تین نقط چار نقط

آخرابیاوقت آتا ہے کہ دل پوراسیاہ ہوجاتا ہے۔اللہ تو بہ کی توفیق ہی سلب کرلیتا ہے۔موقع ہی نہیں دیا۔

ایک مولوی تھا یہاں مشرک ہوگیا۔ پیسے کے لئے۔ شُخ القرآن سے قرآن

پڑھتا تھا۔ میرا بھی بستر اٹھائے رکھتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تو ہے ایمان

ہوگیا ہے۔اللہ کو کیا جواب دے گا تو شرک کی تائید میں تقریریں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ

جھے تم ہے پیسے کیلئے ہوا ہوں۔ مرتے وقت تو بہ کرلوں گا۔ موقع ہی نہیں ملا۔ موت

آئی ایک منٹ میں۔

وَتَكُونُواْ مِنُ م بَعُدِه قَوُمًا صَالِحِينَ ..... بعد ميں ويكيس كيا بوتا ہے۔الله فرماتے ہيں .... إِنَّ الشَّيُ ظِنَ لِلُإِنُسَانِ عَدُوَّ مُّبِيُنَّ .... شيطان انسان ك پيچه لگا ہوا اسے دليل ويتا ہے۔مطمئن كرديتا ہے كہ يه مولوى كرتے ہى رہتے ہيں۔اس طرح كى مارتے رہتے ہيں آپ كرتے جاؤ۔آخرى وقت چھوڑ ديں گاور تو بركريس كے ـكوئى بات نہيں۔ انہوں نے بھی کہا ..... و تَکُونُو ا مِنُ ، بَعُدِهٖ قَوْمًا صَالِحِینَ ..... بعد میں توبہ کر کے صوفی ، یہ صالح کا مطلب ہے۔ پھر صوفی بن جائیں گے۔ ایک مسواک کان میں لگالی۔ اور او نچی شلوار کرلی، سرمہ لگالیا اور ماشاء اللہ بیموٹروں میں، بیز والے چوک میں خوشبو ہے۔ وہاں بکتی ہے۔ وہ لگا کرشیشی پوری لگا کر، ایسا صوفی تو ماں نے جنابی نہیں، سبحان اللہ۔

''سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی'' اللہ پھربھی معاف کردے گا،کیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یار کچھ بندے ایسے بھی ہیں جومیر سے ساتھ بھی ہے ایمانی کرتے ہیں۔اللہ اس طرح کی باتیں ہمیں سنا تا رہتا ہے۔

الله فرمايا.....وَكُونَ اللهُ ....اللهُ وهوكه ويت ين اللهُ ....وَمَا يَخُدَعُونَ إلاَّ انْفُسَهُمُ ....ان وَ اللهُ يُنَ اللهُ اللهُ

جب ان کے گریبان کے اندر میری اس دشگیری کا ہاتھ ہوگا، پھر میں ان سے سوال کروں گا، اب بتاؤ ۔۔۔۔۔ اِن کے گریبان کے اندر میری اس دشگیری کا ہاتھ ہوگا، پھر میں کے میرے دین کو ہر با دکرنے والے ، تمہیں بہت کہتے رہے۔علاءتم مانتے نہیں تھے۔تم کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب بتاؤ۔ موت نے مہلت دی؟ مہلت ہی نہیں دی۔ تو بہادروازہ ہی بندہوگیا۔

### غلط فلسفه:

بیان کا فلسفہ غلط فلسفہ تھا کہ گناہ کرلو بعد میں توبہ کرلیں گے۔بیہ ہمارا بھی فلسفہ ہے۔سود لے لوء مرتے وقت توبہ کرلیں۔اب تو کوشی بنائیں۔جیرانگی کی بات ہے۔بڑے

بڑے حاجی، ایک ہوتا ہے، حاجی اور ایک ہوتا ہے حاجا ۔ خدا کی قتم سودخور۔

اورمولوی کوایک عمره کرادیں گے کہ حضرت بیعرے کیلئے تھوڑی می خدمت میری طرف سے بیہ قبول فرما کیں۔ وہ سود کی چھوٹی می پڑیا لے کر آجاتے ہیں اور پیارو، قبر کی رات بہت لمیں ہوتی ہے۔ آؤل کر قبہ کریں۔ پڑھو۔اَسُتَ خُفِرُ اللّٰہ ہِنَّ کُلِّ ذَنُبِ وَ اَتُوبُ اِلّیٰہِ ۔۔۔۔ یااللہٰ ہمیں قبہ کی قوفی عطافر ما۔ اگر تو نے اپنے درواز ہے ہے ہمیں دھتکار دیا ، میرے اللہ پھر ہمارے لئے کوئی دوسری جگہ نہیں۔ ساری ساری ساری رات مصلے پر پیٹھ کرحضور ﷺ ہمارے لئے۔اے اللہ اگر توان کو معاف کردیں ، یہ تیرے بندے ہیں ، ساری ساری رات حضور ﷺ ہمارے لئے اللہ اگر توان کو معاف کردیں ، یہ تیرے بندے ہیں ، ساری ساری رات حضور ﷺ ہمارے لئی دعا کرتے رہے۔معافی کی ، ہم ہیں گناہ گار میرے رب ، ہم آپ کی رحمت کے امید وار ہیں۔اے اللہٰ ہمیں اپنی گرفت سے بچنے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے اکھڑنے کی توفیق نہ دے ہمیں اپنی گرفت سے بچنے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے اکھڑنے کی توفیق میں۔ ہم آپ کی کرتے ہے۔ ہمیں اپنی درواز بے پر چھکنے کی توفیق دے اور اس جھکنے کا نام بھی تو ہہے۔

میرے ساتھیو! پیری مریدی یہی چیز ہے۔ پیر کا بیرکا منہیں کہ مرید کو پہلے سے زیادہ طاقتور کردے، کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ سبٹھیک ہے۔ طاقتور کردیا۔ ایسانہیں۔

### راهنجات:

حضرت فاطمہ کوحضور ﷺ نے فرمایا تھا ..... اِتَّقِیُ اِتَّقِیُ ..... فاطمہ ڈر، بینہ سجھنا کہ مطلع پررونے کی وجہ سے بخشش ہوگ۔ بین بحصنا کہ مصلا پررونے کی وجہ سے بخشش ہوگ۔ بین بخشش ہوگ۔

وَآخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت بوسف عليه السلام .....خطبه 4

#### خطبه:

ٱلْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحُتَبَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَى حَيْدِ الْنَحَلُقِ كُلِّهِم

آمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيُمْ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ السَّيطِنِ الرَّحِيمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ السَّحِيمِ ....قَالَ قَائِلٌ مِّنُهُمُ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي عَبَةِ الْحُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعُضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُمُ فَاعِلِينَ .....قَالُو يَابَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَ بَعُضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُمُ فَاعِلِينَ .....قَالُو يَابَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيْحُرُننِي اَنْ تَذُهَبُو بِهِ وَ اَحَافُ اَنْ يَأْكُلِهِ الِذَّنُبُ وَ اَنْتُمُ عَنُهُ غَافِلُونَ .....

### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

## گزشته سے پیوستہ:

کچھ عرصہ پہلے سورۃ یوسف کا آغاز کیا تھا۔ درمیان میں رمضان شریف بھی آگیا اور کچھ ایسے موضوعات اور عنوانات ہنگا می طور پر آتے رہے، جن کی وجہ سے سورۃ یوسف کا موضوع تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن عکیم نے انبیاء کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پر بڑی تفصیل ، مفصل انداز میں بیان فرمایا۔

## فضص كامنشاء:

اللہ تعالیٰ کا مقصد قصے سنانا نہیں۔ جس طرح رات کوسوتے وقت پرائے بزرگ اور عور تیں اپنے بچوں کو واقعات سناتی ہیں اور حکایات سناتے تھے۔ اس طرح قصہ گوئی قرآن کا مقصد نہیں ، قرآن انبیاء کے واقعات سے استدلال کرتا ہے اور ان کے جو نتائج اور عواقب ہوتے ہیں۔ اُن سے لوگوں کو واقف کرنا ضروری سجھتا ہے۔ ہر واقعہ اپنے اندر پچھتھا کق رکھتا ہے ہر واقعہ اپنے اندر پچھتھا کق رکھتا ہے ہر واقعہ اپنے اندر پچھتھا کق رکھتا ہے کسی کیلئے اس میں عبرت ہوتی ہے کسی کیلئے اس میں سبق ہوتے ہیں کسی کے لئے اس میں سبق ہوتے ہیں وقعی ہیں۔ کسی کیلئے اِس میں مستقبل کو متعین کرنے کی ہدایات ہوتی ہیں۔ قرآن اپنے اندر جتنے بھی جو اہرات اور موتی رکھتا ہے۔ ان کو پھر انبیاء کے واقعات کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔

# حضرت بوسف عليه السلام وقل كرنے كا منشاء:

ہیں۔ پیارتو ہارے ساتھ کرنا جائے کہ

#### گروه بهارامضبوط

### اكثريت جارى زياده

# قتل بوسف كافيصله:

اس لئے انہوں نے اور میں یہ بیان کر چکا ہوں۔اسکی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔فیصلہ کیا ۔۔۔۔۔اُاُوتُہُ اُنے کہ اُنے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کیا ۔۔۔۔۔اُاُوتُہُ اُنے کہ اُنے کہ اُنے کہ ہٹادو۔

## نظرية تمنهيں ہوتا:

معلوم ہوا کہ بعض اوقات لوگ بیسو چتے ہیں کہ سی کے قبل کے ساتھ وہ نظریہ ختم ہوجا تا ہے جو نظریہ فروغ پار ہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسانہیں۔ اگر قبل کے ساتھ ہی صدافت ختم ہوتی تو بڑے انبیا قبل کئے ہیں۔ یہ فُتُہ لُدُنُ الْاَنْبِیَا آءَ بِغَیْرِ حَقَّ .....لوگ انبیاء کیا ہم السلام کو ناحق قبل کرتے تھے۔ قبل کرنے والوں کا نام ونشان بھی ہاتی نہیں۔ انبیاء کا اب بھی ڈ نکان کر ہاہے۔ قبل کے ساتھ نظریات ختم نہیں ہوتے۔

شاہ اساعیل شہید کونل کیا گیا، آج بھی بالاکوٹ کی چوٹیوں میں ان کی

پرواز،اسی بلندی پرجاری ہےاور قبل کرنے والوں کانام ونشان دنیامیں باقی نہیں۔
کتنے انبیاء ہیں
کتنے اولیاء ہیں
کتنے صحابہ ہیں

جوّ ہوئے، کین ان کے آل سے کوئی اسلام کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ بیغلط فلسفہ ہے اور برادرانِ یوسف نے اسی فلسفے کواپنایا اور خیال کیا ...... اُقْتُلُوا یُوسُفَ ...... قل کردو۔

## برادر بوسف کی ایک اور رائے:

اوران میں سے ایک نے کہا، کچھ عقل مند بھی تو ہوتے ہیں اور عادات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ آراء ایک جیسی مختلف ہوتی ہیں۔ بیضروری نہیں کہ سب کی آراء ایک جیسی ہوں۔ قران مجید نے ان بھائیوں کی میٹنگ کو ریکارڈ کرکے نشر کردیا غلام آباد پہنچادی۔

فرمایا ایک نے کہا ۔۔۔ نہیں ، آل نہ کرویار ۔۔۔۔ اَوِ اَطُرَ هُوهُ اَرُضًا ۔۔۔۔ اسک کسی ایسی جگہ دوردراز چھوڑ آ و ۔۔۔ نہ کے لُ لُکُمُ وَ جُهُ اَبِیُکُمُ ۔۔۔ تہہارے والدکی اُس پر نظر ہی نہ پڑے ۔ نہ دیکھے گا اور نہ اس سے پیار کرے گا۔ اسے فائب کر دونظر نہوت سے ۔ والدکی نظر سے ۔۔۔ نہ کیے گا اور نہ اس سے پیار کرے گا۔ اسے فائب کر دونظر کہ نہوت سے ۔ والدکی نظر سے ۔۔۔ نہ کُومُ وَ جُهُ اَبِیُکُمُ ۔۔۔۔ اللہ کی نظر کی ، بصارت کی دوری اسے عطا کر دون نہ بیسا منے آئے ۔ نہ اباجان کی محبت ہم سے زیادہ اس کے ساتھ ہو، ۔۔۔ و تکو نُوا مِنُ م بَعُدِه قَوْمًا صَالِحِینَ کی محبت ہم سے زیادہ اس کے ساتھ ہو، ۔۔۔ و تکو نُوا مِنُ م بَعُدِه قَوْمًا صَالِحِینَ کے نبی کورا سے سے ہٹا کرموج ہوجائے گا، پھر ہماری موجیس ہوجا کیں گی ، لیخن ایک اللہ کے نبی کورا سے سے ہٹا کرموج ہوجائے گی ۔۔۔۔ و تَکُونُوا مِنُ م بَعُدِه قَوْمًا

صَالِحِیُنَ .....کایم عنی ہے۔اس کے بعد صوفی بن جائیں گے....صالحین .....یا دوسرامعنی مید کہ جب مینیں رہے گاتو پھر ہمارا ہی سکہ چلنا ہے پھر والدصاحب مجور موں گے ہمارے ساتھ پیار کرنے پر .....اس لئے .....وَتَ کُونُونُا مِنُ م بَعُدِه قَوُمًا صَالِحِیْنَ .....وَتَ کُونُونُا مِنُ م بَعُدِه قَوْمًا صَالِحِیْنَ ...... بیکام کرو۔

## برادران بوسف كى ميتنگ اور حضرت يعقوب عليه السلام سے تفتگو:

الله تعالی فرماتے ہیں۔ بیرمیٹنگ کر کے سارے مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بات کواس انداز میں شروع کیا جس طرح دل میں کوئی بغض ہوتا ہے۔ جب دل میں بات کوئی اور ہواور زبان پر پچھاور ہو، پھر بندہ جب بات کرتا ہے، تو پھروہ بات ان ہونی ہوتی ہے۔ وزن نہیں ہوتا اس میں، شدت نہیں ہوتی ..... یا بانا .... اباجان .... لا تأمناً علیٰ یُوسف .... بوسف کے بارہ میں آ پ ہم پراعتاد نہیں کرتے۔ دیکھیں ابھی تواعتباراوراعتاد کی بات ہی شروع نہیں ہوئی۔ پہلے آپ کوئی بات کریں، پھریقوب علیہ السلام جواب دیں کنہیں نہیں میں نہیں اس طرح کرتا۔ پھرآ پ کہیں کہ جناب بیمسکلہ ہے، وہ کہیں گے میں نہیں مانتا، پر كہيں ..... لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ .....كرجناب آپ بوسف عليه السلام ك باره میں ہم پراعتاد کیوں نہیں کرتے الیکن یہ پہلا ہی جملہ کہہ کراندر کا جو چورتھا۔اُس کا اظهاركرديا..... لاَ تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ ....جس طرح بنده يبليراوي كهاني لك جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ظلم نہیں کیا۔ میں نے غلط کام نہیں کیا۔ پہلے ہی کہہ دیتا ہے جیسے بندہ،ایسے ہی میرےاوپرالزام لگایا جا تا ہے۔انہوں نے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی کوئی بات نہیں شروع ہوئی۔ پہلے شروع کردیا ..... لا تَامُنَا عَلیٰ یُوسُفَ .....اباجان آپ ہمارے اوپر یوسف علیدالسلام کے بارہ میں اعتماد کیوں نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ آپ کی ہمارے اوپر شبہ ہی رہتا ہے۔ آپ کی ہمارے اوپر اعتماد والی یوزیش بحال ہی نہیں ہوتی ...... لَا تَأْمَنًا عَلَىٰ یُوسُفَ .....

یه کهه کر جواب نہیں سنا یعقوب علیه اسلام کا، وہ جواب دیتے سنو،نہیں،خود ہی آ گے ......اُرُسِلُ۔ ہُ مَعَنَا غَدًا .....کل پوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں،ہم اسکیے ہی جاتے ہیں۔

> جنگل میں سیر کرتے ہیں سیروتفرت کرتے ہیں کپنک کرتے ہیں

ا کیلے ہوتے ہیں تو اُس وقت ہمیں بڑا خیال آتا ہے کہ یار یوسف بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو کتی اچھی بات تھی، لیکن ہم اپنے پیارے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں و کیستے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، اس لئے ہماری گزارش ہے.....ارُسِلُهُ مَعَنَا .....کل ہمارے ساتھ اسے جمیعیں .....غدًا .....کیا کریں ......یُرُتَعُ وَ یَلُعَبُ .....

وہاں کھائے ہے

کپنک منائے

۔۔۔۔۔۔ وَیلُعَبُ۔۔۔۔۔۔

کھیلے

کودے

گھوڑ سواری کرے

اونوں کودیجھے

تیراندازی کرے

اس لئے آپ ہروقت اسے اپنے گھر ہی بٹھائے رکھتے ہیں بھی باہر تفر تک پر بھی بھیجا کریں۔

### علاء كااستدلال:

اس لئے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تفریح کا،کھانے پینے کیلئے باہر جانے کا،جنگل میں جانے کا جوسوال کیا تھا۔اللہ کے نبی نے اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اسلام میں حدود کے اندررہ کر تفریح کرنی ناجا تزنہیں،اس طرح کہ خشک صوفی نہیں بناچا ہے کہ لڑکوں کو کہو کہ آپ کمینی باغ نہیں جاسکتے۔آپ تفریح نہیں کرسکتے۔

یا اپنے دوست احباب کے ساتھ باہر کپنک پر چلے جاتے ہیں۔ چلوکسی نہر کے کنارے پر جاکر کھانا وغیرہ لکا کھا ئیں گے۔اسلام کی صحت پراس کا کوئی اثر نہیں، اگر حدود کے اندرر ہا جائے جو چیزیں جائز ہیں آپ انہیں تصوف میں لا کرنا جائز قرار دے دیتے ہیں اور جونا جائز ہیں سینما وغیرہ وہ سر پر کنگھی کر کے تم سارے چلے جاتے ہو، کھی اس برغور نہیں کیا،

> نہاں روکے نہ باپ روکے

#### برادران بوسف كااصرار:

اَرُسِلُـهُ مَعَنَا غَدًا.....اباجان كل بحيبي جمارے ساتھ .....يرَرُتُعُ..... كهائيں پئيں .....وَيَلُعَبُ .....كميليس .....

> مسابقت کریں گھوڑ دوڑ کریں

### گھوڑسواری کریں تیراندازی کریں

جنگل میں مختلف فنون جو ہیں، ان سے ہم جب کریں گے، اسے بھی حصہ
ملے گا۔ یہ گھر بیٹھا بیٹھا پریشان ہوجاتا ہے۔ کبیدہ خاطر ہوجاتا ہے۔ ہمارے ساتھ
سجییں۔ مہر بانی کرواور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہسبات الله کے افغاؤ کا ہستہم
آپ کو پہلے ہی کہ ہے ہیں کہ ہم استے طاقتور اور مضبوط ہیں کہ ہمارے ساتھ کون
مقابلہ کرسکتا ہے۔۔۔۔۔اِنّا لَهُ لَحافِظُون ۔۔۔۔۔ہم خوداس کی حفاظت کریں گے، خوداس پرمدیں گے۔

قرآن تھیم تفصیلات کوچھوڑ جاتا ہے، کیونکہ بعض باتیں در دناک ہوتی ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہان کو بیان کرنے سے جگر پھٹ جاتا ہے۔ان کو پھر بیان نہیں کیا جاتا۔

# حضرت يعقوب عليه السلام كى سيركيليّے رضامندى:

حضرت لیقوب علیہ السلام نے اتنی بات سننے کے بعد ان کا اصرار، درخواست دیکھنے کے بعد کہ الله کریں درخواست دیکھنے کے بعد کہ الله کے الله کے الله کا کہ کا الله کے اور فرماتے ہیں ہو ہے سادے سالفاظ میں الله کی کیک کو دُون اُنٹی اُن تَذُهَبُوا بِه الله محصے ہواغم ہوگا، یاغم ہور ہا ہے، میرا دل غم زدہ ہوگیا، یہ بات س کر کہ تم میرے بیٹے کو جنگل میں لے جانا چا ہے ہو الله کی کیک رُنٹی اُن تَذُهبُوا بِه الله میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دول۔ یہ چلا جائے، فرمایا کہ مجھے اس بات کا بہت ڈرلگٹا ہیں اسے تمہارے ساتھ بھیج دول۔ یہ چلا جائے، فرمایا کہ مجھے اس بات کا بہت ڈرلگٹا ہیں اللہ کہ اللہ تک کے اس جنگل میں ہوئے ہوں۔ یہ چیلے میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ہوئے ہوں۔ یہ میں اللہ کہ اس جنگل میں ہوئے ہوں۔ یہ میر کے بوئے ہوئے ہیں۔

مفسرین نے اس پر بہت بحث کسی ہے۔ بڑے، بڑے جنگل میں بھیڑئے رہتے ہیں، بھیڑ نے بیں بھیڑ نے رہتے ہیں، بھیڑ یا بڑا فالم شم کا درندہ ہوتا ہے۔ شیر کے بعداس کی چیر پھاڑ بہت مشہور ہے۔ فرمایا کہ جس جنگل میں میرے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے سناہے کہ مسلکہ خزنینی اُن تَذُهَبُو اَ بِه سسمیں تواس جنگل سے ڈرتا ہوں۔ خوف زدہ ہوں۔ میرے دل میں بہت دکھ ہوا ہے۔ یہ بات س کر، لے جاؤاگر تم میرے بیٹے سسان یَ اُن تَنْمُ عَنْهُ بِیلُ مِیس بھی تواس میرے بیٹے کو کھانہ لے سسو اُنْتُم عَنْهُ بیٹے سنگ کی اُن کھیل میں رہو۔ میرے بیٹے کو بھیڑیا چیر پھاڑ کر اپنا کام کرجائے، عَلَی اُن کُھیں ترس جھے دب کی قسم ہے۔ میں ساری زندگی اس طرح سوجاؤں گا۔ میری آ تکھیں ترس جائیں گی، یوسف علیہ السلام کود کھیئے سے، جھے یہ ہے۔

## حضرت يعقوب عليه السلام كاخواب:

علاء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا۔اس خواب کا خدشہ بیان کیا، یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ دس بھیڑئے میرے بیٹے پرحملہ آور ہورہے ہیں۔ایک نے ان میں سے دفاع کر کے میرے بیٹے کو بچایا،لیکن وہ کہیں گم ہوگیا۔ یہ خواب تھا۔

یا تواس خواب کی بنیاد پرفر مایا ..... ایک خزنینی اَن تَذَهَبُوا بِهِ وَاَحَاثُ اَنْ یَا تُحَلَمُ اللهِ وَاَخَاتُ اَنْ یَا تُحَلَمُ اللهِ وَاَنْتُم عَنْهُ عَافِلُونَ ..... یا واقعتا حضرت یعقوب علیه السلام کے سامنے اس جنگل کے خونخوار درندوں کی تصویر یں موجود تھیں اور وہ یہ بچھتے تھے کہ اس جنگل میں جبتم میرے بیٹے کواس طرح لے کرجاؤ کے جمکن ہے ..... اَنْتُ مَعَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ اَنْ کرومیرادل غمزدہ چیر پھاڑ دے ،اس لئے ..... اَنْتُ مَعَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا فِلُونَ .....مهر بانی کرومیرادل غمزدہ

ہے.....یَحُزُنْنِیُ ..... مجھے ان ہے۔

# غم اورحزن میں فرق:

یہاں طالب علم اگرغور کریں تو ان کیلئے میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ جو حزن ہوتا ہے حزن ،لفظ حزن بیا پنانہیں ہوتا۔ دوسر بے کا ہوتا ہے۔

> يه يادر كهنا لكه لينا نوث كرنا

ایک ہےلفظ توف،ایک ہےلفظ مُون، حزن دوسرے کا ہوتا ہے،خوف اپنا، مجھے غم ہے کس کا؟ یوسف کا، کہ کہیں اسے بھیٹر یا نہ کھائے، مجھے یوسف علیہ السلام کا غم ہے۔

اسی طرح الله تعالی نے حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کو غار میں فرمایا تھا..... لاَ تَحُزَنْ .....غم نه کر معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبررضی الله عنه کوا پناغم نہیں تھا۔ مصطفیٰ کاغم تھا۔ سمجھے ہو؟ (جی)

قرآن حکیم ان واقعات کو ،قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میں غوطہ لگاؤ ..... کیئے ڈئینے ..... مجھے یارغم کھار ہاہے کس کا؟ پوسف کا .....

صدیق اکبڑنے بھی وہائم کھالیا تھامصطفیٰ کھاکا ممکنن ہوگیا غار میں، تو اللہ کوفر مانا پڑا۔۔۔۔ لا تَحُوزُن ۔۔۔۔ مجبوب اسے کہہ کٹم نہ کرے، یہ تیراغم کرتا ہے۔ اگر یا رجد اہوگیا، تو صدیق کہاں جائے گا۔۔۔۔ لا تَحُوزُن اِنَّ اللّٰهِ مَعَنَا ۔۔۔۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو، ساری کا کنات ایک طرف ہو، تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

اس كئة حضرت يعقوب عليه السلام في بيلفظ فرمايا ..... ليَتُ وَزُنْنِي أَنْ تَـذُهَبُـوُ بِهِ وَ اَحَافُ اَنْ يَّأْكُلِهِ الِذَّئُبُ وَ اَنْتُمُ عَنْهُ غَافِلُونَ....ابِ بِيُوْل نِيْ يُهر اسى طرح كاجواب ديا.....ق أَلُوا لَقِنُ اكلَهُ الذِّنُبُ .....آ كَ جواب دينة مين .....لَقِنُ أكَلَهُ الذِّنُّ بُسسب في كركها الإجان الرجعير بالوسف وكاجات سلون أكلهُ النَّدِّتُ بُ ....اس في يوسف كوكهاليا جمله ورجو كيا .....و نَسحُنُ عُصْبَة .....جارى جوانيال بھی وہال موجود ہول، ہم طاقتور بھی وہال موجود ہول، ہم تواپیخ آپ کوحسن و جوانی کا پیکررعنا سجعتے ہیں۔ہم بھی وہال موجود ہول اور ہم پہلے کہد چکے ہیں .....نَـحُنُ عُصْبَةً ..... إِنَّا لَـةً لَحافِظُونَ ..... كِيراباجان جمارے جينے كاكيافا كره ہے۔ جمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑ یا یوسف علیہ السلام کی طرف آ جائے، ہم اس کا جبڑا پکڑ کر دو ككر كردي ك ..... نَحُنُ عُصُبةً ..... جارى موجودگى كاندر جال ہے سى بھير يتے کی کہ تیرے بیٹے بوسف علیہ السلام کی طرف اپنااور درندگی کا مظاہرہ کرنے کیلئے اس کے قريب آسكى ..... لَيْنُ أَكَلَهُ الذِّنُبُ ..... الرَّ بِعِيرُ بِالدِّسفَ عليه السلام كوكها جا تا باور ساته اينباره ميس كهتي مين ..... أذًا السنحاب رُوُن ..... توجم جيسانكما بي دنيا ميس كوئي نہیں۔یقین دلارہے ہیں کہ ہم کس لئے ہیں۔ہمارےجیسانکما کون ہے۔ہمارےجیسے عُصٰيَةً..... اذا لخاسرون.....

پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے ہماری جوانیوں کا کیا فائدہ ہے ہمارے طاقتور ہونے کا کیا فائدہ ہے

یہ بھیٹر پئےان کو کھا ئیں گے جن کا ما لک کوئی نہ ہو، جن کا وارث کوئی نہ ہو،

سبحان الله!

سیجھنے کی کوشش کرنا، جوبے وارث ہو، جن بھیٹر وں اور غلے کار کھوالا کوئی نہ ہو، جو چاہے بھیٹر یا، اسے اٹھا کرلے جائے۔ بھیٹر یئے کی مجال کیا ہے۔ ہمارے جیسے جوانوں کی موجودگی میں یوسف علیہ السلام کے پاس اس انداز میں درندگی کا مظاہرہ کرکے ان کو چیر پھاڑ جائے۔ ابا جان ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم آپ کے اعتماد پر یورااتریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں۔ بیٹا، اس یقین دہانی کے باوجود جاؤمیں نےاپنے یوسف کوتمہارے حوالے کیا۔

## الله غيور ہے:

یہاں سے تھوڑا سا مسلہ، اللہ نے فرمایا اچھا پھر، ان کے حوالے کیا ہے، ان

سے لے لینا، آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالی کی ذات حساس بہت ہے۔ معاف کرنے پر

آئے تو بلی کو پانی پلانے پر چھوڑ دے۔ پو چھتا ہے، اختساب اور مواخذے پر آئے تو مصرف اتنی بات تھی ۔۔۔۔ بات کوئی نہیں اسے معافی تھا۔

بات کوئی نہیں اسے سے محاور ہے پر اتنا تو فکر ہے۔ ہم روز کہتے رہتے ہیں۔ جایار لے جا

تیرے حوالے، خیال کرنا، اس میں کسی کا خیال تھوڑا ہوتا ہے کہ رب نہیں تیرے حوالے، کیال نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ لا ہور جا تا ہے اپنے چپا کے ساتھ، خیال کرنا بھائی، میری خیال کرنا کہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ لفظوں میں بھی میری تو حید کے نظوں میں بھی میری تو حید کے نظوں میں بھی میری تو حید کے خلاف کوئی لفظ نہ آئے۔

کے خلاف کوئی لفظ نہ آئے۔

# علم غیب خاصه خداوندی ہے:

کل کیا ہوگا۔ بیا تی ہڑی بات نہیں؟ اصحاب کہف کتنے ہیں؟ فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ سوچوذراقر آن پرغور کرو، کون ی بتاؤں گا۔ سوچوذراقر آن پرغور کرو، کون ی مواخذے کی بات ہے، لیقین سے بیہ بات کہددی۔ انہوں مواخذے کی بات ہے، لیقین سے بیہ بات کہددی۔ انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کتنے ہیں۔ فرمایا میں کل بتادوں گا۔ اللہ نے جرائیل علیہ السلام کو فرمایا جانا ہی نہیں۔ بات کیا ہے؟ آپ مجھے مجھا کیں، سولہ دن وی بندرہی۔ سولہ دن، سولہ دن حضور کی بندرہی پر چڑھ کر آسانوں کی طرف دیکھتے رہے۔ وی بند کیوں ہوگئ۔ سولہ دن صحابہ کو بعد ایک دن جرائیل علیہ السلام آئے۔

آ كرفرها يا ..... لاَ تَقُولُنَّ لَشَىء إِنِّى فَاعِلَّ ذَلِكَ غَدًا ..... بي خَهَا كر محبوب، مين كل بتاؤن گامين، اپني طرف بتانے كى نسبت نه كيا كر، يا الله كس طرح كها كرون؟ فرما يا ..... إلَّا إِنْ يَّشَاءَ اللَّهُ ....اس طرح كها كه ..... إِنْ شَآءَ اللَّهُ ..... الله كانام ساتھ لياكر۔

اس کئے کہ تومیری توحید کا آخری ملّغ اعظم ہے۔

# حضرت بوسف عليه السلام بھائيوں كے ساتھ عازم سفر:

اس لئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اسداؤ سے اسک اندراسے لَ حَافِظُون سسبہم تیرے بیٹے کو اپنا بھائی سجھتے ہیں اور ہماری موجود گی کے اندراسے بھیڑیا کھاجائے، ہم بھیڑی کے اجرانہ توڑدیں۔ اباجان سس اَرُسِلُهُ مَعَنَا غَدًا یَرُتَعُ وَیَ کَماری مجت کا اظہار نہ وَیَ کَمَا مَ مَنَا عَدَا الله ارنہ کے بیس فرا الله فرمات ہیں کرے، یہ نہ کہے میں نے توروز جایا کرنا ہے سسفلگا ذَهَبُوا بِه سسالله فرماتے ہیں کہ وعدہ اسپن والد کے ساتھ یہ کیا ہے کہ جاکر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسپنے کہ وعدہ ایپ والد کے ساتھ یہ کیا ہے کہ جاکر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایپ کندھوں یہ اتارکر کہا اب پیدل چلو، کندھوں یہ اتارکر کہا اب پیدل چلو،

یوسف علیہ السلام پیدل چاتا ہے، چھوٹی عمر والا۔ اتنی ابھی جوانی کوئی نہیں۔ تھوڑا سا
آگے چلتے ہیں۔ تھک جاتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کندھوں پر
نہیں سواری پر بٹھالیں۔ تو تو گیارہ ستاروں کی بات کرتا تھا۔ طعنہ دیا، کہتا تھا۔۔۔۔۔
رَائِتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْ کَبًا وَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمُ لِیُ سَاجِدِیُنَ ۔۔۔۔۔۔۔۔ وَ کہتا تھا
کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں چا نداور سورج، اس چا ندکو کہہ کہ مجھے بچائے۔اسے کہہ کہ
تیری مصیبت دور کرے۔اب اباجان کولا، مجھے تنہا ئیوں میں تیری مشکل کشائی اور
حاجت روائی کرس۔

ہم تختے گھوڑے پر بھی نہیں بٹھاتے ہم سواری پر بھی نہیں بٹھاتے ہم کندھوں پر بھی نہیں اٹھاتے

اسی طرح چلائیں گے نہیں نہیں بلکہ تپتی ہوئی زمین پر چلائیں گے۔ نہیں نہیں بلکہ تپتی ہوئی زمین پر چلائیں گے۔ نہیں نہیں بلکہ سنگ ریزوں والی زمین پر چلائیں گے۔ پاؤں زخمی ہوں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا، کہ تمہیں خواب آتے ہیں اور کس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے۔

الله فرماتے ہیں .....ف کمت ذھبُوا بِ ، .... کر چلے گے جو پیغیری، حضرت یوسف علیہ السلام .....وا حُم عُوا عَلیٰ .....فرمایا اسی بات پر انہیں جاکر اجماع کرلیا، سب نے اس بات پر میٹنگ کر کے اتفاق کرلیا، کہ .....ان یہ حُعلُوا فی عَیبَ بنا اللہ حُبِ اللہ عَلیہ کو کی ایسے کو کئیں میں پھینک دو، جس جگہ اندھیرا ہو، پعت نہ عَیبَ بنی ہوں جو افر موذی ہوں ، اس کو کئیں میں ہوں ۔سانپ ہوں خود ہی ڈنگ علی ، پچھو ہوں ، جانور موذی ہوں ، اس کو کئیں میں ہوں ۔سانپ ہوں خود ہی ڈنگ مار مار کر ماردیں گے، نہ یعقوب نی کو اس بات کاعلم ہو، نہ کو کئیں میں گر کریہ اپنی فریاد نبی تک پہنچا سکے۔قرآن علیم ہے لفظوں کے بعد تفصیل نہیں بیان کرتا، چھوٹے نبی تک پہنچا سکے۔قرآن علیم ہے لفظوں کے بعد تفصیل نہیں بیان کرتا، چھوٹے

چهوٹے لفظ .....فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ....فرمایا جب لے کرچلے گئے پھر ..... وَاجُمَعُوا ....سارے اس بات پر متفق ہوگئے، کس بات پر؟ .....ان یَّجُعَلُوهُ فِیُ غَیبَتِ الْجُبِّ ....اندھے کو کیں میں ڈال دیں۔

اب توتر قی کا دور ہے، ہم سارے سائنس دان ہیں، اب اس طرح کے کوئیں نہیں رہ گئے۔ تقلیم سے پہلے جو دیہات میں ہوتے تھے، دو کنوئیں، سارے گاؤں کی بچیاں اس سے پانی بھرتی تھیں اور بعض کنوئیں ایسے خطرناک ہوتے تھے ان کولوگ بند کر دیتے تھے۔

کوئی ایبا کواں تلاش کریں ، ایبا کواں ہو .....غینتِ الْـجُتِ ....جس طرح قبر میں جانے کے بعد بندے کا پیٹنیں چلتا۔ اس طرح اس کوئیں میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا پیٹرنہ چلے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں۔انہوں نے پھرایک کواں ایسا تلاش کیا، کنوئیں میں پانی پھرسالوں کا جمع شدہ، نا قابل استعال، اس میں ایسے جانور پیدا ہوگئے جوموذی تھے۔سانپ، پچھو، پانی میں بعض چیزیں ایسی ہیں، جو میں ان کے نام بھی نہیں جانتا۔ایسے جانورموذی، جوانسان کوکاٹ لیس کہ پانچ منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی پوری انہوں نے سازش کرلی کہ ایسے ماحول میں لے جاؤجس ماحول کی ایک چیز بھی پوسف علیہ السلام کی حمایت نہ کرے۔

تھوڑا سااس پر میراساتھ دیں۔میراساتھ دینے کامعنی بینہیں کہ ہم جلوں نکالیں،تھوڑا ساغور کریں۔سانپ ہوں۔ پانی کےموذی جانور ہوں۔تھوڑا سانصور کریں۔راستے میں کسی جنگل میں کنواں ہو،اورخود کنوئیں کا نقشہ بھی اتنا بھیا نک اور خطرناک ہوکہ اس کو ڈیزائن کرنے والوں نے اس کے کنارے خوبصورت نہ بنائے

ہوں تو کنوئیں کی جان ہوتی تھی۔اس کے کناروں سے،اس طرح لگے جیسے ندی ہو کنارے پر،وہاں پھینک دیں،وہاں یعقوب علیہ السلام کو کیسے پنہ چلنا ہے۔

## کہاں بیدین آسان ہے؟

علاء کرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھے پیر باندھے، تصور کرو ذرا، یہ دین کیا آسان ہے؟ دین کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔استقلال وعز نمیت، دھوں اور صدموں کی ہمیں قوآسان گھر بیٹھے دین مل گیا ہے۔ جیساں کسی کی گئیں

چڑیاں کسی گائیں جسم کسی کے چیرے گئے آ تکھیں کسی کی گئیں کے کی گلیوں میں کسی کو گھسیٹا گیا آ راء کسی کے سر پر چلا تختہ دار پر کوئی چڑھا

تو حلوے ہمیں ملے۔اس لئے ہمیں دین کی قدر نہیں۔اللہ تعالی فرماتے

ہیں .....وَما قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدُرِهِ .....آپوالله کے دین کی اور الله کی قدر کوئی نہیں۔آپ کو گھر بیٹے جنت جھولی میں پڑگئی۔اس سے بڑی آپ پر الله تعالیٰ کی کرم نوازی اور کیا ہو سکتی ہے۔

## حضرت بوسف عليه السلام اندهے كنوئيں ميں:

اس لئے ہاتھ باندھے،تھوڑا سا تصور کریں۔ یعقوب علیہ السلام کا بیہ فرزند بیہ بیٹا یوسف علیہ السلام سارے بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ بڑی عمر نہیں تھی۔ چھوٹی تھی بینیں کہ جوانی کو پہنچ گئے تھے۔ نہیں، چھوٹی، چھوٹے بچکو، ہاتھ باندھے لئے جائیں، نبوت والے رخساروں پرتھیٹر مارے جائیں اور جب فریاد کرے تواسے کہیں کہ جب فریاد کرے تواسے کہیں کہ

بلااپنے والدکو بلااپنے ستاروں کو بلااس جاندکو بلاسورج کو

تھوڑ اسانصور کرو، اس دھی اور اس حالت کا، اس رنج اور کلفت کی زندگی کا، اللہ تعالی فرماتے ہیں ..... فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ اَجُمعُوا .....انہوں نے اجماع کرلیا، منفق ہوگئے، کس بات پر؟ .....ان یَّجُعَلُوهُ فِی غَینَتِ الْحُتِ .....قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس بات پر جب اتفاق کر کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی کو کنوئیں میں چینئنے گئے تو کہا!

ذرا آپ میری آئکھوں کے سامنے کررہے ہو،مہر بانی کرو، والدصاحب کو

جا کر کیا جواب دوگے۔ یہ باتیں کررہے ہیں۔ساتھ کنوئیں کے منڈ پر پر کھڑا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کررسیوں کے ساتھ مفسرین فرماتے ہیں۔جس طرح ڈول کو لٹکاتے ہیں۔رسیاں ڈال کر یوسف علیہ السلام کو اسی طرح لٹکا رہے ہیں۔سارے سہارے ٹوٹ گئے۔

#### نہوالدکاسہارا نہ بھائیوں کاسہارا جبسار سےسہار سےٹوٹ گئے

یوسف علیہ السلام کنوئیں میں جانے گے۔ اس وقت آ ہستہ سے پکارا یارب،اےاللہ اللہ اللہ اللہ ہے۔ ابقرآن یارب،اےاللہ اے میرے پروردگار، یہ کیا ہونے لگا۔اللہ بھی اللہ ہے۔ ابقرآن یہ بہیں کہتا کہ اللہ نے کہا ہو کہ فکر نہ کر میں ابھی بچا تا ہوں تجھے، یہیں کہا ۔۔۔۔۔۔ او حیا نہیں الله ہے۔ ایکہ ہے۔ ایکہ

بڑی عجیب بات ہے قرآن نے بتائی کہ بعض اوقات ظالم کاظلم سہہ لیا کرو تا کہآپ کوبھی بھی موقع ملے کہ اب کیوں روتے ہو، کل تصویریں دیکھیں جب فرد جرم گی دیکھیں؟

الله فرماتے ہیں، کنوئیں میں چلا، کبھی چینکنے والوں کو تہہیں بھی کہنے کا موقع ملے گا، کنوئیں میں ڈالنے والو، کچینکنا تمہارا کام تھا۔ تخت مصر پر بٹھانا میرا کام ہے،

كيول بھائى، يەھقرآن-

## صدافت قرآن کی دلیل:

شاہ ولی الله رحمة الله فرماتے ہیں کہ بیقر آن کی صدافت کی دلیل ہے کہ قرآن قیامت تک ہر باطل پر فٹ ہوکر اس کا اپریشن کرتا رہے گا۔ بیقرآن کی صدافت کی دلیل ہے۔

فرمايا توبرداشت كرجا.....

ان کے ظلم کو ان کے ستم کو ان کی تعدی کو ان کے تشدد کو ان کے تکبر کو

برداشت کرجا ۔۔۔۔۔ لَتُنَبَّنَّهُ مُ بِأَمُرِهِمُ هذَا ۔۔۔۔۔ایک وقت آئے گا۔ان کوکہنا تم وہی ہو، یہ جھیں گے،لیکن یہ کہنے والا کون ہے جو ہمیں کہتا ہے تم وہی ہو، فرمایا تم تخت پر بیٹے ہوگے یہ ملزم بن کرکٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اب بھی نہیں سمجھے، تو قیامت کو مجھوگے۔

#### علماء دين كوارث:

۱۲۔ اکتوبرسے پہلے ہم سنتے تھے مولو یوتم پکڑے جاؤگے، اللہ فرماتے ہیں کہ مولوی منبر پر پھر پولیس گے، پکڑنے والے خود پکڑے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا۔ ان مولو یوں سے نہ جھڑو یہ نمائندے ہیں خدا ورسول کے، یہ جو ملال ملال کرتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نمائندے ہیں۔

#### مبرکی برکت سے:

لَّتُنَبَّنَهُمُ ، ....کیا جملہ ہے ....بِاَمُرِهِمُ هذَا .....کنوئیں میں جارہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ، ظلم سہہ رہے ہیں ، مصرت یوسف علیہ السلام ، ظلم سہہ رہے ہیں ، صبر کر ، اللہ نے بین کہا کہ نہیں ، میں نہیں کنوئیں میں گرنے دوں گا۔اللہ فر ماتے ہیں کنوئیں میں جا ، ستم برداشت کر ، پر چہ دے ، امتحان دے ، فکر نہ کرایک دن ہوگا ، جب تو انہیں کہا کہ تم وہی ہو ،

معلوم ہوا کہاللہ حق والوں کو بیموقع دیتا ہے، حق والے باطل کو کہتے ہیں کہ تم وہی ہو۔

سیرت پڑھ کر دیکھو، بدر میں صحابہ گئے، نبی کے ساتھ، فتح ہوگئ ستر بے ایمان کنوئیں میں ڈالے گئے قبر نہ ملی۔ جن میں ابوجہل بھی شامل ہے۔ گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ستر بے ایمان مرے ابوجہل سمیت، جاکر فرمانے لگے۔اے گڑھے والو!اے ابوجہل اینڈ کمپنی ہتم وہی ہو، جو کہتے تھے.....

> .....أعلى هُبَلُ ..... لاتاعلى عزىاعلى

تم وہی ہے، تم سے تمہارے معبدوں نے جو وعدہ کیا تھا، وہ پورا ہوگیا؟ میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا تھا ..... اَفَدُ نَصَرَ کُمُ اللَّهُ بِبَدُرِ وَ اَنْتُهُ اَذِلَّةَ ..... مجبوب فکرنہ کران بھو کے نگوں کو، میدان بدر میں لے جانا تیرا کام ہے، نبوت کے جھنڈے گاڑ کراللہ کی عظمت کو بلند کرنا میرا کام ہے۔

اب فر ما ياتم و بى مور حضرت عمر رضى الله عند في سوال كيا يار سول الله على ا

یہ سنتے ہیں، فرمایا یہ تم سے اس وقت زیادہ سنتے ہیں اب ان کو پیۃ چلاہے۔ لَتُنَبَّنَّهُمُ بِاَمُرِهِمُ هذَا ..... وَ هُمُ لاَ يَشُعُرُونَ ..... تم جب ان سے پوچھو گے اچھا اچھا تم وہی ہو، تم تخت مصر پر ہوگے اور یہ ہاتھ باندھ کر روٹیاں مانگ رہے ہوں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ، مدد آگئ، پانی بھی گہرا، بہت اندھیرا، بہت دورجا کر، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہاتھ باندھ کرسی کے ساتھ لٹکار ہے تھے، جب کوئیں کے درمیان تک گئے رسی کا دی، رسی کائی، تو اللہ فرماتے ہیں جرائیل ..... بہتی کے یہ کے لیے لُ۔...فرمایا چل جلدی چل، یوسف کے کوئیں میں جانے سے پہلے پہلے اپنے نوری پر بچھادے۔

# افضل كون نوريا بشر؟

تا کہ فیصل آباد والوں کو پیۃ چل جائے کہ نورافضل نہیں بشرافضل ہے۔ سبحان اللہ کہو۔سبحان اللہ....فرمایا مسئلہ بھی سمجھو۔

تو مردِ میدان تو میر لکگر

نوری حضوری ہیں تیرے سپاہی

پچھ قدر تونے اپنی نہ جانی

بی کم نگاہی بیہ بے سوادی

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا

گر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ

فرمایا جا! نوری پریوسف کے جانے سے پہلے پہلے مجل بنادے کنوال۔

#### الله قادر<u>ے:</u>

الله میاں اندھیرا، فرمایا جو یونس کیلئے مچھلی کے پیٹ میں روشی کرسکتا ہے،
پہتہ ہے آپ کو، لائیں چلا دین، بیلی چلادی، مچھلی کا پیٹ ہے، دریا کا اندھیرا ہے،
رات کا اندھیرا، تین اندھیرے اکشے ہوگئے، یونس علیہ السلام روکر پکارتے ہیں .....
لاَ اِلْلَهُ اِللّا اَذْتَ سُبُحَانَكَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّلِمِیُن ..... یا الله تیرے سوااس اندھیرے میں میری فریادکو سننے والاکوئی نہیں۔الله فرماتے ہیں مچھلی ہے جو یونس میں نے تیرے پیٹ میں بھیجا ہے اس کی حفاظت کا انظام کر، اس کی لائٹ کا انظام کر، میں خیر سے الله فرمانے ہیں، مجھے .... عَلیٰ حُلِ شَیْءِ مَن نِی اِی اِی قوحیدکا منظر ندکھاؤں۔

الله بيجوز ہرہے كيوں نه ختم كرديں۔اباگرتم ميرے ساتھ چلو، تو حضورا يک گھر ميں دعوت كھارہے ہيں اور دعوت والى عورت نے فيصله كيا كه زہر ملا دوں۔ نه قبل كرو نه تير مارو نه تير مارو

اس کی دعوت کرواور زہر ڈال دو، زہر والا کھانا کھائے گا محمہ ﷺ پھرختم ہوجائے گایا جوزہر ڈال رہی تھی اسے پتہ تھایا پیدا کرنے والا ہے اسے پتہ تھا۔ جب حضور ﷺ کھانے گے۔ تناول فرمانے گے۔۔۔۔۔وَما یَعُلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَا ۔۔۔۔۔ لقمے سے آواز آئی مصطفیٰ ﷺ مجھے نہ کھانا میرے اندرزہر ہے۔ساری کا تنات کواللہ نے غلام بنادیا میرے مجبوب کا۔ساری کا تنات کی ۔۔۔۔۔

נית

موذي

اپنی ساری قوت صرف کرلیں، نبی کوان کا کیااثر ہے۔ فرمایا یوسف تو چل، کنوئیں نے تیری غلامی کرنی ہے، سانپ تیری غلامی کریں گے۔سب سے پہلے میں تیرےسب کے بڑے خادم جرائیل کو دہاں جیج رہا

ہوں۔ یہ تیرے قدموں تیرےاپنے نورانی پر بچھائے ببیٹا ہے ۔ساری کا ئنات اچھی ّ ہوجائے ،لیکن میرے پیغمبر کی بشریت کا مقالبہ نہیں کرسکتی۔

اَوُ حَيُنَا اِلِيَهِ لَتُنَبَّهُمُ بِاَمُرِهِمُ هذا ..... وَهُمُ لاَ يَشُعُرُونَ ....ان كو پتة بى نہيں گے گا، وہ تو پھينك كر بين گے گا، وہ تو پھينك كر گئے تھے كؤئيں كے اندر تاكہ يوسف عليه السلام كا پچھندر ہے۔ ميں نے تواس كؤئيں

کی اتنی عظمتیں اور بلندیاں بنا دیں، آج گول مسجد میں اس کنوئیں کا ذکر ہورہا ہے۔۔۔۔۔۔را تیں گزاریں، اس کنوئیں۔۔۔۔فیک غیبنتِ الْحُبِ۔۔۔۔۔اوفیصل آبادی۔ میرے ساتھ رہیں، میں تہمیں اس کنوئیں کی بجائے، آج اس غار میں لے جاؤں جس جگہ میرے مصطفیٰ کی نے صدیق کے ساتھ چندرا تیں گزاریں۔ بنہ میرا رب اس غار کے تذکرے کو بحولا ہے نہ اس کنوئیں کے تذکرے کو بحولا ہے اگر تو حاضر ہو، تو میں اگلی اور بات بھی کروں گا یوسف کے کنوئیں میں ایک یوسف ہے، یا جرائیل ہے اور غار تو رمیں مجم مصطفیٰ کی ہے یا صدیق ہے۔۔ دیکھو! یہوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کررہا ہوں، یہ یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو مولوں نہیں ساتھ السلام کا وہ واقعہ ہے جو مولوں کی ساتاتھا، لیکن بیاب وہ واقعہ ہے جو مولوں کے کھوا ہوں کی بات نہیں ہے۔ میں چھوٹا ہوں، یہ یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو مولوی غلام رسول نے کھوا ہے۔ میں چھوٹا ہوتا یہی سنا تاتھا، لیکن بیاب

ر دور معہ ہے ، و رون معہ او رون سے سے ہوں ہوں ، رہ ، رہ من ماہ ماہ ماہ ہی ہے ہیں ہے گا کہ ماہ میں ہیں ہے ہوئے آپ کی دعاسے رب کی تو فیق سے بیان کرتا ہوں بیا ہے بزرگوں کے پاؤس کی خاک بننے کا نتیجہ ہے۔ بیاللہ کا خاص فضل ہے۔

"من آنم كمن دانم"

الحمدللدمیں نے اپنے ا کابرین،علاء دیو بند کا تذکرہ کرکے ان کی عظمتوں کو چار دانگ عالم میں عام کیا۔اب آج اللہ نے بھی سینہ کھول دیا۔

# کنوئیں میں کون ہے؟

یوسف حسن کا پیکر اور جبرائیل بھی حسن کا پیکر

حسن یوسف کا بھی کوئی مقابلہ نہیں اس کی آ نکھ کو یعقوب نے دیکھا اور جبرائیل کی آ نکھ نے ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیاءکودیکھا یوسف نے اپنے والد کودیکھا اور جبرائیل نے سارے نبیوں کودیکھا

سارے نبیوں کی زیارت کی

یہ کنوئیں کے بار ہیں اور صدیق و مصطفیٰ ﷺ غار کے بار ہیں۔ بوسف علیہ السلام نے دیکھا یھوب کو اور صدیق سے غار میں مصطفیٰ ﷺ کو دیکھا۔

## دوياردورفاقتين:

میں کہتا ہوں کہ ساری کا نئات کا مطالعہ کرلو، ایسی دولت کسی کو کلی ہے؟ فرمایا صدیق شمیرادل کرتا ہے میں تھوڑا آرام کرلو، غار میں، بستر تو ہے کوئی نہیں، صدیق اکبر اپنی جھولی میں تاجدارا نبیاء کود کھتے ہیں۔
اپنی جھولی میں سلاتے ہیں اور صدیق اکبر اپنی جھولی میں تاجدارا نبیاء کود کھتے ہیں۔
یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کود یکھا تو صدیق الا کی جھولی میں نبوت آئی۔ سارا کچھ حاصل کرلیا ہے اس پر میں بھی تقریر کروں گا۔ پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ صدیق طفی نبوت صدیق کی جھولی میں آئی تو اب کوئی میشور کرتا رہے کہ خلیفہ بلا فصل علی ہیں، خلیفہ بلا فصل تو بعد کی بات ہے اس کی جھولی میں تو نبوت ﷺ پڑی ہے۔
کوئی سے سے اس کی جھولی میں تو نبوت ﷺ پڑی ہے۔

کی بات ہے اس کی جھولی میں تو نبوت ﷺ پڑی ہے۔

کی بات ہے اس کی جھولی میں تو نبوت ﷺ پڑی ہے۔

کی بات ہے اس کی جھولی میں تو نبوت ﷺ پڑی ہے۔

بھیڑیئے کی طاقت نہیں سانپ کی طاقت نہیں بچھوؤں کی طاقت نہیں موذی جانوروں کی طاقت نہیں

کہ میرے یوسف پرحملہ کریں جبرائیل موجود ہے

غارمیں طاقت نہیں ان سانپوں کی ، کفار نبوت پرجملہ کرنے کیلئے نکلے ، ان کی کیا جرأت ہے حملہ کرنے وہاں جبرائیل موجود تھا۔ یہاں صدیق طموجود ہے۔

#### سب سے بہادرکون؟

اس لئے کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ، پھر کہتا ہوں حضرت علی سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ امت میں بہادرکون ہے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑامعر کہ اسلام کے اندر بدر کا معر کہ ہے، یہ حضرت علی نے دلیل دی، سب سے بڑامعر کہ بدر کا معر کہ ہے قو بدروالی رات خیمے پر صرف پہریدار صدیق کو بنایا ہے۔ بیتو نبوت علی کا عماد تھا۔

اس لئے پیارو، میں تو اپنی خطابت کی نظر سے کہتا ہوں، وہ کنواں او نچا ہوگیا جس میں پوسف علیہ السلام گئے، میں نبی تک پہنچا کرتقر برختم کروں، اس کنوئیں کا مقابلہ کوئی نہیں، جس کنوئیں میں حضرت پوسف علیہ السلام گئے۔اے کنوئیں اگر تو مجھے مل جائے میں تیرے پانی کو اپنے جسم پر ملوں، کیونکہ مجھے اس کنوئیں سے او نچا کوئی کنوال نظر نہیں آتا، جس میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغیبر گراہے، وہ کنواں کہتا ہے قاسمی، مجھے بھی نہ بھولنا، میرے اندر یوسف علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تصاوراس غار کو بھی نہ بھولنا، جس غارمیں کملی والاصدیق سے ساتھ آیا تھا۔

# ہم سب کواصلاح کی ضرورت ہے:

-----انشاءاللہ بیرتقار براگرمیرے قابوآ گئیں،خطبات قاسی میراخیال ہے شائع كرنے كا، ميں حضرت تھا نوڭ كى آج كل ملفوظات يراھ رہا ہوں،اس لئے كەميرى اصلاح ہوجائے، آپ کی نہیں، بندے پر ایک وفت ایسا آ جا تا ہے، وہ جا ہتا ہے کہ اب مجھے اللہ اللہ کرنا جاہئے۔میرا بھی دل جاہتا ہے کہ اب سی خانقاہی نظام سے وابسة موكر، مين بهي مريد مون، حضرت شيخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد مدني " كا، آپ نے تو دیکھے نہیں،اب مجھے خانقاہی نظام دور دوراند هیرانظر آتاہے۔میرادل ہے كەمىن خطبات مىں سارامطالعه كركے چھٹى جلد تكالوں،ان شاءالله، آپ دعاكريں ـ حضرت تھا نویؓ کے میں ملفوظات پڑھتا ہوں اورایسے گتا ہے کہ انسان کو بازوسے پکر کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ایسے لگتا ہے اور بیکیم الامت تھ، وہ فرماتے ہیں کہ تین کتابیں ایس ہیں کہتے ہیں کہاللہ نے مجھے بڑا نوازا،کیکن بیہ تین کتابیں قابومیں نہیں آئیں، حضرت تھانو کُ نے فر مایا۔ الله کی کتاب قرآن دوسری بخاری شریف تبسرى مثنوى مولا ناروم

فرماتے ہیں قابونہیں آتیں، جومیں یہ باتیں بیان کررہا ہوں، یہ کتابوں میں تو نہیں کھیں ..... آپآ جاس کا مطالعہ کریں اور چیز ہوگی
کل پڑھو گے اور چیز ہوگ

آج کوئی نقطہ اور ہوگا
کل کوئی نیا نقطہ نکل آئے گا
بیقر آن کی تا ثیر ہے
بیقر آن کا اعجاز ہے
اس لئے اللہ نے قرآن کو عام کرنے کیلئے لیج کالج اور سکولوں کی بات نہیں کی ، فر مایا
مسکینہ

اپنے بچوں کو مدارس اور مساجد میں بھیجو، میں اتنا آ سان کر دوں گا کہ امل امل فی ہونا مشکل ہے، حافظ قرآن ہونا بڑا آ سان ہے، بوڑھے کو کہہ کہ قرآن یا دکر نہیں ہوگا ،مشکل ہوگا، بچہ چھوٹاسا، وہ فرفریا دکرےگا۔

اس لئے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا ساطالب علموں کو میں کہتا ہوں کہ مدارس شروع ہورہے ہیں۔ میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ جامعہ قاسمیہ میں ہرسال ترجمہ اور تفسیر پڑھاؤں گا۔ان شاءاللہ!اس دفعہ میں نے بہت بختی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضرور یہ بات کرنی ہی کرنی ہے۔طلباء کو کہوں گا قرآن پڑھنے کیلئے، ترجمہ وتفسیر جامعہ قاسمیہ میں داخلہ لوقرآن ہی بتائے گا یہ خیریں، ایسے ایسے موتی اور جواہرات، کسی اور کتاب میں نہیں ملتے۔(ان شاءاللہ باقی اگلے جعہ)

وَآخِرَ دَعُونَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 5

#### خطبه:

الْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَعَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَلِى الَّذِيْنَ هُمْ خَيْرُ الْخَلَاثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ ..... يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ خَيْرِ الْخَلَقِ كُلِّهِم عَلَىٰ خَيْرِ الْخَلَقِ كُلِّهِم عَلَىٰ خَيْرِ الْخَلَقِ كُلِّهِم هُوالْحَبِينُ الَّذِي تُرُجِى شَفَاعَتُهُ هُوالْحَبِينُ الَّذِي تُرُجِى شَفَاعَتُهُ لِي كُلِّهِم لِي الْحُول مِّنَ الاَحُوال مُقَطَهم لِكُلِّ حَول مِّنَ الاَحُوال مُقَطَهم لِي كُلِّهِم لِي كُلِّهُ مَنْ الاَحُوال مُقَطَهم لِي كُلِّهُ مَنْ الاَحُوال مُقَطَهم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّعِيمُ اللهِ الرَّحِمٰنِ السَّعِيمُ اللهِ الرَّحِمٰنِ السَّعِيمُ اللهِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحِمٰنِ اللهِ الرَّحُمٰنَ اللهِ اللهُ المُستعانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ..... وَ جَاءَ وَ عَلَىٰ وَ اللهُ المُستعانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ..... وَ جَاءَ اللهُ اللهُ المُستعانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ..... وَ جَاءَ اللهُ اللهُ المُستعانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ..... وَ جَاءَ اللهُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ..... وَ جَاءَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعُمَلُونَ ......

صَدَقَ اللَّهُ مَولًا نَا الْعَظِيم

## گزشته سے پیوستہ:

پچھلے جمعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کا وہ ورق اور حصہ پیش کرر ہاتھا جب برادران یوسف نے ایک سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق ، اور ایک منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنوئیں کے اندر پھینک کر اپنی اس سازش کو بظاہر پایہ تھیل تک پہنچادیا۔ کنوئیں میں حضرت یوسف علیہ السلام نین دن اور تین را تیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو ذکر نہیں کیا جو تفصیلات حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں در پیش آئیں۔

مفسرین کے بقول وہ ایسے تکخ اور دل گداز واقعات ہیں کہ ان کو بیان کرنے کیلئے بھی ایک در داورغم کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

#### قرآن كاطرز:

قرآن کریم کی بیعادت ہے، یا طرز ہے کہ صرف متن کے اندران ہا توں کو پیش کرتا ہے جوعبرت کا ہاعث بنتی ہیں، جن سے سبق حاصل کیا جاسکتا ہے اور جوانسانی عظمت کواجا گر کرتی ہیں اوراس کیلئے راہنمائی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔

کنوئیں میں جو کیفیتیں طاری ہوئیں ان کا میں اجمالاً تذکرہ گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں۔ تین را تیں یوسف کنوئیں میں رہے، تین را تیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ کنوئیں کی تین را تیں تمہید بنی تخت مصر کی ، غار کی تین را تیں تمہید بنی فتح مکہ کی ، سلطنت مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو تین را تیں کنوئیں میں کا شیخ کے بعد نصیب ہوئی اور سلطنت مدینہ حضور ﷺ کو غار میں گزارنے برملی۔

اس کی تفصیلات میں جمع کر کے انشاء اللہ خطبات میں دول گا ..... کے والوں کو بتانا مقصود تھا۔ سورۃ یوسف کے ذریعے کہ آپ بے معنی کوشش کررہے ہو، میرے محبوب کو ملے سے ہجرت کرنے پر مجبود کرکے بے معنی کوشش ہے تمہاری، اس کوشش کا نتیجہ تمہارے تی میں نہیں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ ﷺ کے تی میں جائے گا۔

#### برادران بوسف عليه السلام كي محنت:

برادران بوسف کوبھی بتایا کہتم جومحنت کررہے ہو، بوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے کی ،اس کا نتیج تمہارے قل میں نہیں جائے گا بلکہ ..... لَتُنَبِّعَنَّهُمُ مُ بِامُرِهِمُ هذَا ....اس کا نتیجہ بھی یوسف کے قل میں جائے گا۔

یوسف علیہ السلام تین را تیں کنوئیں میں گزارتے ہیں۔اللہ کی شان ہے، اللہ کسی وقت اپنا آ پانسان کو سمجھے تو اس کی اپنی مرض ہے یا اس کی نالائقی ہے اور بندہ اکثر اپنی نالائقی کو اپنی ذہانت کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پہتہ بھی ہے نالائق، تو پچھ سوچتا تھا اورادھر ہم تیرے لئے پچھ کرتے ہیں۔

#### قافله جار ہاہے:

قافلہ اپنے راستے پر، اپنے راہ پر، منزل کی طرف چلا جار ہاہے، یعنی اس نے مصرکے علاقے میں اپنے کاروبار کیلئے جانا ہے اور .....

> ا پی منزل پر اپنے راستے پر

اپنے روڈ پرسیدھاجار ہاہے

نہ قافلے والوں کو یہ پہتہ کہ ہم کسی وقت بھول سکتے ہیں۔ نہ برادران یوسف علیہ السلام کو کئو کیں سے نکال علیہ السلام کو کئو کیں سے نکال کریہاں یوسف علیہ السلام کو کئو کیں سے نکال کرلے جاسکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قدرت خداوندی ، ایک سیدھے راستے جانے والے قافلے کو بھلاکر اللہ تعالی نے اُدھر جھیج دیا۔ جس راستے میں بیکنواں آتا تھا۔ اندھا

کنواں، بی حکمت خداوندی ہے۔اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کے ساتھ ہی ذات بالا کے، جو حکمتیں ہیں ان کا ظہار کرتا ہے۔ اب توتر قی کا دور ہے ماشاء اللہ ہمیں پانی کی قلت نہیں۔

پانی برف

مشروبات

کھانے پینے کی اشیاء

روڈ پراتیٰ ملی ہیں کہ اتیٰ وافر ملی ہیں، بڑے بڑے ہوئل ہیں اور جو ہیرون مما لک ہیں ان مما لک میں روڈ پرایسے ایسے ہوئل ہیں۔ مثلاً انگلینڈ میں، جس طرح ہما لک ہیں ان مما لک میں روڈ پرایسے ایسے ہوئل ہیں۔ مثلاً انگلینڈ میں، جس طرح ہما را اللہ اللہ میں اس وقت یہ جزین نہیں تھیں ۔ صدیاں پہلے، ایک قافلہ سید ھے راستے پرجار ہاہے۔ مشکیز ہے بحر کر جزین نہیں تھیں۔ سامان سارا کھانے پینے کا اپنا نظام مرتب کر کے قافلوں والے چلتے ہے۔ اگر راستے میں کہیں پانی آ جاتا تھا تو ان کیلئے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہوتی تھی۔

#### قا فله راسته بهول گیا:

قافلہ بھول کراس راستے چلا جار ہاہے جس راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام اس کنوئیں میں ہیں۔ بے بس،مظلوم،مسافر اور ابھی جوانی میں بھی قدم نہیں رکھا۔

بجين

#### خوبصورت

والدسے جدا ہوا ہے بچہ، تین را تیں اس کنوئیں میں بہارستان بنا کر بیٹھا ہے، گلزار بنا ہوا ہے۔کنوئیں پر پہنچ گئے۔ادھر سٹاپ کرکے برادران بوسف کنوئیں میں ڈال کرخود،اپنے دوسر نمبر پر تجویزیں کرنے لگ گئے کہ ہم نے واپس جانا ہے واپس جا تاہیں کیسے مطمئن کریں گے۔ان کے ساتھ کس انداز سے اس واقعہ کی ڈیلنگ کریں گے۔

## <u>برادران بوسف عليه السلام رات كووايس آگئے:</u>

چنانچ قرآن عیم ان کی زبان میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قَ الْوُا یَا اَبَافَ ہِ۔۔ اِبْنا خاکہ خود مرتب کر کے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے۔۔۔۔ وَ حَاءُ وُا اَبَاهُمُ عِشَاءً یَنْکُون ۔۔۔۔ جبرات ہوگئ دن گزرگیا۔ واقعہ دن کا ہے۔ جب کو کیں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کو، چاہئے تو یہ تھا کہ واپس جاکر والدگرامی کو اس سانحے سے باخبر کرتے ، لیکن انہوں نے دن کو، سورج کی روشیٰ میں زیادہ محسوس ہوتی نہم میں نیا میں اصول ہے کہ آئھ کی شرم روشیٰ میں زیادہ محسوس ہوتی نہم میں اسلے جولوگ، افسرآپ نے دیکھے ہوں گے، کالی عینکیں پہن کر بیٹھتے ہیں، ہوتی ان کالی عینکوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سارا دن کام والے بندے ان کے پاس آکر مجور کرتے ہیں۔ اگر سامنے آئھ سے آئھ لی جائے تو پھر بندہ تچی بات کرنے سے تھوڑا سا جاب کرتا ہے۔ کالا شیشہ تپی بات میں مانع کردیتا ہے۔ جس طرح کالا شیشہ جاب بن جاتا ہے۔ اس طرح کالا شیشہ جاب بن جاتا ہے۔ اس طرح کالی رات بھی جاب بن جاتا ہے۔ اس طرح کالی رات بھی جاب بن جاتا ہے۔ اس طرح کالی رات بھی جاب بن جاتی ہے۔

# رات کے شرسے پناہ ما نگنے کی تلقین:

الله تعالى فرمات بي ..... قُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ.....مِنُ شَرِّمَا حَلَقَ

.....جس وقت رات ہوجاتی ہے تو پھر .....

بچھوبھی نکل آتے ہیں سانپ بھی نکل آتے ہیں

اس لئے حدیث میں فرمایا گیا، اپنے بچوں کو کالی رات میں گھرسے باہر نہ جانے دیا کرو۔۔۔۔۔اندھیرے میں آ کھو کی حیاء بھی ختم ہوجاتی ہے اور ظلم بھی پھیل جاتا ہے۔ اندھیرے میں حیاء بھی کم ہوجاتی ہے۔اندھیرے میں حیاء بھی کم ہوجاتی ہے۔شرافت بھی کم ہوجاتی ہے اور روشنی میں کسی کو دھو کہ آسانی سے نہیں دیا جاسکتا۔ رات کو دھو کہ بھی جلدی دیا جاتا ہے، یہ بات مجھے سمجھانے کیلئے مثالیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

رات ہوتی ہے تو سڑکوں پر چور بھی آ جاتے ہیں رات ہوتی ہے تو جرائم پیشہ بھی آ جاتے ہیں رات ہوتی ہے تو ڈاکو بھی آ جاتے ہیں

## <u>قرآن کاذوق:</u>

قرآن کا ایک ذوق ہے۔قرآن اپنی بات کرتا ہے اپنے انداز میں،آپ مارے ہوئے ہیں کرکٹ چیچ کے، بید دیکھوٹائم کیا ہوا ہے، کرکٹ چیچ کا اثر ہے کہ نہیں ..... ٹی وی دیکھیں کر کٹ دیکھیں یاجمعہ بڑھیں

بحث تواس ملک میں بیہور ہی ہے کہاس ملک میں جمعہ کی چھٹی ہونی چاہئے یاا توار کی ۔ میں کہتا ہوں ،اس پر بحث ہونی چاہئے کہ چھٹی خواہ جمعہ کی ہویاا توار کی ہو، جمعہ پڑھناضروری ہے،اس طرف نہیں آتے۔

# برادران بوسف عليه السلام كي والسي روت موئ

الله كاقرآن اپناانداز سجان الله فرمایا ..... جَاوَّءُ البَاهُمُ .....آگے اباجان كى پاس ، كون ساوفت منتخب كيا .....عشاء ساء كالفظ جو ہے اگر ميں اس كاتر جمه نه بھى كروں ، تواتنا ہى لفظ كافى ہے .....

عشاء کے وقت اندھیرے کے وقت رات کے وقت ......یُنٹ کُوُنک.....

قر آن نے لفظ بولا ...... یَبُکُوُ نَ.....روتے ہوئے آئے۔ ہائے مرگئے ہائے ہمارے یاس پھنمیس رہا ہائے ہمارے یاس پھنمیس رہا

جس طرح عورتیں بین کرتی ہیں۔آپ کوتو پتہ ہے، کین آج کے نوجوان کو

میں نہیں سمجھا سکتا۔ مکان سے کہتے ہیں؟ یہ تو بوڑھوں کو پیتہ ہے۔ جب کوئی فوت ہوجاتا ہے۔ ہمارے پنجاب میں رواج ہیں۔ عور تیں تعزیت کیلئے دیہات میں آتی تھیں اکھی ہوکر، جس کے گھر میں میت ہوتی تھی۔ وہ گھر جب ایک فرلانگ دور رہ جاتا تو انہوں نے وہاں سے سریر ہاتھ رکھ لینا۔

🖈 ..... مائے وے وزیر مجمد ہو چلا گیا تو ہمیں حقہ کون رکھ کردے گا ایسے کرتے تھے .....

> خودہی نلکے سے پانی لے آتا تھا خودہی جانوروں کا چارہ لے آتا تھا اب کون جانوروں کیلئے چارہ لائے گا بیدون گدھوں کیلئے سامان لائے گا بیدا لیسی باتیں کرتی ہوئیں آتی ہیں، دور دراز سے آتی ہیں۔

اسی طرح چیخ ہوئ آ وازیں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں ..... جساؤ ءُ ا اَبَاهُمُ عِشَاءً اَنْ یَنْکُونَ .....راستہ کا ندھیرے میں ،شام غریبال مناتے آ رہے ہیں، چودھویں صدی کی میں نے اصطلاح استعال کرلی۔شام غریبال، رورہے ہیں سارے ،جلوس نکالا ہواہے۔

سارے چل کرقا فلے اور جلوس کی شکل میں روتے آرہے ہیں ماتم کرتے آئے رہے ہیں آ وازیں لگاتے آرہے ہیں معلوم ہوا کہ رات کوجلوس ٹکال کر رات کے اندھیرے میں رور وکر آ وازیں لگانا۔ بیہ ہمارے دور کی ماشاء اللہ عادت نہیں۔ بیہ بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دور کی عادت ہے کہ

افسوس كرنا

مارنا بھی خود

زندول كورونا

ماتم بھی خودہی کرنا

افسانه بھی خود بنانا

غلط كارى بھى خود بنانا

جلوس بھی خود ہی نکالنا

كنوئيس مين بھى خود ڈالنا

حضرت يوسف يرظلم بهي خودكرنا

اورجلوس بهى خود نكال كرشام غريبال بهى منانى

یہ کوئی نئے دور کی اصطلاح نہیں، یہ پرانے دور کی اصطلاح ہے۔ سمجھے ہو،

لمبے صنمون کی ضرورت نہیں۔

حضرت يوسف التكنيين

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیقر آن کی خو بی ہے کہاسے چودہ صدیاں بعد بھی پڑھو، بیہ ہر باطل فرقے کی جڑیں کا نتا ہے۔

جلوس بنا كررونا

اندھيرے ميں

افسانه بنانا

بات کوئی ہو

کرنی کچھ

ینی بات نہیں ہے پرانی بات ہے ۔۔۔۔۔۔ جساؤ ا ابَاھُے مِ عِشَاءً اَنَ یَدُکُونَ ۔۔۔۔معلوم ہوا کہ یہ جوجھوٹارونا ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ کوئی روتا ہواوروہ سپا ہو نہیں سمجھے نو جوانو! یہاں ہاتھ سر پرر کھ کریا امام، گھوڑ ہے کود کھے کررونا شروع کردیا۔ یہ دُلدُ ل، میں تیرے پاؤں کی مٹی کو چوموں نو میر سے سوار کو کہاں چھوڑ آئے ہو، رو رہے ہیں۔

اگراللہ کا قرآن نہ ہوتا تو ہم نے سمجھنا تھارونے والے سپے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو لوگوں نے دلیلیں دے دے کر چپ کرانے کی کوشش کرنی تھی کہ مولوی صاحب پیشش یوسف علیہ السلام میں رورہے ہیں .....

> نہوہ عشق بوسف علیہ السلام پررور ہے تھے نہوہ عشق حسین میں رور ہے تھے

انہوں نے بھی ڈرامہر چایا تھا۔ان لوگوں نے بھی ڈرامہر چایا ہوا تھا۔نہوہ حقیقت نہ بیر حقیقت۔

جَاءُ وَٰ ا اَبَاهُمُ .....دیکھوطالب علمو، قر آن اس لئے ہے کہ اس میں سے استنباط کریں،مسلد نکالیں،اگر شتی او پراوپر چلاتے رہیں دریا پر۔ نہمچلیوں کا پینہ چلے

ىدىپ يۈن0 پېدىپ نەموتيون كاپية چلے

میرے پاس آ و توالی کشتی پرسوار کراؤں گا۔ قر آن والی پر کہ نیچے والے موتیوں کا بھی پیتہ چلے گا، جواہرات کا بھی پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، خوشبو بھری شیشیاں آپولیس گی، ایسی ہی کشتی پر بیٹھا کنارے پر بھٹی جائے گا۔ کنارا تو مل جائے ، گالیکن موتیوں سے محروم رہے گا۔

> سارے روتے ہوئے بین کرتے ہوئے آ وازیں لگارہے ہیں مارے گئے لوٹے گئے پچھنیں رہا ہمارا پلہ خالی ہوگیا

#### برادران بوسف عليه السلام كاجلوس:

یعقوب علیہ السلام نے شور سنا کہ عاشقوں کا جھر مٹ جلوس آ رہا ہے۔شور سنابا ہرآ گئے ...... یَبُکُو ُ نَ.....روتا دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ بیٹو کیا ہوائمہیں؟ کیوں روتے ہو؟

تہارے اوپر کس نے حملہ کردیا یا تہمیں کسی نے نقصان پہنچایا اب سارے بھی کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ آب انا۔۔۔۔۔ ابا جان ۔۔۔۔۔ اِنّا ذَهَبُ نَا ۔۔۔۔ ہم آپ کے یہاں سے چلے گئے تھے، وہاں جا کرہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ ساتھ ساتھ کھلاتے پلاتے رہے۔ جنگل میں جا کرہم نے آپس میں فیصلہ کیا۔۔۔۔۔

> چلوایک دوسرے سے دوڑ لگائیں مقابلہ کریں دوڑ لگائیں

#### اسلام کامزاج:

اسلام اس پرکوئی پابندی نہیں لگا تا الی کھیلیں جودین کیلئے نقصان دہ نہیں،
اسلام ان پرکوئی پابندی نہیں لگا تا ، ہم مولوی استے تنگ نظر نہیں کہ
تہماری کر کٹ اسلام کے خلاف ہے
آپ کی ہاکی اسلام کے خلاف ہے
یا تہماری گھوڑ دوڑ اسلام کے خلاف ہے
یا تہماری گھوڑ دوڑ اسلام کے خلاف ہے
سیری نظری ہم میں نہیں .....

لیکن اگرتمہاری ان کھیلوں سے اسلام کے سی مسئلے پر کوئی اثر پڑتا ہے، بیہ ناجائز ہے، ہم کھلم کھلا کہیں گے۔اگرتمہاری کھیل کے ساتھ اسلام کا کوئی مسئلہ متاثر ہوتا ہے۔نماز کا وقت آتا ہے۔۔۔۔۔

> تم نمازنہیں پڑھتے تم روز ہنہیں رکھتے اوراللہ کے قر آن کی تلاوت کی بجائے تم

ٹیلی ویژن دیکھتے ہو ریڈ یوسنتے ہو

اسلام اس سے منع کرے گا۔ اسلام اس کی ممانعت کرے گا۔ اسلام بھی نہیں منع کرتا کہ

.....اپنی بچی کو..... اردونه رپڑهاؤ تاریخ نه رپڑهاؤ قرآن نه رپڑهاؤ حدیث نه رپڑهاؤ حساب نه رپڑهاؤ انگریزی نه رپڑهاؤ جیومیٹری نه رپڑهاؤ سکول میں نه رپڑهاؤ سکول میں نه رپڑهاؤ

حضور صلی الله علیه وسلم تو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کودوسری زبانیں
پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ کھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اسلام ان سے ہیں روکتا۔
اگر ان باتوں کی وجہ سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کے احکام ٹوشنے
ہیں۔ ان سے ہم منع کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دیکھ لو، مولوی صاحبان ہمیں تفریح سے
روکتے ہیں۔ مولوی صاحب ہمیں جائز باتوں سے روکتے ہیں۔ ہم تو بھی کسی جائز کام
سے نہیں روکتے۔ ہماری طبیعت پر کیا اثر ہے۔ اگر نماز پر تہماری کسی تفریح کا اثر پڑے

گا۔ لڑ کے بیٹ لے کرمیدان میں کھڑ ہوں۔ کرکٹ کا میج ہور ہا ہو، تو .....

آپ جمعه چھوڑ دیں آپ خطبہ چھوڑ دیں آپ مسجد میں آنا چھوڑ دیں

اسلام اس کو ناجائز سمجھتا ہے۔ اسلام اس کو غلط سمجھتا ہے اور آپ ناراض ہیں۔ تب بھی ہم کہیں گے اگر آپ خوش ہوں، تب بھی ہم کہیں گے۔ اسلام تفریح کا ا ٹکارنہیں کرتا، کیکن اگر تفریح کی وجہ سے اسلام کا کوئی مسئلہ متاثر ہوتا ہے، تو علماء اس کی یقیناً تر دید کریں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔

# برادران بوسف عليه السلام كى كذب بيانى:

یآبانا .....اباجان .....انا ده که بنا ..... هم یهال سے چلے گئے تھاورہم نے جاکر فیصلہ کیا ..... نستبِ قُ .... مسابقت کریں ۔ دوڑ نے میں دیکھیں کہ ایک دوسر سے کون آگے برد هتا ہے۔ بید حضور اللہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔ بیجا تزہے۔ برد صوفی نہ بنا کریں ، صحابہ کو حضور اللہ کا دیکھتے تھے دوڑ میں مسابقت کرتے تھے، کونکہ جہاد میں کسی وقت دوڑ کر پنچنا پڑتا ، اس کی مشق ضروری ہے۔

شاید کسی کو پیته نه ہو،علاء کے سوا، آپ ﷺ جہاد میں جارہے تھے کہ حضور ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوفر مایا۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے عائشہ فی کے عرض کیا کہ آج میں آپ کے ساتھ دوڑتی ہوں۔ بیحدیث کا واقعہ ہے۔ا کیلے ہیں جنہا ہیں،مسابقت ہوئی۔

اسی طرح صحابہ کرام تیراندازی کرتے تھے، تو حضور ﷺ ان کوخوشی سے

#### اجازت دیتے تھے کیوں؟ بیہ جہاد کی ایک ضرورت ہے۔ اسلام ان کے خلاف نہیں ہے

میں نے وہ سخت بات نہیں کرنی، بات آپ کو سمجھانی ہے اور سمجھانی ضرور ہے۔ جب وہ کہدرہے ہیں کہ بھیٹر یا کھا گیا کہہ بھی وہ لیتقوب نبی کے سامنے ہیں۔ نبی کے سامنے،.....

> پلنے والے وہاں کے رہنے والے وہاں کے کھانے والے وہاں کے پینے والے وہاں کے

ان ہے کوئی پوچھے کہ آپ کا والد تو حاضر ناظر ہے۔ بیرتو عالم الغیب ہے، بیر

اس طرح کی آپ اس کے سامنے بات کرتے ہو، یو اُسے پید چل جائے گا۔

## غلط نظريات كى اشاعت:

فیصل آباد میں تولوگ کہتے ہیں کہ قبر پر جانور بیٹھا ہوتو قبر والے کو پہتا چل جاتا ہے کہ چڑی یا چڑا ہے۔اب قبر والے کی یہی ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ وہ یہ پہتہ کر تارہے کہ چڑا بیٹھا ہے کہ چڑی۔

ہمارے نزدیک وہ بن گیا جو ہمارے ذہن کا غماز ہو۔انہوں نے یہ بات اس لئے بنائی تھی، وہ گھر میں رہنے والے تھے۔انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ جو یہ سازش کرکے لیحقوب نبی کے سامنے بیان کرنے لگیں ہیں۔اسے کون ساپتہ چلنا ہے۔والدمحتر م کو، یہایک ڈھکوسلہ ہے۔

# برادران بوسف عليه السلام كي دليل:

فَاكَلَهُ الذِّنُ ..... بھر یا کھا گیا۔ قرآن پر بھی قربان جا کیں ،آگے فوراً یعقوب علیہ السلام نہیں ہولے ،خود ہی بول پڑے ..... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ كُنَّا صَلَام نہیں ہولے ،خود ہی بول پڑے ..... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ كُنَّا صَلَام عَلَيهِ السلام نہیں ہوا جان بات ہے ،اگر ہم ساری کا نئات کی سچائی لاکر ،سر پر رکھ کر قتمیں کھا کرآپ کو بیان کریں۔آپ نے ماننا ہی نہیں ،آپ کے ساتھ لیقوب علیہ السلام نے بات کی کہ میں نہیں مانتا؟ ابھی بات ہوئی نہیں ۔خود ہی شروع ہوگئے ..... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا ..... جو بندہ جمونا ہو ، ابھی آپ اسے کہیں بھی نہ کہم جموٹ بول رہے ہو ۔ پہلے ہی اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے گا۔ جس رہے ہو ۔ فلط بیان کرتے ہو۔ پہلے ہی اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے گا۔ جس سے اس کی گفتگو کممل ہو جائے گی۔ مشکوک ہو جائے گی۔ پتہ بی نہیں چلے گا کہ بیا کیا کہ نے کیا کہ نے کہنا چا ہتا ہے ...... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ..... ہم جَتنا مرضی کہتے رہیں ، آپ نے کہنا چا ہتا ہے ..... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ..... ہم جَتنا مرضی کہتے رہیں ، آپ نے کہنا چا ہتا ہے ..... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ..... ہم جَتنا مرضی کہتے رہیں ، آپ نے کہنا چا ہتا ہے ..... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ..... ہم جَتنا مرضی کہتے رہیں ، آپ نے کہنا چا ہتا ہے ...... وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا ..... ہم جَتنا مرضی کہتے رہیں ، آپ نے کہنا چا ہتا ہے ....... کہنا چا ہتا ہے ..... کے اللہ کی اس کی گفتگو کی اسے کے کہنا ہو جائے کی اسے کے کہنا ہے کہنا مرضی کہتے رہیں ، آپ نے کہنا ہو جائے کے کہنا ہیں کہنا ہو جائے کا کہنا ہے ۔ کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو کی کے کہنا ہو جائے کی کے کو کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو جائے کی کی کی کے کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو جائے کی کو کی کے کہنا ہو جائے کی کے کا کہ کیکی کی کے کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو جائے کے کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو جائے کی کی کی کے کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو جائے کی کے کہنا ہو کہنا ہو کی کے کہنا ہو کہنا ہو کی کے کہنا ہو کی

یقین بی نہیں کرنا۔ کیوں یقین نہیں کرنا۔تم سیدھی بات کرو، کیوں یقین نہیں کرنا۔تم سیدھی بات کرو، کیوں یقین نہیں کرنا۔تم سیکی بات کرو، بندہ خود ہی یقین کرےگا۔ کیوں یقین نہیں کرےگا۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے فرمايا زيادہ شور نہ کرو ہنگامہ نہ کرو آنسوں نہ بہاؤ الیسے آنسونہ بہاؤ

ایسے میرے سامنے شور نہ کرو

لا وُتمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ بھیٹریا حضرت پوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے؟ دلیل ہے تو دو، دلیل سے بات کرو۔حضرت یعقوب علیہ السلام نے میدان خالی نہیں چھوڑا۔

> غم کے باوجود تکلیف کے باوجود صدھے کے باوجود

دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھااس کے باوجود

بلکہ تورات میں لکھا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ
یوسف علیہ السلام کو بھیٹر یا کھا گیا۔ پیغیبرغش کھا کر زمین پر گرگئے۔ پچ کی بات تھی، بیٹا
بھی وہ جس میں .....ا حَبُّ اِلْمَ اَیْدُنَا .....اس طرح کا بیٹا ما ئیں کم جنتی ہیں، جو بیٹا
اللّٰہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ جب پہتہ چلا کہ بیٹانہیں آیا تو عش کھا کر
گرگئے۔

لیکن صاحب حوصلہ لوگ جو ہوتے ہیں۔ وہ لوگ نہ ہوں، بلکہ نبی ہوں، وہ حوصلہ سے سے میں۔ وقار سے صدعے کو بھی ہرداشت کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہارا میکیس ہے، تمہارا میہ مقدمہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ دلیل لاؤ؟ انہوں نے کہا، یہ ہے دلیل۔

وَ جَاءُ وُا عَلَىٰ قَمِيُصِهِ .....لاؤدليل دو؟ وه بھا گا ہوا آيا،اس نے گرتا تكالاا كيك بھائی نے ..... قَمِيُ صِهِ ..... حضرت يوسف عليه السلام كاكرتا .....بِدَمٍ كَذِبٍ .....گرتا نكال كرلے آئے۔ بيہ مارے پاس دليل ہے۔ فرمايا كيا دليل ہے؟ اباجان ساراكرتا ديكھيں خون كے ساتھ دنگين ہے۔

یہاں بھی مفسرین نے ایک بات کھی ہے جس کو بیان کرنے پر بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کا کرتا دیکھا، جوکا تئات میں سب سے زیادہ عزیز یوسف کو سجھتا تھا۔ کرتا سامنے آیا۔غش کھا کراللہ کا نبی زمین پرگر گیا۔ بے ہوش ہوگئے۔

اور بیکوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔جن ماؤں کے بیٹے گم ہوجا ئیں۔جس والد کا بیٹا، گم ہوجائے۔اسے کوئی اس کے کپڑے دے، تو بیٹا تو دنیا سے گیا بیاس کا کرتا موجود ہے، کوئی مال، کوئی والد بیٹے کا لباس دیکھ کراپنے ہوش و حواس قائم رکھے، ٹم اورصدے میں بے ہوش نہ ہوجائے۔ بینظام قدرت کے خلاف ہے۔

## صبر بلندی درجات ہے:

صحابہ نے حضور ﷺ سے بوچھا ابراہیم کی وفات پر، یا رسول الله ...... اُنْتَ ..... پر وقع بیں؟ ....اِنَّ بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيُمُ لَمَحْزُونُونَ ....فرماياميرا

بیٹا ہے، میرا دل ہے، والد کا دل بیٹے کی وفات پرمحزون ہوجا تا ہے۔مغموم ہوجا تا ہے۔ مغموم ہوجا تا ہے۔ بین۔ ہے۔ بین جومحمد ﷺ کی آئکھوں سے بہدرہے ہیں۔ اور یہاں یوسف اللہ اکبر، کرتا سامنے آیا، بے ہوش ہوگئے،مفلمیں سناٹا

چھا گیا، ہوش آیا، پھر پوچھا،تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیٹریا کھا گیا۔

ادھرایک پیغیبرچھری کے پنچے ہے اور ایک پیغیبرچھری چلا رہا ہے ، فر مانے گے بیٹا کوئی پیغام ، عرض کیا اہا جان اور کوئی پیغام نہیں ، جب گلے پرچھری چلے ، خون کے فوارے میرے گرتے پر پڑیں ، یہ گرتا میری والدہ کوجا کر پیش کر دینا۔اندازہ کرو، اس وفت غم واندوہ کی کیفیت ہاجرہ پر کیا ہوگی۔

ہم بھی اولاد والے ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں ، وہ گرتا۔ نبوت کے ساتھ، یوسف کے خون کے ساتھ، رنگین ہو، یعقوب علیہ السلام ہوں اور وہ کچھ نہ کرسکے۔اس گرتے کو چو مااورا پنے چہرے پرڈال لیا۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ چہرے پر آنکھوں میں جھڑیاں آنسوؤں کی لگ گئیں۔ گرتاسا تھ تھالپٹا ہوا۔ اس سے خون کے اوپر نبی کے آنسوگرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی داڑھی پر قطرے گرتے رہے۔ داڑھی رنگین ہوگئ اوراسی غم میں فرمانے گئے، بیٹا، تم نے میرے یوسف علیہ السلام کا گرتا پیش کیا ہے۔ تم نے اس گرتے کو میرے سیٹے کا گرتا ہول رہاہے۔ گرتے کو میرے سامنے پیش کیا بتم تو بھے نہیں ہوئی۔ تجہیں ہوئی۔ تجہیں ہوئی۔ تجہیں صدافت کے اظہار کی ہمت اور ولولہ کی دل کے اندر کیفیت پیدائہیں ہوئی۔ تم ہمیں سول کے میرے یوسف کا گرتا ہول رہاہے، کرتا کیا کہتا ہے، گرتا ہے کہہ رہاہے، خبیس ہوئی۔ تا ہے کہہ رہاہے، کرتا کیا کہتا ہے، گرتا ہے کہہ رہاہے، کہتا کیا کہتا ہے، گرتا ہے کہہ رہاہے، کو سف کا گرتا ہوں وہ بھائی نہیں تھا۔

میں بھتا ہوں کہ ساری تقریرا یک طرف ہو، یہی جملہ کافی ہے کہ بیٹو یہ گرتا کہدرہاہے کہ بھیٹریا اور چیز ہوتی ہے، بھائی اور چیز ہوتے ہیں، یہ بھائیوں کی مجال تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی ، جنگل کے بھیٹر یے اللہ کے نبی کے خلاف سازش نہیں کر سکتے۔

## جانوربھی انبیاء کاحیاء کرتے ہیں:

خدا کی شم .....اگر جمعه کاوفت کم نه ہو، تو میں اس نقطے پر بیٹھا پورا جمعہ کا ایک خطبہ دوں کہ موذی جانو راللہ کے نبیوں سے حیا کرتے ہیں۔

انسانوں کو نبیوں سے حیاء نہیں، آ دم علیہ السلام کی اولاد کو نبیوں سے حیاء نہیں۔قریش کو نبیوں سے حیاء نہیں۔ بڑے بڑے مد بروں اور فلسفیوں کو اور فلاسفروں کو نبیوں سے حیاء نہیں۔اے میرے پیارو..... جنگل کے جانور نبیوں کا حیاء کرتے ہیں۔

اس بات کو بھنے کی کوشش کرو۔فر مایا بیٹا، یہ بھیٹریئے کا کامنہیں، یہ بھائیوں کا کام ہے۔اس لئے فر مایا کہ بھائی اور چیز ہوتے ہیں یہ جو برادری لئے پھر تا ہے تتم ہے اللہ کی۔

> خون کی دشمن عزت کی دشمن وقار کی دشمن نام کی دشمن مجال ہے کہاپنی برادری کے کسی کو اچھا کھا تاد مکھ سکیں

اچھاپہنتاد کیھیکیں اچھامکان د کیھیکیں اچھا کاروبارد کیھیکیں

برادری اور لوگوں میں بیہ کے والوں کو صرف حضور ﷺ کے ساتھ یہی خاصمت بھی کہ کے والوں کو صرف حضور ﷺ کے ساتھ یہی خاصمت بھی کہ کے والے کہتے تھے ۔۔۔۔۔مِنُ قَدُیْدَنَا۔۔۔۔ بیہ ہمارے گاؤں سے ہوکر کہتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ بیہ ہمارے پاس رہنے والا ،ہماری لبنتی میں رہنے والا ،ہمارے محلے میں رہنے والا۔اس پراللہ کے نبی نے ،اللہ نے اس پرنبوت کا تاج کیسے رکھ دیا۔

اوغلام آباد کے مسلمانو! یہ برادری بہت بڑے فتنے پیدا کرتی ہیں۔اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا،اے یوسف کا کرتا پیش کرنے والو، یہ جانوروں کا کام نہیں۔ سمجھوبات کو، یہ موذی کا کام نہیں۔ میرے بیٹے کے گرتے پرخون کے چھینٹے، بیہ موذی جانو زنہیں، پھینک سکتا، پھراگلی بات کہوں، میرے بیٹے کورس کے ساتھ کوئی جانو زنہیں باندھ سکتا۔

اگلی بات کہوں میرے بیٹے کوجنگل میں لے جاکراس کے نبوت والے رخسار
پرکوئی جانور طما نیخ نہیں مارسکتا کھی کی کیا مجال ہے کہ میرے نبی کے جسم پر بیٹھ جائے۔
اس مکھی کو کسی نے بوچھا کہ اے کھی محمہ بھی کے جسم پر کیوں نہیں بیٹھی کہھی
نے کہا کہ میرے اوپر پابندی ہے۔ میں محمہ بھی کے نبوت والے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی۔
ان جانوروں کی کیا مجال ہے کہ بیہ جاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ
کریں۔ بیہجانور تھا جونم ودکے ناک میں داخل ہوگیا۔۔۔۔ بیہجانور کہ جو نبی کود کو دے،
نبی کو تکلیف دے۔۔۔۔۔ فرمایا! میرے تصورت بیہ بات باہر ہے۔۔۔۔ سُہُ کے ان اللّٰهِ

#### الُعَظِيُم.....

مسئلہ کل ہوگیا، ساری تاریخ حل ہوگئی، بھیڑ یے کی کیا مجال ہے کہ حضرت پوسف علیہ السلام کے جسم پر حملہ کر ہے۔ سانپ کی کیا مجال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔

#### عجيب نقطه:

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جوسانپ غار میں آیا تھا۔حضور ﷺ
سے حیا کر .....وہ تو زیارت کیلئے آیا تھا۔ راہ مانگا تھا۔صدیق شنے راہ نہیں دیا تہیں دیا تہیں دیا تھیں دیا تو اس نے صدیق کو ڈنگ مارا۔معلوم ہوا کہ موذی صدیق شاکو ڈنگ مارسکتا ہے، نبی کونہیں ڈنگ مارسکتا۔موذیوں کا بیکام ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے،صدیق شاکو ڈنگ مارا۔

#### ياران رسول الله كاحياء:

# چوری پکڑی گئ:

اگر شیر حضور علل کے صحابہ پر جملہ نہیں کرتا تو بھیڑیا یوسف پر جملہ کیسے

کرے۔ فرمایا بات سنو، میرے ساتھ بیہ چالا کی ، چالبازیاں نہ کرو، اس طرح کا شیر سمجھ دار ، کون سامل گیا تھا۔ پروفیسر ہی لگتا ہے مجھے وہ شیر ، بھیٹریا ، کوئی فلسفی معلوم ہوتا ہے۔ کوئی اقبال لگتا ہے۔ کوئی اقبال لگتا ہے۔ کوئی اوگلا ہے ، بارایسوسی ایشن لا ہور کا ، کوئی وکیل ہوگا جومیرے بیٹے پر جملہ کر کے اس کی بوٹیاں بھی کر گیا۔ گرتے کو بھی پچھ نہیں کہا۔ اسے خون لگا کرتمہارے کر حوالے گیا ہے۔

جبجسم پرجمله کرتے ہے توجسم کو پھاڑتا۔ گرتا سالم ہے۔ اوپرخون لگا ہوا ہے۔ یوسف کو کھا گیا۔ ۔ یوسف کو کھا گیا۔ ۔ یوسف کو کھا گیا۔ ۔ آگل۔ ۔ تم کہتے ہو، مجھے تو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا۔ ۔ ۔ بیل سَوَّلَتُ لَکُمُ اَنْفُسُکُمُ اَمُرًا ۔ ۔ ۔ یہ ساری ہے۔ یہ ساراقصہ تم نے بنایا ہے۔ ۔ ۔ سسوَّلَتُ لَکُمُ اَنْفُسُکُمُ اَمُرًا ۔ ۔ ۔ یہ ساراتہا راکیا دھراہے۔ یہ ساراتہا راکیا دھراہے۔

لو جی چوری تو گئی پکڑی ،اب ذراتھوڑ اسا درود پڑھ کرمیری طرف آ ؤ...... آ وًاب میری طرف .....

اباللہ نے فرمایا کہ ابتمہاراا گلاپر چہہے۔اب میں نے دیکھناہے کہتم کیا کرتے ہو،

> ا تناغم ا تنادکھ ا تناصدمہ ا تنااضطراب اب میں دیکھوں گا کپڑے چھاڑتا ہے

دامن چاک کرتا ہے بال نوچتا ہے خاک ڈالتا ہے بصبری کامظاہرہ کرتا ہے اب تیرا پر چہ ہے، اب میں نے دیکھنا ہے، عاشق کون ہے اور فاسق کون

ماتم جائز ہوتا تو.....

فیصل آبادی سن بات کو، اگرغم یوسف علیه السلام میں یعقوب علیه السلام کیلئے جائز ہے

بال نوچنے
مائم کرنا
واہ ویلا کرنا
جزع فزع کرنا
سستوسس
پھر کے میں بھی کر
پھر کے میں بھی کر
پھر کو اپنی میں بھی کر
پھر کو اپنی میں بھی کر
پھر کو الا ہور میں بھی کر
پھرنشتر یارک میں بھی کر

#### پھرریل بازار میں بھی کر پھرموچی دروازے میں بھی کر

الله فرماتے ہیں! یوسف جیسا بیٹا ماں نہیں جنتی، یعقوب جیسا باپ پھر کا ئنات میں پیدانہیں ہونا۔اس طرح کا صدمہ بھی کسی کے گھر میں بھی بھی ہونا ہے، لیکن!

فیصل آبادی ..... پتہ ہے پھر میرے پیغیبر نے کیا کیا؟ دوبا تیں کیں، پہلی بات .....فَصَبُرٌ جَمِيلٌ ..... بيہ قرآن، الله کا واسط ميرے ساتھيو! قرآن پڑھو....فَصَبُرٌ جَمِيلٌ .....صبر، صبر کالفظآپ ہمیشہ سنتے ہیں۔

صبر کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ایک ہی معنی نہیں۔اگر ایک بندہ کے مار دیتو کہو کہ میں صبر کرتا ہوں بیر معنی نہیں۔

#### علماءرسول على كنمائندي:

جس طرح اب جزل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ میں اس طرح کا صبر نہیں کروں گا کہا کیکوئی طمانچہ مارے تو دوسرار خسار آ گے کر دوں۔ میں دانت نکال دوں گا۔

تمہارےاپے خیال ہوں گے۔میراخیال بیہے کہ بیہ جموں کے ساتھ جوہوا ٹھیک ہوا۔ سجادعلی شاہ کو انہوں نے فارغ کیا تھا۔اس پر تنہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ جب چڑھائی کی تھی سپریم کورٹ پر،اس وقت کسی کو تکلیف نہ ہوئی کہ عدلیہ کی عصمت دری ہوگئ، کیاعصمت دری اور کیا عدلیہ۔

جزل ضیاءالحق کے دور میں ان تمام جھوں نے حلف اٹھائے تھے، اب اس میں کیسے عصمت دری ہوگئ ہے،ٹھیک کیا۔ جنہوں نے سپاہ صحابہ کے سترہ نو جوان شہید کر کے ان کی آ تکھیں تکال کر ماؤں کو الشیں دی ہیں، ان کے ساتھ الیا ہوتارہے، جنہوں نے پاکستان میں ظلم کی حد کردی، جنہوں کے ظلم کے ساتھ علماء کے جسموں پرستر ستر زخم بموں کے ہوں، علماء شہید ہوگئے، جن کے قاتل اب تک نہیں پکڑے گئے، ان کے ساتھ یہ ہونا چاہئے یہ انساف ہے، یہی فطرت ہے۔

میں کسی جمہوریت کونہیں مانتا، اگر جمہوبرت کامعنی یہی ہے کہ بیہ جائے اور پچھلے آئیں، ہم اس طرح کی کسی جمہوریت کونہیں مانتے، ہمیں تو حکومت ملی نہیں، بیہ ہمارے یاس منبر ہے، اللہ کے فضل کے، سارے ہمیں مارنے والے گئے۔

> ایوب نے مجھے پکڑاوہ گیا یجیٰ نے پکڑاوہ گیا بھٹو نے پکڑاوہ گیا ماشاءاللہ

#### نوازشریف برادران نے پکڑاوہ گئے

خس کم جہاں پاک ..... پکڑ کراندر، اور ہم باہر، جمہوریت اسی کا نام ہے،
کتنوں نے حلف اٹھایا زیادہ نے کے کم نے؟ زور سے، (کم نے) جمہوریت کسے
کہتے ہیں۔ہم بھی تنگ ہیں۔ہماری تم مانتے نہیں۔ہماری کون مانے؟ نہ مانو،ہمیں
ضرورت بھی کوئی نہیں،خدا کی شم جو یہ بادشاہی ہے۔اس طرح کی بادشاہی کہیں سے
ملتی ہی نہیں۔

### الله والول كى بادشابى:

ایک الله والے کے ہاتھ ایک ہی غلام تھا۔ مرید کو کہنے لگا کہ یاراس کی

جوئیں نکال، اگرکوئی ملنے والا آئے، تو کہد دینا کہ حضرت صاحب فارغ نہیں تو جوئیں نکال، یہ جوؤں والا دورہم نے بھی دیکھا ہے۔ تم تو صاف سخرے ہو، ہم صاف سخرے سے، کین جوئیں اس دور میں بھی پڑ جاتی تھیں، نہ ہمیں یہ کوٹ ملتے سے نہ واسکٹ ملتی تھی، جامع مسجد میں پڑ حتا تھا۔ ایک کپڑ اہوتا تھا اور ایک پنچ ہوتا تھا۔ اس طرح کا دورتم نے دیکھا ہے پرانا، جوئیں ہوجاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ جوئیں نکال کوئی ملنے آ جائے، باہر بٹھانا، بادشاہ آگیا، اس وقت بادشاہ بھی اچھے تھے، وہ بھی فقیروں کے پاس جاتے تھے۔ درویشوں کے پاس، اس نے دروازہ کھکھلایا، خلیفے نے حضرت کے پاس جاتے تھے۔ درویشوں کے پاس، اس نے دروازہ کھکھلایا، خلیفے نے حضرت ماحب سے کہا کہ کیا بات ہے، دوڑتا ہوا اندر آیا، کہا بادشاہ آگیا تو فرمانے لگے کہ میں نے سمجھا کہ کوئی بڑی جوں پکڑ لی گئی ہے، تہماری بادشاہ آگیا ہو فرمانے لگے کہ میں۔

یہ گول مسجد خود دارالا مراء ہے، دارالسلطنت ہے، ہم جتنے بھی غریب بیٹھے ہیں بہمیں کوئی فکر ہے؟ بہ بڑے بڑے دستاروں والے جمعہ چھوڑ گئے ،غریبوتم نے نہیں چھوڑا،ان شاءاللہ،اللہ کافضل بھی تم پر ہوگا۔

### صبر میل کیا<u>ہے؟</u>

میرے دوستو! قرآن قرآن ہے میں آپ کو یہ بات سمجھار ہاتھا کہ اللہ نے فر مایا میرے دوستو! قرآن قرآن ہے میں آپ کو یہ بات سمجھار ہاتھا کہ اللہ نے فر مایا میں نے دیکھنا کہ کام کیا کرنے گئے ہو، اب کیا ہوگا۔ اتناغم اورا تناصد مہ، جس طرح آپ س چکے ہو، کہ گرتا یوسف کا چہرے پرد کھ کر ہے۔ ہوش ہوگئے۔فر مایا ......فَصَبُرٌ جَمِیُلٌ .....ایک تو وہ صبر ہے۔

ایک جمیل، جمیل کامعنی ،کسی سے بات بھی نہیں کرنی، یہ ہے جیسے یار آج

مجھے درد ہے، فرمایا بیتو صبر کے خلاف ہے، بیہ بات کیوں کی ہے۔ تیرے صبر میں اور نبی کے صبر میں فرق ہے، سبحان اللہ کہو .....سبحان اللہ ...... مسئلہ نکل آیا۔

میں اور نبی کے کھانے میں فرق

تیرے المحنے میں اور نبی کے المحنے میں فرق ہے

تیرے بیٹھنے میں اور نبی کے بیٹھنے میں فرق ہے

تیری سوچ میں اور نبی کی سوچ میں فرق ہے

تیرے سونے میں اور نبی کے سونے میں فرق ہے

تیرے سونے میں اور نبی کے سونے میں فرق ہے

تیرے سونے میں اور نبی کے سونے میں فرق ہے

تیرے سونے میں اور نبی کے سونے میں فرق ہے

میرکا فرق

صبرکا فرق

میرکا فرق

فَصَبُرٌ جَمِيلٌ ..... يوسف كياء كسى كساته ....

بات نه کرنا جزع بھی نہ کرنا

فزابھی نہرنا

صبر کا دامن بھی نہ چھوڑ نا

تھوڑاسااگرآپ غوطہ لگائیں تو مسکد سمجھ آجائے گا۔ فرمایا یوسف کو بھی میں نے کہد یا ہے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں ، ہم فکر نہ کرو، اسے بھی کہد یا ہے کہ فکر نہ کرو، اگر باپ کاسا پنہیں رہاتو میں تو ہوں ، ایک شفقت نہ رہی تو دوسری آگئی۔ میں جمام میں ساتھ

میں پانی میں ساتھ میں جیل میں ساتھ میں جیل میں ساتھ میں جنگل میں ساتھ میں خلوت میں ساتھ میں جلوت میں ساتھ میں کوئیں میں ساتھ میں اندھیرے میں ساتھ میں اندھیرے میں ساتھ میں اندھیرے میں ساتھ

میں مجھے کیسے نکال کرجیل سے تخت مصر پر بھا تا ہوں۔ میری شفقتیں ساتھ ہوں گی ..... فَصَبُر جَمِيلُ ..... کسی سے بات نہ کر ، اللّٰد میں باپ ہوں۔ میں والد ہوں۔

میں اس کامُر فی ہوں میں اس کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں میں اس کے ساتھ محبت کرنے والا یعقوب ہوں یا اللہ میں کسی سے بات نہ کروں ..... ذرا سبحان اللہ کی چُھٹ آئے ..... سبحان اللہ بیسر مجھے بتا، میں کس سے کہوں، لوگ تو دکھ کے وقت کہتے ہیں۔ نام لیتے ہیں۔

ہائے والد

ہائے چپا ہائے بیٹا ہائے استاد ہائے شخ

# الله کے دروازے برجھکو:

میں کے کہوں فرمایا .....وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ .....فرمایا تومیرے دروازے پرسر جھکا دے، جتنا جھکے گا تنابلند کردوں گا .....وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ......محصل مانگ،میرے سامنے جھک، استعانت مجھے سے لے ....وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ .....محصل مانگ .....

یااللہ کہہ یا لہی کہہ یَا رَبَّنَا کہہ اَکْلُہُمَّ کہہ مجھےسے مانگ

جوکشتیاں میرے حوالے ہوتی ہیں کبھی نہیں ڈوبتیں، دیر ہوسکتی ہے، اندھیر نہیں ہوسکتا ۔۔۔۔۔۔ والله المُستَعَانُ عَلیٰ مَاتَصِفُونَ ۔۔۔۔۔تو میرے پراعتاد کرتو پھر میں تیرے بیٹے کے ساتھ کس طرح کرتا ہوں ۔۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔۔

اس کوذرا بہیں رہنے دیں تو میرے ساتھ یاری نبھاؤ، میں کس طرح کرتا ہوں ..... قافلہ جارہا ہے اللہ نے فرمایا! بھلا دے راہ، فرشتے کو بھیج دیا ان کوراہ بھلا دے،اچھا،ایک بندے کومنتخب کیا،تو کنوئیں پر جا،وہ کنوئیں پر چلا گیا، قافلے والے ڈھول رسا،ساتھ رکھتے تھے،راستے میں کنوئیں جوآتے تھے۔

# قافلے والوں نے ڈول کنوئیں میں ڈالا:

الله فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ الله فرماتے ہیں ، ۔...فَ اَرُسَلُوا وَارِدَهُمُ ۔....اس قافلے والوں نے اپنا ایک بندہ، جونمائندہ تھا، جونمین تر تھا پانی، روٹی، کھانے دانے کا، اس کوقافلے والے نے کہا، جاکسی اس علاقے میں کنوئیں کی تلاش کر، ہائے، لوگ اپنی تلاش میں رہتے ہیں، جن کا کام تجارت کرنا تھا، مصر میں جاکران کے ذہن میں ڈالا کہ کہیں سے کنوئیں کو تلاش کر، چل چل کنواں تلاش کر، اسے اس کام پرلگادیا، میں ڈالا کہ کہیں سے کنوئیں کو تلاش کر، چل چل کنواں تلاش کر، اسے اس کام پرلگادیا، تلاش کرتا اس جگہ چلاگیا۔ مان کہتے ہیں۔ ہیں، من، جو کنوئیں پر ہوتا ہے دائرہ من اسے کہتے ہیں۔

اب جاکراپناڈول لے کراب میری طرف دیکھو، ڈول لے کر،اس طرف بریکیں لگادیں، فرمایا تو مجھ سے مانگ،اس نے کہا کہ رب میں چپ ہوں .....فَصَبُرٌ

جَمِيُلٌ ....ميں جھوسے ہى مانگتا ہوں ،ميرابييا ....

میں نہیں تلاش کرتا

مين نبين خط لكصتا

میں نہیں آ دی بھیجنا

مين نهيس قاصد بهيجنا

میں نہیں لوگوں کو شور کر کے بنا تا

تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، مجھے خود تلاش کردے

الله فرمات بين ..... أرُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَادُلَىٰ دَلُوَةٌ ..... كيا اور كنو كن مين

مان پر کھڑا ہوکر ، من پر ..... اَرُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَادُلَىٰ دَلُوةٌ .....اس نے ڈول کنوئیں میں ڈالا، پوسف علیہ السلام و کیھتے ہیں کہ ڈول آ رہاہے۔ برسی عجیب بات ہے بیحضے کی کوشش کرنا ...... اَرُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَادُلَىٰ دَلُوةٌ ..... ڈول چلا گیا، فرمایا جرائیل، مجھے بھی تین را تیں ہوگئیں اس جگہ، اس طرح کر، پوسف کو کہہ کہ ڈول میں بیٹھ جائے۔

# نقطے کی بات:

میں یہاں ایک بات کہتا ہوں،سادی ہی بات ہے،کوئی فلنے کی نہیں، ڈول کے پانی کاوزن پانچ کلوہوگا،اور نبی کاوزن؟اب آپ ایمانداری سے سوچیں تو حضور جب اُحدیر گئے ہیں اُحدیماڑ ہل گیا۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا بو جھنہیں برداشت کرسکا۔اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری کا کنات ایک طرف ہو پلڑے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وزن ایک پلڑے میں ہوتو ساری کا کنات اس وزن کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

تویہاں یوسف علیہ السلام تھ .....حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج والی رات یوسف کو دیکھا، آسانوں پر جاتے ہوے، اسے خوبصورت تھے کہ ساری کا نئات کو اللہ نے حسن پیدا کر کے ساری دنیا کو آ دھا دیا اور آ دھا یوسف علیہ السلام کودے دیا۔

ابآپ سوچ کیں پنجا بی میں سوچ کیں عربی میں بھی نہ سوچو ہندی میں بھی نہ سوچو

#### فارسى میں بھی نەسوچو

ابالله کانبی جب ڈول میں بیٹھ گیا،وہ جو .....دَلُوةُ .....تھا....وارِدُ..... تھا۔وہ پوسف کو کینچ کیسے سکا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس وقت نبوت کا بوجھ اٹھانا پڑا، بیت اللہ کی تصویریں صاف کرنے کیلئے، عرض کیا کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہوکر آپ تصویریں صاف کریں۔میرے اندر ہمت کہاں کہ میں نبوت کا بوجھ اٹھاؤں؟ اس لئے فرمایا کہتم میرے کندھوں پر آجاؤ۔

نبوت كا بوجه .....اَرُسَلُوا وَ ارِ دَهُمُ فَادُلَىٰ دَلُوَةً .....فرما يا يوسف، يار دُول ميں بيڻه جا، انہيں دُول ميں بٹھاديا۔ دُول بھی چھوٹا ہوگا۔

اگر میں پوچھوں تو جبرائیل کے گا قاسمی، ڈول تو علامت تھی، اصل میں میرے پر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو علامت تھی۔ میں ڈول کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

یوسف علیہ السلام بیٹھا ہے، ڈول پر، وہ پانی سجھ کر کھنچ رہے تھے۔ دیکھو سجھ کھی بات ہے۔ ان کو یہ تصور بھی نہیں، انہول نے سمجھا پانی، رب نے فرمایا پانی نہیں۔ میرا نبی ہے۔ ان کو یہ تصور بھی نہیں منٹرک پڑتی ہے۔ نبی کیساتھ تو ایمان میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ مرایا پانی سے سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ نبی کیساتھ تو ایمان میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اگلی بات کہوں، جس کے ڈول میں نبی بیٹھے اس کی دُھمیں تو قرآن میں ہوں۔ جس کی جھولی میں نبی بیٹھے ہجرت کی رات اس صدیق ہی دُھمیں کا سکات میں کیوں نہ بڑیں۔

آن أَمَّ نَ الـــنَّ الِبِ بَـــرُ مَـــوُلَاءِ مَـــا آن كــــليـــــــــم أوَّلِ سَيُـــنَــــــاءِ مَــــــا جمت او كشتِ ملت راچول ابر افی اسلام غار و بدر و قبر پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کیلئے خدا کا رسول بس

گھڑی صدیق کے نام پر کھڑی ہوگئ ہے

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 6

#### خطبه:

الْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحْتَبَى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَلِيمًا اَبَدًا عَلَى حَلِيبًا خَلِيهِم

آمًا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيَمْ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ..... وَجَاءَ تُ سَيَّارَةً فَارُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَادُلٰی دَلَوَةٌ قَالَ يَبُشُرٰی الرَّحِيمِ ..... وَجَاءَ تُ سَيَّارَةٌ فَارُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَادُلٰی دَلَوَةٌ قَالَ يَبُشُرٰی هَذَا غُلامٌ وَ اَسَرَّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَّا يَعُمَلُونَ وَ شَرَوُهُ بِثَمَنِ ؟ بَحُسٍ هَذَا غُلامٌ وَ آسَرَّوهُ بِشَمَنٍ ؟ بَحُسٍ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَهُ مِنُ مِّصُرَ لِالمُراقِمِ مَعُدُودَةٍ وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَةً مِنُ مَصَرَاتِهِ الْحَرِمِي مَشُوهُ عَسْمِي اَنْ يَنْفَعَنَا اَوُ نَتَّخِذَةً وَلَدًا كَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَ لِنَعْمَلُمُ مِنْ تَأُويُلِ الْاَ حَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى الْمُرهِ وَ لَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ .....

### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

#### اجمالي تذكره:

پچھلے جمعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات واقعات اس مرحلے کا بیان ہور ہاتھا کہ جب ایک قافلہ راستے سے ہٹ کر اس کنوئیں کی طرف چلا گیا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام امتحان کی گھڑیاں بسر کر رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے جسیا کہ میں نے اجمالی طور پر گذشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔دردناک جو واقعات ہیں۔ان کو بیان

نہیں فرمایا!ان کی تفصیلات قرآن حکیم نے نظرانداز کردی۔

اوریدکوئی اتفاقا ایبانہیں ہوا بلکہ اگر اللہ تعالی در دواندوہ کے اُن واقعات کو بیان کر دیتے ۔ انسانوں کے جگر بھٹ جاتے ۔ اُن مصیبت کی ساعتوں کو جو بوسف علیہ السلام پر بیتی تھیں ۔ اُن کا بیان نا قابل ساعت ہوتا ، نا قابل بر داشت ہوتا ، اللہ تعالیٰ نے اجمالی رنگ میں اشار ہے بھی کئے اور بعض باتوں کی وضاحت بھی فرمائی ۔ مثالی نے اجمالی رنگ میں اشار ہے بھی کئے اور بعض باتوں کی وضاحت بھی فرمائی ۔ مثالی کے اور بعض باتوں کی وضاحت بھی فرمائی ۔

مثال كطور برفر ما ياكه قافله والول في .....فَارُسَلُوا وَارِدَهُمُ ..... وَارِدُ .....كَتِ بِين بِإِنْ لا فِي والله والله بين موجود بوتا ہے۔ عربی میں اسے وَارِدُ كَتِ بِين اردواور پنجابی میں اسے سقد كہتے بیں۔ پنجابی والے اسے سقد كى بجائے ماشكى كہتے بیں۔

فوجوں میں اور قافلوں میں لوگ جب سفر کرتے ہیں مختلف امور کی انجام دہی کیلئے اس فن کے ماہر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔

> ڈرائیورکی جگہڈرائیور علاج معالجہ کیلئے ڈاکٹر

راہ بتانے والوں کی جگہراہ بتانے والے

اب بھی حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں اُن میں بیساری چیزیں موجود ہوتی

ہیں۔

سُقَّہ کو ماشکی کو

اس جگه بھیجا کہ توپانی لے کرآ ،اب بیا گلی بات قرآن نے ذکر نہیں کی۔اتی بات بتائی .....فارُسلُوا وَارِدَهُمُ ..... ماشکی ما یانی لانے والا، کنوئیں پر گیا ......فادُلی

دَلُوَ۔ ۔۔۔۔۔اس نے ڈول کنوئیں میں اٹکایا، اب یہاں پیڈول کس چیز کا تھا۔ اس کا ذکر بھی نہیں، جو کنوئیں پر بچھلے زمانے میں ہم جانتے ہیں، پانی تھینچنے کیلئے جوآ لات ہوتے سے دُول کی جگہ، اسے چڑس کہتے ہیں، بوکا کہا جا تا ہے۔ لہذا جس کے ساتھ زمین کو سیراب کرنا ہوتا ہے بوکے ہوتے تھے، بوکے سے بھی زیادہ جس چڑس ہوتا تھا۔ وہ بھی بیلوں کے ساتھ کھینچتے تھے۔ بوکا دوآ دمی ٹل کر کھینچتے تھے۔

یہاں تھوڑا ساغور کرو، خواہ ڈول ہولو ہے کا، خواہ بوکا ہو، کھینچنے والے کواندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اتناوزن ہوگا۔ بیتو کوئی ایسی فلفے والی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آسکے مثلاً ایک ڈول میں پانچ کلو پانی آتا ہے تو کھینچنے والے کو حساب ہوگا کہ اس کا وزن پانچ کلو ہوگا۔ ایک بوکے میں دس کلو پانی آتا ہوتو کھینچنے والے کواندازہ ہوگا کہ اس میں دس کلووزن ہوگا۔ ایک بوکے میں دس کلو پانی آتا ہوتو کھینچنے والے کوائد ازہ ہوگا کہ اس میں دس کلووزن ہوگا۔ دانے والے کوائی کنوئیں میں، دول ڈول ڈالنے والے کوائیں کی اس بات کا تواندازہ ہی ہوگا۔

میں اب آپ سے پوچھتا ہوں یا ہم غور کرتے ہیں کہاس کے پاس جوڈول ہوگا، پانچ کلوکا یا دس کلوکا ،اسے بیتوانداز ہ ہوگا کہاس کا وزن اتناہے۔

> دشواری ہونی چاہیے مشکل ہونی چاہیے تھی

وہ ڈول نکالتے وقت شور کر دیتا کہ میرا ڈول وزن والا کیوں ہو گیا ہے،سوچ

رہے ہو؟ (جی)

### متقى كامعنى:

قر آن حکیم ان سوچوں کے لئے ہمارے ذہنوں کو چابیاں لگا تا ہے۔ یہ جو قر آن کہتا ہے ۔۔۔۔۔ هُدًی لِّـلُـمُتَّ قِیـُن ۔۔۔۔۔اس کامعنی بیہ ہے کہ قر آن راہ دکھا تا ہے تلاش کرنے والوں کو۔

ہم متقی کامعنی کرتے ہیں پر ہیزگار، اس میں بندہ سوچنے لگتا ہے کہ اچھا پر ہیزگاروں کی را ہنمائی تو کرتا ہے۔ گناہ گاروں کی نہیں کرتا۔ یہ نہیں مطلب، اس کا مطلب بیہ ہے کہ متقی اُسے کہتے ہیں جو بی بچا کراپنے دامن کو محفوظ کرتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ کرنیکی کو تلاش کرنے کے لئے جدو جہد کرتا ہے۔ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو گناہ کو چھوڑ کرنیکی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن اس کا باز و پکڑ کر منزل تک پہنچادیتا ہے۔

#### غور کرو:

اس لئے جمیں مل کراس پرغور کرنا ہے مل جل کر کہ .....ف ارُسَلُوا وَارِدَهُمُ فَا دُلْی دَلُوَةً .....اُس نے ڈول پھینکا ، تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھم دیا اور میں بیوط جا۔ اگر چھوٹا ہے ڈول ،اس کا سرف چھوٹا ہے ، پھر اس میں ایک نبی کامل کا بیوطنا کیا مطلب؟ اگر بڑا ہے تو پانی کاوزن تو پہلے ہی زیادہ ہے ، تو یوسف علیہ السلام کے بیوطنے سے اس کاوزن بڑھی گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیڈول نکا لنے والے نے جب پوسف علیہ

السلام کودیکھا تو شور کیا، کھینچا تو شور کیوں نہ کیا، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے وزن ڈال دیا۔اس وقت شور کیوں نہ کیا، کیونکہ وزن تو بڑھ گیا تھا۔اللہ نے اس میں بھی راز رکھا، کہ تو خاموش ہو کر بیٹھ جا، میں نے تیرے بیٹھنے کا پہتہ ہی نہیں لگئے دینا، جبرائیل خود ہی تیراوزن اٹھائے گا۔ پہتہ ہی نہیں لگنے دینا۔

اس کواگرآپ فٹ کریں حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے کندھوں پر
کہ صدیق کو پیتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا وزن کہ اُحد پہاڑ نہ برداشت کرسکا۔اس کی
مثال پہلے موجود ہے، میں نے ڈول میں یوسف علیہ السلام کا وزن نہیں محسوں ہونے
دیا۔تو محبوب میں تیرا وزن کیسے محسوس ہونے دوں گا۔شور انہوں نے کرنا ہے وہ
کرتے رہیں،تو یہاں بھی خاموش رہ، میں خاموش ہوکر تیری صدافت کا فیصلہ کردوں
گا۔وہاں بھی وہ خاموش رہا اور میں نے اسے خاموش رہنے کی وجہ سے وہ دولت عطا
کردی کہ ڈول والے کو، ذراغور کرنا۔ ڈول والے کو یوسف صدیق مل گیا اور گودوالے
کو محسلی اللہ علیہ وسلم رفیق مل گیا۔

پھر کہہ دوں کہ ڈول والے کو یوسف صدیق مل گیا، اور گود والے کو، گود کا آپ کو پیۃ ہی نہیں ضروری نہیں کہ میں ہر جمعہ وضاحتیں کرتار ہوں۔ گود تھی صدیق اکبر رضی اللّٰدعنہ کی سرتھا محمد مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا، گود والے کو حمر صلی اللّٰدعلیہ وسلم رفیق مل گیا۔

## الله كاخصوصى فضل:

اس لئے مجھے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ڈول میں بٹھادیا ،کیکن وزنِ نبوت کا پیعہ ہی نہیں چلنے دیا اور جب وہ کنارہ پر آیا، جب اس کی نبی پرنظر پڑی، پھروہ کہتا ہے .....هلذا خُلاَمٌ ..... جب نظر پڑی ،معلوم ہوا کہ جب نبی پرنظر پڑجائے توانسان خاموش نہیں روسکتا .....یا بُشُری هذَا غُلاَمٌ ..... بشارت ہوتہ ہیں ،خوشخری ہو ..... بشری ..... وہ ساری باتیں بھول گیا۔ کسی کا منہیں لیا، نہ تقافلے والے سر براہ کا نام لیا، نہ کسی اور کا بلکہ اس نبوت والے کے پیار کے اندرا تنا گم ہوگیا ..... جیسے آپ کہتے ہیں جذبے میں ایسا جذب ہوگیا۔ حضرت پوسف علیہ السلام کے اس حسن کود کھے کراتنا محو ہوگیا، اور کوئی بات نہ کرسکا قرآن کہتا ہے ..... قال یک بُشری هذا خُلاَمٌ .....اے قافلے والوخوشخری ہو۔

ریجی نہیں پہتہ کہ اس کی پیشانی میں نور نبوت چک رہا ہے

اللہ کے نبی کود کیھنے کے بعد ابھی اسٹنیس پہتہ کہ اللہ کا نبی ہے

دیجی نہیں پہتہ کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے

دیجی اسٹنیس پہتہ کہ کس مقام سے آیا ہے اور کن منزلوں پر جانا ہے

دیجی اسٹام نہیں ہے کہ کنعان کا فرماں روا نہیں یہ ملک مصر کا فرماں روا ہے

مخفی یعنی موتی مل گیا ہیرامل گیا اسے بنہیں پہتا س ہیر ہے میں اور کتنے

ہیر ہے ہیں اور اس میں کتنی انوارات کی لڑیاں بند ہیں

اسٹام ہیں نہیں اسٹیشی میں کتنے کتنے عطر ملے ہوئے ہیں

اسٹام ہیں نہیں اسٹیشی میں کتنے کتنے عطر ملے ہوئے ہیں

اس کتے جب سب سے پہلے اُس نے نظر پوسف علیہ السلام پر ڈالی ، تو اُسی

وقت کہتا ہے ۔۔۔۔۔۔ یَا اُبشُرٰی ہٰذَا غُلاَمٌ ۔۔۔۔۔ا ہے قافے والو۔۔۔۔۔

وقت کہتا ہے۔۔۔۔۔ یَا اُبشُرٰی ہٰذَا غُلاَمٌ ۔۔۔۔۔ا ہے قافے والو۔۔۔۔۔۔

مجھےغلام ملاہے مجھےا یک بچہملاہے مجھےا یک شنرادہ ملاہے مجھےا یک حسن کا پیکر ملاہے

#### مجھے ذی شکل اپنے ڈول میں نظر آیا ہے

ان آتھوں نے کا مُنات میں بڑے حسین اور بڑی جمال والی دنیا کے بڑے بڑے اعلیٰ اورار فع حسن و جمال کے پیکر دیکھے ہیں،لیکن اس طرح کا پیارا اور لاڈلاآج تک میری نظروں سے نہیں گزرا،لفظ کا اظہار کرر ہاہے کہ قافلے والو،

ہم توجیت گئے ہم توعز تیں پاگئے ہم توعظمتیں پاگئے ہم توشان پاگئے

كەللەن نېمىس غلام عطافرماد ياپيارااورلا دلە

### جوهر کی قدر جوهری سے یو چھ:

میں چاھتا ہوں کہ قرآن کے لفظوں پرآپ کوغور کرواؤں۔ ظاہر بات ہے، وہ دورتھا غلامی کا،اس دور میں بندے بیچ جاتے تصاور بندے فریدے جاتے تھے، غلامی کا دور جوآپ سنتے ہیں کہ پرانے وقت میں غلامی کا ایک رواج تھا، تو پھر اسلام نے آکرم ہربانی کی۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ترغیب دی که غلام آزاد کیا کرو، اللہ کے بندول کوغلام رکھنااچھی بات نہیں۔

یہ تو پہلے غلامی کا رواج تھا جیسے غلام بکتے تھے۔ بھیٹر بکریاں اور اونٹ اور گائے بکتی تھیں اور اسی طرح غلام بھی بکتے تھے اور غلام بہترین دولت اور مال سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح ہماراراً س المال ہے، سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سرماییسونا ہوتا ہے، جو ہر سونا، بہت بڑا مال ہے، جس کے پاس سونا ہو وہ بہت بڑا دولت مند سمجھا جاتا ہے اور جس کے پاس اچھے سے اچھا غلام ہو، اس غلام کی قیمت اس مارکیٹ اس بازار میں سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس کئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کولوگ بڑے طعنے مارتے تھے کہ ابو بکر تقلیل سال تاجر بنا ہے، تجھے بینیں پتہ کہ بیکالا بلال اتنے پیسے دے کر خرید لیا ہے۔ فرماتے ہیں بیتو نظر صدیق سے دیکھو، بلال کودیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں بیتو نظر صدیق سے دیکھو، بلال کودیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں بیتو نظر صدیق سے دیکھنا ہلال کودیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں بیتو نظر صدیق سے دیکھنا ہلال کودیکھنا ہوں کے بیتا تو نظر بنوت سے دیکھ یا نظر صدیق سے دیکھنا ہا تا ہوں کھنا ہے۔ فرماتے ہیں بیتا ہے۔ فرماتے ہیں بیتا ہا تا ہے بیتا ہوں کے بیتا ہے۔ فرماتے ہیں بیتا ہے بیتا ہوں کہ بیتا ہوں کی ہوں کی ہونے کر میں کی بیتا ہوں کی کی بیتا ہوں کی بیتا ہو

> مجھایک بچہ ملاہے مجھایک غلام ملاہے مجھے ایک جوان ملاہے

اوراتی قیمتی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہتم مصرسے مال خرید و گے تہہیں اس پر نفع ملے گا۔ مجھے کنوئیں سے نفع مل گیا، مجھے تو فوری نفع یہاں سے مل گیا ابھی منزل پر بھی نہیں پہنچے۔

#### صورت حال بدل گئ:

اس لئے اسے بھی عقل نے سمجھایا کہ .....و اَسَدُّو ہُ بِضَاعَهُ ..... شور نہ کر، یہاں بندوں کو پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں اس مال کو لینے والا اور بھی مارکیٹ میں آ جائے۔ تیرے شور کا مجھے فائدہ نہیں بعض اوقات مال فروخت کرنے والے اب بھی یہ اصول رکھتے ہیں کہ شور نہیں کرتے۔ خاموثی کے ساتھ مارکیٹ میں مال لاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، تیسرا درمیان میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔

اس لئے اللہ تعالی ان کی بات بیان کرتے ہیں کہ .....و اَسَرُّو ہُ بِضَاعَهُ ..... جب انہیں میرا یوسف بطور مال ملاء غلام کی حیثیت سے ملاء اب انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ شور کریں گے تو بات کھل جائے گا پیتہ چل جائے گا .....و اَسَرُّو وُ هُ بِضَاعَهُ ....انہوں نے مل کرنہیں، چپ کر کے یوسف علیہ السلام کو چھپالیا، پیتہ نہ چلے۔

لیکن اللہ تعالی جب مسئلے کو کھولنا چاہتے ہیں، پھر صورت حال بدل جاتی ہے ۔۔۔۔۔و اُسَدُّوہُ ہُ بِضَاعَهُ ۔۔۔۔وہ چھپاتے ہیں، بھائی کہیں نزدیک بیٹے دیکھر ہے تھے۔ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، کہروز خبررکھا کر کہ کہیں یوسف کو کوئی بندہ نکال کر لے جائے، ترس کھا کرچھوڑ جائے، ہمارا مسئلہ کہیں خراب نہ ہوجائے، اس پر نظرر کھنی ہے، وہ نظرر کھ کر بیٹھے تھے، ایک نے دیکھا کہ یوسف سامنے آگیا، تدبیریں کرنے لگ گئے کہ اب اگر پچھ چل گیا، انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھراہا جان کے پاس چلا جائے گا۔مسئلہ پھر خراب ہوجائے گا،جس کے لئے ہم نے سب پچھ کیا ہے، ہمارا پھر وہ گا۔مسئلہ پھر خراب ہوجائے گا،جس کے لئے ہم نے سب پچھ کیا ہے، ہمارا پھر وہ ڈرامہ کیا کرایا کوئیں میں چلا جائے گا۔

اس لئے انہوں نے تد بیر کی،شور کیا، کہ اے قافل والو ہمارا غلام بھاگ کر آیا تھا۔اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ تم اس پر قبضہ کر گئے ہو،ہم اس طرح تھوڑا اپنے اس غلام کو تبہارے پاس جانے دیں گے، خبر دار! اگر اس غلام کو ہماری اجازت کے بغیر لے گئے۔ زبان پر پچھ تھا اورا ندر پچھ تھا۔اندریہ تھا کہ ہم سے ڈرجا کیں، اور بات کریں فاکرات کریں۔انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو،انہوں نے کہا کہ کم کیا چاہتے ہو،انہوں نے کہا کہ کہ کہ جو مانگیں اس کی قیمت، وہ قیمت اواکر نی پڑے گی۔

# <u> بھائیوں کا دوسراظلم:</u>

ابتھوڑاساسوچو! یوسف کی قیمت لگارہے ہیں بعض اوقات اپنی چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں۔ جن کی قیمت ہی کوئی نہیں پیغیر کی قیمت، یاراللہ کی شان دیکھے۔ غور کرو! ذرا قرآن کریم پر، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تشریحات کر رہا

ہوں۔اللہ کی حکمت میہ ہے کہ جو کا سُنات کو نیکی دینے آئے ہیں۔ایسے پر ہے بھی ہوتے ہیں کہان کی بعض اوقات قیمتیں گئی ہیں۔

یہ جارا غلام ہے، بھاگ کرآ گیا ہے، پھرتم کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے تمھارا؟ کہتے ہیں کہ جمارا ارادہ ہے کہاس کی قیمت لگالو، ہائے جب منڈی ہو بے قدروں کی اور مال ہو حضرت بوسف علیہ السلام، قرآن جمیس دعوت فکر دیتا ہے، غور کرنے کی، منڈی میں سودا ہونے لگا حضرت بوسف علیہ السلام کا، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔

حسد کا کیا علاج ہے عناد کا کیا علاج ہے ظلم وتشد کا کیا علاج ہے

دنیان اس طرح کی جھی منڈی دیکھی ،اس طرح کے سودا گرجی دیکھے کہ جو خرید نے والے نبی کی قیمت لگارہے ہیں ،فروخت کرنے والے اسے بے قدرے ہیں ،اللہ فرماتے ہیں قیمت لگنے گی ، آخر جا کر .....و شروُهُ بِشَمَنِ ، بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوءً مَّسَفُرماتے ہیں قیمت لگنے گی ، آخر جا کر ..... و کھے ذراب قدری ان کی ،ان کی قیمت مَعُدُوءً مَّسَفُر ماتے ہیں فیصل آبادی ..... و کھے ذراب قدری ان کی ،ان کی قیمت لگانے کا ذرا انداز ہ کر ،وہ نبی جس کورب نے ساری کا نئات کو آ دھا حسن دیا اور آ دھا میں ، جو جنگل میں بنی ہوئی ہے ، اس کی قیمت لگ رہی ہے ۔ ہائے بے قدروں کی منڈی اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں .....و شَصِرَوهُ بِنَسَمَنِ ، بَسِخُسِسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوهُ مَّسَنِ ، بَسِخُسِسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوهُ مَّسَدَ بِن ، بَسِخُسِسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوهُ مَّسَدَ بِن ، بَسِخُسِسِ دَرَاهِمَ

ایک کہتاہے کہ میں دودر ہم دوں گا

#### دوسرا کہتاہے کہ میں چار درہم دوں گا تیسرا کہتاہے کہ میں آٹھ درہم دوں گا

یہ قیت لگ رہی ہے اور قیت لگتے لگتے الله اس بولی کا نقشہ خود کھنچتے ہیں قر آن میں، آخر بولی کسی پر جا کرختم ہونی تھی .....الله اکبر....کس پر جا کرختم ہونی تھی .....وشرو نُهُ بِثَمَنِ ، بَخْ سِ دَرَاهِمَ مَعُدُونَةً .....الله فرماتے ہیں۔اگر آپ کو درہم بھی نہیں آتے، پھراپنی زبان میں، بیس روپے میں بولی ختم ہوگئ

کس کی بولی ختم ہوگئ؟ ..... یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی بولی ختم ہوگئ؟

کس کی بولی ختم ہوگئ؟ ..... بنیامین کے بھائی کی

کس کی بولی ختم ہوگئ؟ .... جس کے سر پرمیرے رب نے نبوت کا تاج رکھا تھا

كس كى بولى ختم بوگى؟ .... جَسَاحَلَعَشَرَ كُوْكَبُاوَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَرَايَّةُهُمُ لِي سَاجِدِيْنَ

.....جس کو.....

چاند بھی سورج بھی ستار ہے بھی

مل کرسجدہ کرتے ہیں

اتی شان والا ..... عرش والے بھی جسے سلام کرتے ہیں

اتنی شان والا ..... فرش والے بھی جسے سلام کرتے ہیں

اتی شان والا ..... جس کا پرند ہے بھی احترام کرتے ہیں

اتنی شان والا ..... جے جنگلوں کے جانور بھی سلام کرتے ہیں

اتنی شان والا ..... جے درندے اور پرندے بھی سلام کرتے ہیں

الله فرماتے ہیں، ہائے بے قدرے جب بیچنے پرآئے ۔۔۔۔۔وَ شَرَوُهُ بِفَ مَنِ م بَحُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوهٌ ۔۔۔۔الله فرماتے ہیں اے بیارومیں تمہیں کیا بتاؤں، انہوں نے بیس رویے کے بدلہ یوسف علیہ السلام کوفروخت کردیا۔۔۔۔۔اَسُتَعُفِرُ الله ۔۔۔۔۔

پھرایک اورلفظ بولا ،فر مایا جب بیس روپے دینے گے .....ب نحسس ..... به اور عجیب بات ہے ،فر مایا جب انہوں نے گئ کر دیئے تو اس میں جعلی نوٹ تھے۔ سنا ہے؟ آگے انہوں نے بہت سستا بیچا اور جب پیسے گن کر دیئے لگے تو نوٹ جعلی ،روپی چعلی ،سکہ جعلی ، میں کہتا تو آپ کہتے کہ خطیب کی زیادتی ہے ..... بُخسِس جعلی سکے ،کھوٹے سکے۔

جسے خریدا، اعلیٰ سونا جسے خریدارب کی خدائی میں ،ارفع مال جیسے خریداا کرم ،سو ہنامال اتنا پیارا کہ یعقوب کی آئھوں کا تارا اتنا پیارا کہ رب کی دھرتی کا پیارا

ا تناپیارامال .....وَ شَرَوُهُ بِثَمَنِ ، بَخُسِ .....کھوٹے سکے.....تیمجے؟ میں ایسے ہی آپ کونہیں کہتار ہتا۔ کہ جواہرات کی قدر جو ہری کو ہوتی ہے۔ ہر کسی کو کیا پیت کہ پیکس قیمت کا سرمایہ ہے۔

#### انعام خداوندی:

صحابہ گی قدراسے ہے جس نے نبوت کی آ نکھ سے صحابہ تیار کیے تھے۔ اور مال کا ہر حسن کا

#### برعظمت كا

اسی کولحاظ ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے وہ عظمتیں ملتی ہیں۔بے قدروں کو کیا

پيته؟

اس لئے قرآن بھی بھی رب بھی موج میں آ کر کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں .....وَمَا قَدَرُ اللهُ ..... يَار آپ نے ميرى بھی قدر نہيں کی ، اللہ کہتا ہے!

ہاتھ میں نے دیئے پاؤں میں نے دیئے

جس زبان سے بولتا ہے، میں نے دی

جس زبان کے ساتھ غیراللہ کے وظیفے پڑھتاہے، میں نے دی

جس پیشانی کے ساتھ اللہ کوچھوڑ کر غیر کے در پر پیشانی جھکا تاہے، میں نے دی

آ تکھیں بردی نعمت ہیں رب کی ،کیکن تمہیں اس نعمت کا اس وقت پتہ چلے

گا۔ جب آ تکھیں زائل ہوجائیں گی۔ختم ہوجائیں گ

کان سننا بند کردیں گے

آ نکھد بکھنا بند کردے گی

زبان چکھنا بند کردے کی

جب تیرے اعضاء تجھ سے بغاوت کردیں گے۔ پھرتو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے کہ میرا دل کام کرنا چھوڑ گیا ہے، پھر فیصل آباد کا ڈاکٹر تیرا علاج نہیں کرتا پھر لا ہور جاتا ہے کہ میرا دل کام کرنا چھوڑ گیا ہے لا ہوروالے کہتے ہیں کہ کراچی ہسپتال چلا، جب وہاں سے جواب ماتا ہے پھرلندن چلاجا تا ہے۔

الله فرمات بين او در در پھرنے والے تجھے قدرنہ ہوئی دل دينے والے

کی۔اس نے جب دل دیا تھااس دل کو بنانے جاتا ہے۔دل کومرمت کروانے جاتا ہے۔لندن میں پندرہ لا کھروپیہ تیرے اس دل کے علاج پرلگتا ہے،تو دل مانگتا ہے،و دل مانگتا ہے،وہ ساتھ بل مانگتا ہے،تو نے میری قدر نہ کی ، میں نے دل بھی دیا اور بل بالکل نہیں مانگا۔

تحقے سردی گئی ہے میں نے سورج کو کہا کہ پریشان ہوگیا ہے۔ جاکراسے حرارت پہنچادے۔ میں نے ہوا کو حکم دے دیا کہ جا، جاکراسے سردی پہنچادے، میں نے تیرے لئے طرح طرح کی تعتیں پیدا کیں ، ۔ فیسائی الآءِ رَبِّحُمَا تُکذِّبَانِ ، ۔ قومیری تعتوں کا شاربی نہیں کرسکتا۔ اس لئے مجھے بھی بھی بہنا پڑھتا ہے ، ۔ ۔ وال علدیتِ ضَبُحًا فَالْمُورِیتِ قَدُحًا فَالْمُغِیرَاتِ صُبُحًا فَالْدُن بِهِ پُرُهُ اللهُ فَوَرِیتِ قَدُحًا فَالْمُغِیرَاتِ صُبُحًا فَالْمُعَدِینِ مَنْ اللهُ اللهُ فَاللهُ فِیراتِ صُبُحًا فَاللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ ا

#### احسان خداوندی:

اور جن کے ہاتھوں میں میرانی ہے۔ ذراان کی ہسٹری کود کھے۔ پہلے والدسے جداکیا پہلے گھرسے جداکیا پہلے گمانچ مارے پہلے ہاتھ یاؤں باندھے پھرکنوئیں میں ڈالا اب تو چھوڑ دو، کنوئیں سے نکال کر جب قافلے والے لے کر چلے ہیں۔ میرااحسان دیکھ میں نے ڈول میں بیٹھا کرمن پر پہنچادیا، یہ میری مہر بانی، اب تواس کا پیچھا چھوڑ دو، کیکن انہوں نے پیچھانہیں چھوڑ اسسوَ شَروُهُ بِشَمَنِ ، بَخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوُة قسس

> آ پاخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کبھی کیس کے بارے میں کبھی مرعیٰ علیہ کے بارہ میں کبھی وکلاء کے بارے میں

ر بمارکس اخبارات میں چھپے ہوئے ریمارکس پڑھتے ہیں،اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیار کس اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیار بمارکس دوں؟ .....و کَانُوا فِیْهِ مِنَ الزَّاهِدِیْنَ .....الله فرماتے ہیں یار میں توختم کرتا ہوں، یہ بیچنے والے،ایسے تھے کہ انہیں اپنے مال کاعلم ہی نہیں تھا قیمت کیا ہے؟ .....زاهِد کامعنی؟ بدغبتی کرنے والا، جسے آپ کہتے ہیں

زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا ·

.....جوآ دمی .....

بیوی چھوڑکر بچے چھوڑکر بھائی چھوڑکر برادری چھوڑکر قوم چھوڑکر

#### ہر چیز چھوڑ کر

حجرے میں بیٹھارہ، اسے ہی سارا کمل دین سمجے، اسے آپ کہتے ہیں کرزاہد ہوگیا ہے، دنیا چھوڑ گیا، تارِكَ الدُّنْيَا ، آسان سامعنی، برغبت، یا بیٹھی اگر مشكل ہوتو پھراس كامعنی بیہ بنے گا، بقدر .....وَ كَانُوا فِيهُ مِنَ الزَّاهِدِيُنَ ..... الله فرماتے ہیں آئیس كیا بیت چاتا ہے شیشی کھو لے تو پتہ چاتا ہے كہ اندر كیا ہے؟ .....وَ كَانُوا فِيهُ مِنَ الزَّاهِدِيُنَ .....

حفرت یوسف علیه السلام کو چند در ہموں کے بدلے لے گئے۔وہ بھی کم اور کھوٹے ،اگر اسے کھوٹا نہ بھی کہا جائے ،اس طرح سمجھو، جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ، جسے ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں۔

#### "چند ککوں کے بدلے"

اب د مکھ، بیساری سورت میں اللہ اپنا آپ سمجھا تا ہے، فرمایا اب تم میں سبق بیہ خلام آباد والو، پاکستان والو، آپ سے بات تو بعد میں کروں گا۔ کے والوں تم سے، بات تو اللہ ان کوسنار ہاتھا، کے والوں کو بھائیوں نے کیا کیا؟

گھرسے نکالا والدسے جدا کیا بہتی سے جدا کیا مظالم کیے

کیوں؟ تا کہ چیٹم پیغیبر سے دور ہوجائے مٹ جائے، بھائیوں کا ارادہ مث جائے۔اللد فرماتے ہیں! وہ مٹارہے تھے اور میں بڑھار ہاتھا، میں اس کے لئے فلاح بنار ہاتھا۔ میں اس کے لئے راستہ ہموار کرر ہاتھا۔ سُبُحَانَ اللّٰه کہو..... سُبُحَانَ اللّٰه ....زورى كهو ..... سُبُحانَ الله ..... مثارب تقاوررب برهار باتقار

الله فرماتے ہیں اب چلا گیا، بک گیا، چند کوں میں چے کرچلے گئے .....اب
آپتھوڑ اساغور کریں قرآن اس کا ذکر تو نہیں لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام
کے سامنے بولی گئی ہوگی ۔ بیس روپے ، تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا ، تھوڑ اسا ایک منٹ کے
لئے سوچیں، کیا ہے تو؟ بیس روپے کا، اتنی قیمت تھی تیری کہ حضرت یعقوب علیہ
السلام تیرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حیثیت ہے تیری
بیس روپے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟
الله فرماتے ہیں فکر نہ کر، یرچہ تھاختم ہوگیا، خوثی تو ہوتی ہے جب لڑکوں کا

الله فرماتے ہیں فلر نہ کر، پر چہ تھا حتم ہو گیا، خوتی تو ہوئی ہے جب لڑکوں کا امتحان ختم ہوجائے، پھر بیا چھلتے ہیں، خوشی ہوتی ہیں، وہ نتیجہ جو نکلنا تھا نکل آیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔

> اب مری چلیں گے اب ایبٹ آباد جائیں گے اب سوات جائیں گے

#### ایک اور پرچه شروع:

یہاں ایک پر چختم دوسرا شروع ، الله فرماتے ہیں کہ ان کھوٹے سکوں کے بدلے ، میرے یوسف کو فروخت کرنے والو ، میں بھی رب نہیں ، جوخزانوں کا وزیر ہے ، نہیں غور کیا ؟ تم نے اس کی قیمت نہیں لگائی ، اب میں قیمت والے کے گھر جیجنے لگا ہوں۔واہ اللہ تیرے قربان ، تم نے قیمت نہیں لگائی ، میں نے اس منڈی کو بھی و کیھ لیا۔اب اگلی منڈی سسئے کا الله کہو ، سسئے کا الله منڈی میں

یوسف تیری قیمت وہاں گی ہیں روپے، تو تیرے دل پرچھریاں پھر گئیں۔فکرنہ کر، میں اب تخفی مصرکے بازار میں لے چلا ہوں میں نے ان غلام آبادوالوں کو بتانا ہے، میں اب قیمت لگوانے لگا ہوں، اب بین ظاہری منڈی کی قیمت بھی اب لگے گی،کین اس قیمت کو بھی آخری قیمت نہ جھنا، انبیاء کی قیمت کون دے سکتا ہے۔

اب تہمیں بتاتا ہوں منڈی والوجس طرح تمھارے اتار اور چڑھا و ہوتے رہتے ہیں اتار چڑھا و ہوتے ہیں رہتے ہیں اتار چڑھا و ہوتا رہتا ہے جسے تم ہیں درہم کے وض خرید کر، بھائیوں سیفکر نہ کریے غلام نہیں اللہ نے تجھے دنیا کا آقا عطا کردیا ہے۔

قافلہ جا کرمصر میں کھہر گیا، جب یوسف کی قیت لگنے لگی۔اللہ نے فر مایا تھوڑ اتھوڑ اشیشی کو جبرائیل کھولتا جا، تا کہ، مال کا پیتہ بھی چلی، سب سے پہلے جو بھی یوسف علیہ السلام کوآ کردیکھیں بیکون ہے؟ کہتے ہیں غلام ہے،اس طرح کا بندہ غلام نہیں ہوسکتا۔

کوئی المحدیث کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی شیعه کوئی شیعه کوئی سنی

#### حسن بوسف عليه السلام اور حسن محمر ﷺ:

ساری کتابیں کھول کر دیکھ لے نبی کی طرح کا کوئی بندہ دکھائے تو سہی ساری کا نتات کا آ دھا حسن بوسف علیہ السلام کے چبرے میں موجود ہے اور بوسف علیہ السلام اور ساری کا نتات کا ساراحسن محمد ﷺ کے چبرے میں موجود ہے۔ صلی الله علیہ وسلم

نہ کوئی حسن بوسف علیہ السلام کا مقابلہ کر ہے نہ حسن مصطفیٰ کی کا کوئی مقابلہ کر ہے تو مجھے اور رب کی تو حید کی دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ،اس سے بوری دلیل اور کیا ہے؟ نہ ماننے برآئے،

> نەحدىيڭ كومانا نەقرآن كومانا

نه ما ناتم نے ہمارے علماء حق کی تقاریر کو

مجھے بتا کوئی ہستی الی ہے، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے اگر رب نے پوچھ لیا کہ کوئی ہستی دکھا، جو محمد جیسی ہو صلی اللہ علیہ

وسلم، ہے کوئی؟ (نہیں) اگرنہیں تو پھر ماننا پڑے گا..... تَبْسِرَكَ السِّلْسِهُ اَحْسَسِنُ الْسَخَالِقِیُنَ .....سب سے پیارااورسب سے ارفع اَذْ کیٰ اوراصفیٰ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے۔

اس لئے اب دوسری منڈی میں ہیں روپے، پہلے انہوں نے نقاب اتارا، چا درا تاری .....اَسُرُّو ُهُ....ادهر دیکھومیری طرف''قرآن کے ترجمہ تفسیر کا مزہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ چھپا ہوا تھا، جسے دیکھے کوئی نہ ایسے ہی کوئی شور نہ کردے۔

اللہ نے فرمایا .....کھولو، جا در اتارو، نقاب کشائی کرو،تم جو کہتے ہو کہ غلام ہے، جنہوں نے خریدنا ہے، انہیں بھی مال دکھاؤ، جب چېرے سے پر دہ اٹھاتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے اس طرح کا دیکھاہی نہیں .....

عبدالمطلب كبتائ كمين اسطرح كا ديكهاى نبين .....

جرائیل کہتے ہیں کہ دیکھوکیے،رب نے اس طرح کا پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں قوتم دیکھ ہی کیسے لیتے ؟

کھولونقاب، اب بہاں حدیث فٹ کروں، مفسرین فرماتے ہیں، حضور صلی
الله علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی
عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹا ڈالیس، میرے محمہ کھی کو دیکھتی دل کا ف
لیس برداشت ہی نہیں ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایساحسن و جمال کا پیکر کملی والے ک
ذات۔

غلام بين مولا

14

غلام نبيل آ قا خادم نہیں مخدوم سيتانہيں مہنگا اعلى ادنيانہيں ارفع حمنہیں نيجانهيس اونحا عظمت والا عزت والا شان والا

ایسامال،اس نے کہا کہ مال کی تعریف پھر کرنا۔ پہلے بتاؤ کیا دیتے ہو؟ اب کہنے والا کہتا ہے بولی لگاؤ کوئی کہتا ہے ہزاررویے کوئی کہتا ہے یا نچے ہزار، بولی نہیں ختم ہوتی۔شہر میں شور ہو گیا۔غلام کا سودا ہو رہا تھا۔بولی ختم نہیں ہوئی کل اور تاجر آ گئے۔بولی پھر بھی ختم نہیں ہوئی رب کہتا ہے، بولی ختم نہیں ہونے دینی میں نے صرف اسے نی نہیں بنانا۔ میں نے اسے بادشاہ بھی بنانا ہے۔اس لئے اس کی قیت عام لوگ نہ لگائیں۔جب تک بادشاہ کے کل میں اس کی بولی نہ جائے۔اس کی قیمت کا تذکرہ اس محل میں ہو جبرائیل تو کھڑارہ بولی ختم نہیں ہونے دینی۔

# بادشاہت کے ماحول میں:

اولوگو، فيصل آباد بو! اسے رب كہتے ہيں، جس بوسف عليه السلام كوب سہارا سمجھ کر کنوئیں میں ڈالنے کے لئے گئے تھے بھائی، آج اسی پوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے بادشاہ آگیا .....و تُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ و تُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ ....رب کیسے کہتے ہیں؟ ہموار کردی ساری منڈی کی فضا۔

> اب بیکنوئیں میں رہےگا اب بیماریں ہی کھا تارہےگا اب بیڈول میں ہی آ تارہےگا اب اس کے پیچھےتالیاں بجتی رہیں گی اب بیکیفیس ہی برداشت کرتارہےگا سینہیں .....

میں اس ماحول میں بھیجنا چا ہتا ہوں، جہاں بادشا ہی بنتی ہے ایک ہے بادشا ہی بنتی ہے ایک ہے بادشا ہی بنتی ہے تعارف .....تربیت سمجھوقر آن کے شناورو! قرآن کے طالب علمو!

ایک یو نیورشی وہ ہے جہاں بادشاہ بنتے ہیں، ایک یو نیورشی وہ ہے جہاں نبی بنتے ہیں۔ایک یو نیورشی وہ ہے جہاں نبی بنتے ہیں۔اور جس نبی کورب نے بادشاہ بھی بنانا ہوغور کرنا ذرا، انہیں اس ماحول میں بھیجتا ہوں کہ جا جا کر بکریاں میں بھیجتا ہوں کہ جا جا کر بکریاں چرا، ماحول دیا کہ جب بکریاں چرانے کا سلیقہ آ جائے گا، انہیں بندے بنانے کا سلیقہ بھی آ جائے تو بکریاں چرتی ہوئی وہاں آ جاتی ہیں ان کوکون روکے، ان بکریوں کو بارہ سال چرا، تا کہ فرعونیوں پر قبضے کا سلیقہ کو کون روکے، ان بکریوں کو بارہ سال چرا، تا کہ فرعونیوں پر قبضے کا سلیقہ

آ جائے۔فرمایا میرے یوسف، میں نے تمہیں خود مارکیٹ میں عام گا کہ کے ہاتھ نہیں کبنے دیتا، میں نے آج تیری قیمت وزیر سے لگوانی ہے، تا کہ سیدھا ریسٹ ہاؤس میں جاکران کے محلوں میں تھر، تا کہ تہمیں پتہ چلے کہ اللہ والوں کی گردنیں کس طرح جھکاتی ہیں۔

ذرا تھانیدار کو ہی کہہ دیں کہ ان کو ذرا رگڑا لگا دیں اس نے دے دینا ہے۔لیکن جس نے ستر کروڑ دینا ہو، انہیں کوئی بڑاافسر بنائے تو پھرٹھیک ہے۔ بڑی گردنوں والے،جن کی گردنوں میں سریے فٹ ہیں۔

فرعون نہیں باز آتا تھا، اللہ نے فرمایا! موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں تو اور ہارون جاؤ، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اس کے پاس بھی ڈنڈ ا ہے تو بھی ڈنڈ ا ہے کیا لئے جا ۔۔۔۔۔ وَمَا تِلْكَ بِیَمِیْنِكَ یَامُوُ سٰی ۔۔۔۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میراڈنڈ ا ہے کیا کرنا ہے؟ بکریاں چرا تا ہوں اور بھیڑوں کو پتے اتار کردے دیتا ہوں ۔۔۔۔ وَ لِیَ فِیْهَا مَارِبُ اُخُورٰی ۔۔۔۔ فرمایاان کی اس طرح کی گردنیں ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے منارِبُ اُخُورٰی ۔۔۔۔ وہاں دکھانا ہے ڈنڈ ا۔۔۔۔ توت کا مظاہرہ کرنا ہے۔

اس لئے تو سارے پاکستان کے لڑکے کھیل رہے ہیں۔انڈیا کے کے ساتھ اور ہمارے دلوں پرچریاں چل رہی ہیں۔انڈیا روز تشمیری مسلمانوں کو ذرج کر رہا ہے۔اس کا علاج صرف جہاد کا ڈنڈا ہے۔اگر پاکستان کا کوئی طبقہ یہ مجھتا ہے کہ اس بنیئے کو جہاد کے بغیر سیدھا کر لیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں، دنیا کے پاس اسلحہ ہے،مسلمان کے پاس اسلحہ ہی ہے اور اسلحہ انگوٹھے کے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے بنچے لیٹ جاتے ہیں، یہ ٹینکوں کے بنچے اسلحہ باندھ کر لیٹ جاتے ہیں، یہ ٹینکوں کے بنچے اسلحہ باندھ کر لیٹ جاتے ہیں، یہ ٹینکوں کے بنچے اسلحہ باندھ کر لیٹ جاتے ہیں، یہ ٹینکوں کے جہادکوزندہ جاتے ہیں یہ سے۔جو میرے محملی اللہ علیہ وسلم کے جہادکوزندہ

ر کھتے ہیں۔

#### جہاد ضروری ہے:

اس لئے میں پاکستان کے لوگوں کو کہوں گا کہ چوں چوں کرنے کی ضرورت نہیں ڈٹ جاؤ نہیں آتاکلنٹن نہ آئے۔ ہمیں اس کلنٹن کی ضرورت نہیں ہمیں مدینے کی ضرورت ہے، یہتم جذباتی بات نہ سمجھا کرو، مولوی تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مولوی الی باتیں نہیں کرتے، مولو یوں نے افغانستان میں جہاد کیا کہ روس جیسی سپر یاور جہاد کے سامنے نہ مطرسکی۔

> کیکن ان با بوؤں کو ، ان ٹینکوں والوں کو جہاد سمجھے نہیں آتا انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرش نے گھر میں بلیے کالج کے چکر میں مرےصاحب کے دفتر میں

ان کو جہاد کے ساتھ کیا؟ دفتر خارجہ کے افسرو، یا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تو راستہ چھوڑ دو، علاء کو حکومت کا موقع دو، چند مہینوں میں کشمیر پر اسلام کا پر چم لہرائے گا۔ بزدلوں کے ساتھ تو رب بھی نہیں بزدل کون سی کوئی حقیقت ہوتا ہے، میں قربان جاؤں اللہ کی حکمت پر۔

قرآن بتا تاہے!اب کے والوں کو، بھائیوں نے ساری کوشش کرلی، نتیجہ نکلا کہنیں نکلا.....(نکلا)..... بھائیوں نےٹل لگالیا۔

> کنوئیں میں ڈالا ہاتھ باندھے تھیٹر مارے

چند ککوں کے بدلے پیج کر چلے گئے، رب رب ہے، اس نے کنعان کے کنوئیں سے اٹھا کرمصرکے وزیر خزانہ کے گھر پہنچادیا۔

اس لئے کے والو بندے بن جاؤ، جحمصلی اللہ علیہ وسلم کو کے سے نکالا ہے، میں بھی ربنہیں اگراسے کے میں لا کرتمہارے اوپراس کی بالا دستی قائم نہ کروں۔ یہ بتانا چا ہتا ہے اللہ کے والوں کو بتار ہا ہے خبر دار، یتیم کو پچھے نہ کہواس کوالیے ہی لاؤں گا جیسے یوسف علیہ السلام کولایا ہوں۔ یتھی بات۔

### حضرت بوسف عليه السلام بإزار مصرمين:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ میرا پیغیبر مصرکے بازار میں بکا، کس طرح بکا، تین دن بولی نہ ٹوٹی تو میں نے عزیز مصر کو بھیج دیا۔ اس کی بولی نہیں ٹوٹی جب تک تو نہ جائے، میرا نبی مقدر والوں کو ملتا ہے۔ ساری تقریرا یک طرف، اس جملے کو لکھ لو، نوٹ کرلو، میرا نبی مقدر والوں کو ملتا ہے۔ ہر گھر میں، میں نبی کوئیس بیچنا، وہاں ہی پہنچے گا جہاں پہلے خطوط پہنچ کے ہوں۔ دنیا شور کرتی رہے، کین میرا نبی وہاں ہی پہنچے گا، جہاں اللہ نے فر مایا ہوگا۔

سارا مدینه درخواشیں دیتا رہے،اس نے ابوا بوب انصاری رضی اللّٰدعنہ کے گھر جا کر بیٹھنا ہے۔

سارے مکے کی عورتیں ٹل لگالیں ، کیکن میرے نبی ﷺ نے حلیمہ ؓ کی گود میں جانا ہے۔

اس لئے کہ میری مصلحتیں یہی ہیں،اب سارامصر لل لگالے لل،اب میں آپ کو کہاں کہاں سے موتی نکال کر دوں،سارامصر کوشش کرلے میں اسی گھر میں

تجیجوں گا۔ جہاں میں نے فیصلہ کیا ہے۔وہاں اللہ کیوں بھیجنا، فر مایا دو چیزیں میں نے کرنی ہیں۔

ایک اس کی عصمت کا ڈ ٹکا بجانا ہے اس گھر میں بھیج کر، وہاں ایک عورت ہو گی، اُس نے میرے نبی کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ میں نے غلام آباد والوں کو بتانا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ گرتا پھٹ جائے عصمت پر داغ نہ لگے۔

ایک بادشاہ کے گھر فیصلے ہوتے دیکھے، وزیر خزانہ جو ہوگا،اس کے گھر فیصلہ کیسے ہوتا ہے وہ ہے، باتیں کیسے ہوتی ہیں، آپس کے مسائل کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، کس طرح نمٹایا جاتا ہے۔ ماحول کے ساتھ جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں رائیونڈ چلو، کیوں چلیس جی؟ کہ ماحول میں آ کربھی انسان نیکی کرتا ہے بات ہی ہے اپنی جگہ، ماحول بدلتا ہے انسان کے ضابطہ حیات سے۔

سینما چلے جاؤسینمالپندآ ئے گا،کرکٹ کا شوق ہےلوگ جمعہ چھوڑ کرکرکٹ دیکھ رہے ہیں،گراؤنڈسجا کردیکھ لیں۔

> کڑ کے اسلام نہیں سکھتے کڑکے قرآن نہیں پڑھتے کڑکے جمعہ نہیں پڑھتے کڑکے مسجدوں میں نہیں آتے

کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ بھی اس پرخوش ہیں، ماحول کا اثر ہے جوعمل ہوگا۔اللہ فرماتے ہیں نبی ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔بات سننااور یہ بھی نوٹ کرنا۔ میں وہاں بھیج رہا ہوں، یہ تھوڑا میرا مقصد ہے کہ یوسف اس ماحول سے متاثر ہو،اس ماحول میں جاکرانقلاب پیدا کرے۔ لیڈروہ ہوتا ہے جو ماحول کے ساتھ نہیں چاتا، ماحول کو اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ اور جولیڈر ماحول کے ساتھ چلاتا ہے۔ اور جولیڈر ماحول کے ساتھ چلے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ جس کی اپنی رائے کوئی نہیں وہ کیا لیڈر ہے۔ لیڈروہ بی ہے جو ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ پھراس رائے پر اپنے ساتھ والوں کو ساتھ چلاتا ہے۔ جس طرح ماحول کہتا ہے اس طرح کرو، وہ لیڈر نہیں۔ پھر کہو گے کہ سیاسی بات کرتا ہے، یہ کسے لیڈر بیں جو کہتے ہیں کہ اب پھر نہیں موسکتا۔ کوئی حیثیت نہیں تمہاری۔ ہوسکتا۔ تم خاک کھانے ساتھ ملے تھے۔ پھر نہیں ہوسکتا۔ کوئی حیثیت نہیں تمہاری۔ صحابہ کہتے تھے کہ جان چلی جائے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کٹ سکتے مرب کوان کی یہی اوا کیں پیند تھیں۔

اس لئے ساتھیوکا فی دیر ہوگئی۔انشاءاللہ باتی اگلے جمعہ۔

وَآخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت بوسف عليه السلام .....خطبه 7

#### فطبه:

الْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَى حَلِيمًا اَبَدًا عَلَى حَلِيبًا خَلِيمًا لَكُمُ الْمَعَالَ حَلِيبًا خَلِيمٍ مِنْ الْمَعَالَقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَمْ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ السَّرِحِيُمْ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ السَّرَحِيُمِ .....وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَةً مِنُ تَأُويُ السَّرَحِيُمِ وَ الْكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ..... وَلَمَّا الْاَحَادِيُثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمُرِهِ وَ لَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ..... وَلَمَّا اللهَ عَلَىٰ اَمُرِهِ وَ لَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ..... وَلَمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

### گذشته جمعون كاخلاصه:

حضرت بوسف علیہ اسلام کا ایک قافلے کے ہاتھوں کنعان کے کنوئیں سے برآ مدہونا اور برادران بوسف کا کھوٹے سکوں کے عض انہیں فروخت کرنا۔ اِس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اور اللہ تعالی نے بطور شکوہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے در ہموں کے بدلے فروخت کیا۔ وہ بے قدرے لوگ تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل قیمت کا پہنچیں تھا۔

اس امتحان میں، پر ہے میں، حضرت بوسف علیه السلام

جس گفن مرحلے سے گزرے جس انداز سے گزرے جس صبر سے گزرے جس حوصلے سے گزرے

اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں بازار مصر میں ایک ایسے خریدار کے ہاتھ فروخت کردیا، جسے آج کی اصطلاح میں بیرکہا جاسکتا ہے کہوہ مصر کاوزیراعلیٰ تھا۔

ہی سن اتفاق نہیں، بلکہ قدرت کی ایک منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے۔کہ وزیراعلیٰ اپنے ملک کا اپنے خطے کا،سب سے بڑاصا حب اختیارا فسر ہوتا ہے،اسے اس طرح کی سوسائٹی اسی طرح کا ماحول دیا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ نے ایک ایس شخصیت کوجنگل کے کنوئیں سے نکال، کروزیر اعلیٰ کے ماحول میں بھیج دیا محل میں بھیج دیا۔اور محل میں بھیجنے کے بعدعزیز مصرنے یوسف علیہ السلام کوخرید اتھا۔

قرآن کہتا ہے۔۔۔۔وقال الَّذِی الشُترَاهُ مِنُ مِّصُرَ لِاُمْرَاتِهِ ۔۔۔۔جُس نے ایسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔مصر میں،اس نے اپنی بیوی کو کہا، پی بیگم کو کہا۔۔۔۔۔کہیہ الساکہ کِومِی مَثُوالهٔ ۔۔۔۔۔یہونو جوان میں نے خریدا ہے اس کا چروہ بتا تا ہے کہیہ غلام نہیں،اس کے چرے میں ایسی نورانیت ہے،وجابت ہے،جس سے یمعلوم ہوتا ہے کہ یہ کی بہت او نچے خاندان کا چثم وچراغ ہے۔اورلگتا ہے کہ بے چارے کو کسی سازش کے تحت لا کرفلام بنا کرفروخت کردیا،فروخت کرنے والوں نے اس کی قدر نہیں کی ایکن بیگم صاحبہ میں تہمیں تھم ویتا ہوں ۔۔۔اکر مِدُ مَدُ وَاهُ ۔۔۔۔تواس کے قدر نہیں کی ایکن بیگم صاحبہ میں تہمیں تھم ویتا ہوں ۔۔۔۔اکر مِدِ مَدُ وَاهُ ۔۔۔۔تواس

بڑے اکرام سے اور بڑے احترام سے رکھنا۔

# الله نے عزیز مصر کے دل میں بات ڈالی

اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزت اور ذلت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں عزت اور ذلت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔جو بازارِ مصر میں فروخت ہوا تھا۔خرید نے والے کے دل میں بات آئی .....اکر مِن مَثُواهُ .....اس کی عزت کرنی ہے، کیوں؟ کیوں بھی بتایا، وجہ .....عسل آئ یَّنفَعَنا ..... چونکہ میں ملک کا مقتدراعلیٰ ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں۔ ہوسکتا ہی، جہاں ہم اور صلاحیتوں کے لوگ امور مملکت کو چلانے کے لئے تلاش کرتے ہیں ملازم رکھتے ہیں۔ یہ نو جوان جو ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہیں ہوسکتا ہے کہ مستقبل میں یہ میں بہت فائدہ دے دل میں بہت زیادہ صلاحیت ہیں ہوسکتا ہے کہ مستقبل میں یہ میں بہت فائدہ دے دل میں بات ڈال دی۔ اور دلوں کو بد لنے والا اللہ ہے۔

بھائی بیق سیحقے تھے کہ ہم نے ضائع کر دیا ختم کر دیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم ختم کر کے آئے ، ایک تم نے ایعقوب علیہ السلام کی نظر شفقت سے محروم کیا، تو پھر میری عنائتوں کا دروازہ کھل گیا .....

اَنُ يَّنْفَعَنَا .....ا کُرِمِی مَثُواهٔ ....اس کی عزت کرنا اسے اعلی مقام دینا اسے اعلی مقام دینا اعلی رہائش دینا اعلی رہائش دینا اعلی کھانے کا نظام بنانا

لین اس طرح نه لگے کہ ہمارے گھر کا غلام ہے اس طرح لگے کہ ہمارے گھر کا آقا ہے غلامی کا تصور نہ ہو، آقا کا تصور ہو۔

اوردوسرى بات ىيى كماب تك جارى اولا دېھى كوئى جىيى ...... أو نَتَ خِذَة

وَلَدَا .....اگر بمیں اولا ذبیں ہوئی، اسے ہی ہم اپنائتبنی بیٹا بنالیں گے۔اس سے
پیارا بچہ کون ہوسکتا ہے ..... نَتَّ جِدَّهُ وَلَدًا ..... میں صرف قرآن کے لفظوں کا ترجمہ
کرر ہا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیگم کے دل میں، میں نے ڈالا ..... اکو مِیُ
مَثُ وَاهُ ..... مَیْ نے خریدا اسے فلام نہ بھمنا آقا بنا کرر کھنا، زیادہ سے زیادہ اس کی
عزت اورا کرام کرنا، اور

#### اولادىيى خالى:

اور بیٹا ہمارا کوئی نہیں اولاد ہماری کوئی نہیں بادشاہ وقت ہوں وزیراعلیٰ ہوں اقتدار مجھے ملاہے بادشاہی میری چلتی ہے عظم میراچل رہاہے

اولا دیسے محروم ہوں،اولا دیادشاہ تھوڑے دیتے ہیں،انبیاء اور اولیاء اولا دیں تونہیں دیتے،اولا دتواللہ کی ذات دیتی ہے۔

بادشاہ ہےاولا دکوئی نہیں،اور تہہیں شائداس بات کا پیتہ نہیں سلطان با ہو کی اولا دہی کوئی نہیں۔ یہ جوموجودہ گدی نشین ہے،سارے لوگوں کے لئے بچوں کا ڈپو کھولا ہواہی،اورا پناایک بیٹا بھی نہیں۔

زکر یاعلیہ السلام نے اس لئے روروکر دعا کی تھی یا اللہ ایک بیٹا دے، دے .....وَلَمُ اکُنُ بِدُ عَآئِكَ رَبِّ شَقِیًّا .....اللہ فرماتے ہیں، ذکر یا اگر نبیوں کے ہاتھ

میں اولا دہوتی تو پھرتو مجھے بڑالا ڈلاتھا۔ پھر تیری اولا دہونی جا ہیےتھی۔

تو بھی میرامنگتاہے تو بھی میراسائل ہے

تو بھی میرے دروازے پر مانگتاہے

بادشاه باوراولا دكونى ميس نتسيخذة وَلَدًا .....اورخودسركاردوعالم صلى

اللَّه عليه وسلم حيار ببڻياں ہيں بيٹے چھوٹے ہيں جيار بيٹے بحيين ميں انتقال فرما گئے بيداللّٰد

کی مرضی ہے کہ اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، بندے بے بس ہیں۔

نَتَّ خِذَهُ وَلَدًا .... اب طالب علم ذراغوركري، الله تعالى فرمات بين ....

يعقوب كويوسف سے جدائى كا ..... صدمه الگ

يوسف عليه السلام كووالدكي جدائي كا ...... صدمه الگ

پهرکنوئيس ميں ڈالا ..... وہ صدمہ الگ

بھائیوں نے طمانیج مارے ۔۔۔۔۔ وہ صدمه الگ

راستے میں مصائب و تکالیف آئیں ..... وہ صدمه الگ

كنوئيس سے قافلے والے نكال كرلائے ..... وه صدمه الگ

پرمصرمین نبی کی قیمت لگوائی غلام بنا کر بکوایا ..... بیصدمها لگ

اوردیکھوجس کو گھرسے نکال کر گم کرنے کے لئے لائے تھے۔ میں نے اسے بادشاہ کے گھر بھیج دیا۔ بیاللہ تعالیٰ اپنی بات بتارہے ہیں، اپنی بات رب کرتا ہی، اور

كرنى چاہيے۔

عقیدے کی بات:

یعنی اگرایک بنده ایک قصه بیان کرتا ہے تو

موتی نہدیے خوشبونه د بے مقصد کی بات نہ کرے مطلب کی بات نہ کر ہے وہ عقیدے کی بات نہ کریے عقیدے، جواہرات نہ تقسیم کرے

قرآن سنت كي توتقرير كاكيافائده؟ اس كامطلب كياء

اس لئے اللہ بھی اپنی بات کرتا ہے تو مجھے بھی اپنی بات کرنی چاہئے۔ بیسنت الله بالله كي سنت بي بير بي الله فرمات بي اب ميري بات سنو ..... كَـ نللِكَ مَكَّنَّا لِيُهُو مُسُفَ فِهِي الْأَرُضِ .....و يكھا، جِسے كنو كيں ميں ڈالاتھا۔ ميں نے اسے كنو كيں سے نکال کرکیسے وزیر اعظم کے گھر بھیج دیا۔اس طرح میں نے یوسف کو ....مَگَنَّا ..... پکا کر ديا.....<u>في الْأرُض .....زمين مين تَـمُ</u>كِيُن دى جمكين كامعنى يكا كرديا\_ پخته كرديا، مُصَانه ودويامين في بوسف كواس طرح ايني دهرتي ير .....

دوسر کفظوں میں بول کہوکہ بیٹھنے کی جگہ دے دی۔اوراگراسےاور کھولا جائے ، بادشاہ بننے کی تمہید باندھ دی۔اوراگراسے اور کھول دیا جائے۔تو میں نے نبوت اور با دشاہی کا تاج رکھ کراینے پوسف کو بتا دیا کہ فکر نہ کر، یہی بات یا در کھ کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ انہیں کوئیں میں ڈالنے دے، ایک دن آئے گا یہ ہاتھ جوڑ کر الاُرُضِ .... الله فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح یوسف کو یکا کر دیا تھا۔زمین ير.....لِنُعَلِّمَةً مِنُ تَأُويُلِ الْاَحَادِيُثِ .....فرماياابِ مِين انعام دين لگاموں \_ يملِي

اسے زمین پر پکا کیا،اور دوسر نے نمبر پر میں نے یہ کیا کہاسے بات سمجھانے کی۔

### بات مجھنااور بات سمجھانا:

ذراتھوڑا ساغور کروتو بات سمجھ آئے گی ایک ہے بات سمجھا، یہ اورعنوان ہے۔ ایک ہے بات سمجھانا، یہ اورعنوان ہے۔ ایک ہے بات سمجھانا، یہ اورعنوان ہے، کسی کی بات سمجھانی، یہ الگ صورت ہے کسی کو بات سمجھانی، اسے کہتے ہیں قوت بیان .....اکر حُمَانُ عَلَّمَ الْقُرُ آنَ خَلَقَ الْإِنْسُانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ..... یہ .....

بیان تقریر خطاب

کسی کو بات سمجھانا یہ ہر بندے کا کام نہیں یہ ملکہ اللہ تعالی کسی کسی کوعطا فرماتے ہیں۔ یہ ملکہ ہے خدا کاعطا کیا ہوا ۔۔۔۔۔اَنَا بَحَطِینُ الْاَنْبِیَاءِ ۔۔۔۔۔حضور ﷺ فرماتے ہیں میں انبیاء کا خطیب ہوں الیکن فخرنہیں کرتا۔

### الله كاانعام:

فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میر ہے اوپر انعام کیا ہے، اس لئے فرمایا کہ میں نے یوسف کو بات سمجھانے کا سلیقہ عطا فرمایا ۔۔۔۔۔ لِنُعَلِّمَهٔ مِنُ تَأُوِیُلِ الاَ حَادِیُثِ ۔۔۔۔۔ کہ کسی کی بات سن کر اس کا صحیح متیجہ تکال کر اس کا بازو پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانے کا سلیقہ عطا فرما دیا ۔۔۔۔ و لِنُعَلِّمَهٔ مِنُ تَأُویُلِ الاَ حَادِیُثِ ۔۔۔۔۔ یہ بیا تعام دے رہا ہے۔ زمین پر پکا کر دیا اور با دشاہی کی تمہید بائد ہدی ۔۔۔۔ لِنُعَلِّمَهٔ مِنُ تَأُویُلِ الاَ حَادِیُثِ ۔۔۔ بات کرنے کا اور اور بات سمجھانے کا سلیقہ عطافر مادیا۔۔۔ الاَ حَادِیُثِ ۔۔۔۔ بات کرنے کا اور اور بات سمجھانے کا سلیقہ عطافر مادیا۔

# غلبهالله كي طرف سے موتا ہے:

اورفر مایا کیوں نہ ہو ..... وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمُرِهِ ..... غلب الله کی طرف سے ہوتا ہے۔اللہ کی بات عالب ہوکر ہتی ہے۔تم سجھتے ہوکہ جو بات ہم نے کی ہے، غلب اسے ملے گا۔ہماراتو یہی خیال ہوتا ہے کہ

میں منطقی ہوں میں فلسفی ہوں میں علامہ ہوں میں فہامہ ہوں میں وزیرِ اعلیٰ میں وزیرِ اعظم

الله فرماتے بیں کہ ، .... وَلَجِنَّ اَکُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ، .... بندے کی فطرت ہی ہیہ کہ اس بات کو ما نتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ہی غالب ہوں، یہ ترجمہ ہے آیت کا ، اس میں، میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کررہا، فرمایا ، .... وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَةً ، .... جو بات میں نے پہلے بیان ہے، اس وقت کی بات ہے جب یوسف اٹھارہ اُشدہ میں نے پہلے بیان ہے، اس وقت کی بات ہے جب یوسف اٹھارہ

یا بیس برس کا نوجوان تھا ۔۔۔۔۔ وَلَـمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٔ ۔۔۔۔ جب میر ایوسف عمر کا س حصے میں بی تی گر مور کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ وَلَـمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٔ ۔۔۔۔ پہنتہ فکر ہوگیا ،اس کی فکر میں کی کی بجائے بلندی آگئی۔ پھر کیا کیا ۔۔۔۔۔اتیکن کُحمًا ۔۔۔۔ میں نے اسے حکومت دیے کا فیصلہ کرلیا ، یہ چلتا رہا ، یہ درمیان میں بات چھوڑ دی۔

# علم وحكمت كي عطا:

جب نبوت کی عمر ہوگئی، عمر پختہ ہوگئ .....اتئن نظ حُکمًا .....عیں نے اُسے حکومت دے دی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ....علم نبوت بھی عطافر ما دیا۔ حاکم بھی تھے ....عالم بھی تھے

اس سے معلوم ہوا کہ اتیک ف محکم علم استیم بھی دیاعلم بھی دیا،ان لفظوں پر میں نے جمعہ پر بحث نہیں کرنی آ گے فرمایا .....و کے نالِک نَدھ نے نوی اللہ فرماتے ہیں جومیرے لئے سب کچھ لٹادے، میں بھی پھراپی الممنت نعمیں بوھادیتا ہوں سبجھ گئے ہو؟ (جی) بیا یک مستقل تقریر ہے پہلے پر چے ختم، اب ایک نیاامتحان شروع۔

.....وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيُ هُوَ فِيُ بَيْتِهَا عَنُ نَّفُسِهِ .....

پہلے پر ہے بھی ، بڑے مشکل تھے۔لیکن ایک نیا پر چہ پہلے سے بھی مشکل سے۔لیکن ایک نیا پر چہ پہلے سے بھی مشکل سے۔
۔۔۔۔وَ رَاوَ دَنْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَنُ نَّفُسِهِ ۔۔۔۔بہس گھر میں میر اپنیمبر پوسف علیہ السلام بطور مملوک خرید کر جنہوں نے اپنے گھر میں میرے نبی کوعزت عطا فرمائی تھی۔عظمت عطا کی تھی۔اسی گھر میں رہتے رہتے وقت گزرتا جارہا تھا،لیکن میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی دھرتی پر میرے پوسف جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ تھا،اخلاق اوراطوار میں کا نئات میں ان کی مثال کوئی نہیں تھا۔

بولتے تھے تو زبان سے پھول کھلتے تھے
جن پھروں کی طرف دیکھتے تھے، وہ بھی دیوانے
جن درختوں کی طرف دیکھتے تھے، وہ بھی دیوانے
آ سان بھی میرے یوسف کے حسن کو ملاحظہ کرتا تھا
جس طرف چلتے تھے ان کی خوشبوعلاقے کو معطر کر دی تی تھی

جس ماحول کی طرف پی نبوت والی نظر سے دیکھتے تھے وہ ماحول بھی معطر ہوجاتا تھا مسکراتے تھے کلیوں جیسے دانت نظر آتے تھے میرے یوسف کے سن کانور کھیل جاتا تھا اور اگر مجھ سے کچ پوچھو، آسانوں کے سورج کی طرف دیکھتے تھے تو وہ بھی مستی میں آجاتا تھا۔

رات کو چانداورستارول کی طرف یوسف علیه السلام دیکھتے تھے۔ چانداور ستارے بھی دیوانے ہوجاتے تھے۔

الله تعالیٰ کے نوری فرشتے بھی جی بھر کرد یکھتے تھے میرے یوسف کو،مصر کی گلیوں میں جس گلی سے اللہ کا نبی گزرتا تھا۔ان گلیوں کی اینٹیں بھی شیدائی بن جاتی تھیں۔

اور جن جنگل کے ذرات پرمیرا نبی اپنے نبوت والے قدم رکھ دیتا تھایارو، وہ ذرات بھی میرے پینمبر کے دیوانے اور متوالے بن جاتے تھے۔

اورجس ماحول کا بیرحال تھا جس گھر میں اللہ کا نبی چوہیں گھنٹے گزراتا ہوگا ۔اس گھر کا کیاحال ہوگا۔اس ماحول کا کیاحال ہوگااوراس گھر والوں کا کیاحال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے پر پے ختم ہوئے تھے۔

### ناپرچہ:

اورنيايرچد .....وَرَاوَ دَتُهُ اللَّتِي ....جس ني كود كي كرسارا شرد يوانه موكيا

تھا،اس نبی کے گھر والےاس کی ما لکہ،عزیز مصر کی بیوی، وہ دن بدن حضرت پوسف علیہالسلام کود بیھتی تھی .....

> اپنے دل پر قابو نہ ر کھ سکی نہاپی آئھوں پر قابور کھ سکی نہاینے جذبات پر قابور کھ سکی

## فضامعطر ہوگئ:

اب قرآن نے اس کی تفصیلات کو نہیں بیان کیا، بلکہ اتنا لفظ بولا کہ .....وَرَاوَدَتُـهُ السَّتِیُ ....اب آپ خوداندازہ کرلیں، جس گھر میں نبی رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑ اتصور کرو،

اگرتھوڑی ہی گہرائی میں جاؤ کے مسلہ کھل کر سامنے آ جائے گا، تھوڑی ہی گہرائی کے ساتھ خطیب کے ساتھ ملو، تو میں آپ کوشیشی کھول کر بتا تا ہوں ، آؤمیں ذرا آپ کو کے اور مدینے کی گلیوں میں لے جاؤں یوسف جس شہر میں رہتا ہے۔ اس شہرکا ماحول معطر ہوگیا، منور ہوگیا۔ گلیاں خوشبو سے معطر ہوگئیں۔ اور جہاں یعقوب کا بیٹار ہتا ہے۔ اُن گلیوں اور گھر کا بیحال ہے۔ اور جہاں محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم مربہ۔ کوئی دلاکل کی ضرورت نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ روشن ہوگیا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں۔ کہ جب عضور ملی الله علیہ معطر اور منور تھا۔ لیکن جب دنیا سے جلے گئے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم دنیا سے رخصت معطر اور منور تھا۔ لیکن جب دنیا سے جلے گئے۔ حضور سلی الله علیہ وسلم دنیا سے رخصت معطر اور منور تھا۔ کی وجہ سے مدینہ معطر ومنور ہے۔

اس طرح يوسف عليه السلام جس گفر ميں ہيں وه گھروالوں پر بھی اثر اُن د بواروں ير بھی اثر اس ماحول يرجعي اثر اوران کمروں کی درودا پوروں پر بھی اثر

وہ بیگم صاحبہ جو مالکہ ہے، جوانتظام کرتی ہے پوسف علیہ السلام کےخوردو نُوش كاءالله فرمات بي .....ورَاوَدَتُهُ اللَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَّفُسِهِ .....وه خود ڈورے ڈالنےلگ ٹی پوسف پر۔

# طالب علموں كيلئے:

اب ذرا حاضر بیٹے ہو، قرآن کے لفظوں پر قربان ، میں نو خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں، قرآن سے بہتر کوئی تقریروں کی کتاب نہیں، مجھےنہیں یاد کہ کتنے جمعے ہو گئے سورة پوسف برء آئتین نہیں ختم ہوتیں۔اس سے بڑھ کراور بہتر کتاب تقریروں کی کون سی ہوسکتی ہے۔طالب علم مجھ سے بوجھتے ہیں کہ کوئی اور تقریروں کی کتاب بتائيں، ميں اپني كتاب نہيں بتا تاتمهى، يانچ جلديں ہيں خطبات قاسمى كى، مين نہيں كہتا وه لو، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا قر آن پڑھو۔

## قرآن نقشے جماتاہے:

قرآن نقشے جماتا ہے مسائل کے ،اب یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں ..... وَقَالَ الَّذِي الشَّتَرةَ مِن مِّصُر لِأَمُرَاتِهِ اكْرِمِي مَثُواهُ ..... بيهات بَعَي حُتم موكَّى ..... وَرَاوَدَتُهُ اللَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَّفُسِهِ ....آ بِ اشاء الله وه تقريري سنخوال بين .....رَاوَدَتُهُ..... پهسلايا اس عورت نے ،جس گريس بوسف رہتا تھا..... عَنُ نَّفُسِه يُوسُفُ مِنْ السَّلام .....

# زلیخا کی حیال بازی:

.....د بکھو.....

تنهائی یوسف پرجمی تقی
جوانی یوسف علیه السلام پرجمی تقی
خلوت یوسف علیه السلام پرجمی تقی
حسن سب سے زیادہ یوسف علیه السلام پر تقا
جوان گھرسے باہر
ملک سے باہر
والد سے دور
غلاقے سے دور

اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا تھا عورت کے دل میں ایک ہوں پیدا ہوئی عورت نے پیغیبر کو پھسلانے کی کوشش کی کمیکن چونکہ میری نبی کی آئکھوں پررب کا پہرہ ہوتا ہے مجال ہے یوسف نے مجھی ایک لحہ بھی زلیخا کی طرف آئکھا ٹھا کردیکھا ہو۔

### چودھویں صدی کے پیر

اباس سے چودھویں صدی کے پیروں کا مسلم بھی، قرآن کو کسی جگہ فٹ
بھی تو کروعور تیں جتنے مرضی برقع میں پردہ کریں، حضرت فرماتے ہیں، پردہ چھوڑ میں
قیامت کو کیسے پہنچانوں گاہم اب اس طرح کے لفتگوں کی تعریف کرتے ہیں، پھرہمیں
کہا جاتا ہے وہائی ہیں۔ بزرگوں کو مانتے ہی نہیں، عورتوں کو، مائیں اور بہنیں بھی سن
رہی ہیں، معاف کرنا کوئی ایسا پیر، جو آپ کو کہے کہ پردہ اٹھاؤ، اگر یہاں نہیں
پہنچانوں گا تو آخرت میں کیسے پہنچانوں، جوتے مارکر گھرسے نکالودو یہ پیرنہیں،
معاشرے کا ناسور ہے۔معاشرے میں اس سے بڑا بدمعاش کون ہے۔ جو اللہ اللہ
معاشرے کا ناسور ہے۔معاشرے میں اس سے بڑا بدمعاش کون ہے۔جو اللہ اللہ
ہتانے آیا اور پردے اٹھا تا پھرتا ہے۔را تیں گزررہی ہیں،دن گزررہے ہیں۔

 محل سے ایک دروازہ نکلا، دوسر ا آگیا، دوسر بے سے نکلو، تیسرا آگیا، چوتھ آگیا، چوتھ آگیا، چوتھ آگیا، پوتھ آگی کر دیا، اور یا پھر لائن میں درواز ب تھے۔ایک کمرے میں .....

دوسرا تيسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتواں

سارے درواز وں کو بند کر کے تالالگا کر چاپیاں اپنی جیب میں رکھ کیں

ں و بند کر کے تالا لکا کرچا بیاں اپی ج جوانی اپنی جگہ دعنائی اپنی جگہ دہ بھی کوئی حسن میں کم نہیں تھی بیگم ہے وزیر اعلیٰ کی اپنی جگہ اختیار ات اپنی جگہ مالکہ ہونا اپنی جگہ اور اس ملک کی مقتدر ریہ ہونا اپنی جگہ اوران ساری چیزوں کے باو جود ..... غَــلَّـقَــتِ الْاَبُـوَابَ .....سارے دروازے بند کرکے چابیاں اپنی جیب میں رکھ کر اللہ فرماتے ہیں اب قریب آ کرکہتی ہے ..... هَهُتَ لَكِ ..... اب كیاد يكھتا ہے، اب قود كيفنے والا بی كوئی نہیں۔
اب میں اور آپ بیچے ہوتے تھاس وقت شعر سنتے تھے۔
جوانی آدی کی مائیہ الزام ہوتی ہے تھا۔
نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے دگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے جوانی جو ہوئی ..... دوستو ..... تھوڑ اسا جوش وخروش سے ہے کر ماحول میں چلیں ، آ تکھین بند کر کے تھوڑ اساسوچیں .....

زیخاا کیلی یوسف اکیلا ماحول اکیلا دیکھنے والاکوئی نہیں روکنے والاکوئی نہیں جذبات کی انتہاء جوانی کی انتہا

اور پھر مرد پہل نہیں کرتا، کہتا نہیں خواہش نہیں کرتا، کہنے والی بھی بیگم صاحبہ ...... هَیُتَ لَكِ..... بوسف علیه السلام اس طرح بیٹھے ہیں۔خاموش!

# زلیخانے رب کے چیرے پر پر دہ ڈالا:

تھوڑ اسا ہٹ کرکونے کی طرف گئی، اپناڈو پٹہا تار کرایک بت رکھا ہوا تھا، جس کو پوجا کرتی تھی، اس کے سرپرڈو پٹہڈال کرآ تکھیں بند کردیں، فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگی کہ میں

نے اس رب کی آئیس بھی بند کردیں،جس کی پوجا کرتی ہوں،اب بیآ خری آئکھ بھی بند ،جود مکھ کرمیرامواخذہ اور مہابسہ کرسکتی تھی،وہ بھی بند،

مولاناجائ فرماتے ہیں، آواز آتی ہے کہ

ترا شرم آید از سنگ خار مرا شرم نه آئی از پروردگار

اے ذلیخا تخفے اپنے رب سے تو شرم آتی ہے حیاء آتی ہے، اپناڈو پٹہ اتارکر اس کی آئکھیں باندھ دی ہیں، تیرے پاس تو ایک ڈو پٹہ ہے، جو تیرے الداور معبود کی آئکھیں بند کرسکتا ہے، یوسف کے پاس کوئی چیز نہیں۔جس کے ساتھ وہ اپنے معبود کی آئکھیں بند کر سکے .....

> .....اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ..... جودلول كي جيدول كوجانے والا جودلول كى خبرول كوجانے والا جوشرق كى خبرول كوجانے والا مخرب كى باتيں جانے والا شال اور جنوب كى باتيں جانے والا

اے زلیخااس رب کی آ تکھیں بند کرنے کے لئے تیرے پاس ڈو پٹہ اور کپڑا موجود ہے، جس کی آ تکھیں بند کیں وہ تیرے گنا ہوں کونہیں دیکھ سکتا، اور میرارب تو وہ ہے۔۔۔۔۔ وَ إِذَا سَالُكَ عِبَادِىُ عَنِّى فَإِنِّى قَرِيُبٌ ،..... جب بندہ میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہے فرمایا ،....فاقی قریب ہوکر بندے کی اس ساری سٹوری کی خبریں بھی رکھتا ہوں اور جانتا بھی قریب ہوکر بندے کی اس ساری سٹوری کی خبریں بھی رکھتا ہوں اور جانتا بھی

مول ..... لاَ يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ .....الله كسوا غيب كوئي نهي جا متا ـ

اس لئے زلیخا، اس کی آئھیں نہ باندھ، اس رب کو میں کیا کروں جوجگہ جانتا ہے، ہرجگہ حاضر ناظر ہے، ہرجگہ جاننے والا ہے اور عالم الغیب اسے کہتے ہیں، اس لئے قرآن کہتا ہے، کہ جب زلیخانے ان بند دروازوں میں بند کمرے کے اندر میرے پینج ہر پرڈورین ڈالنے کی کوشش کی، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔

حضرت پوسف علیدالسلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے دیکھا پیچھےدیکھا جب دیکھا کہ کوئی بھی دیکھنی والانہیں کوئی بھی میری مد دکو کیننچنے والانہیں

ہائے کوئی چودھویں صدی کا گندا مشرک ہوتا، وہ پیر کو کہتا، وہ کسی فقیر کو پکارتا، پوسف علیہ السلام بھی اگر چودھویں صدی کے لوگوں جبیبا عقیدہ رکھتے وہ اپنے والدیعقوب علیہ السلام کو پکارتے .....

> ابا جی میں مرچلا ہوں ابا جی میں مشکل میں آ چکا ہوں ابا جی میں پریشان ہو گیا ہوں لیکن اللّٰد فرماتے ہیں کہ میرے پیٹمبر رپر قربان جا کیں

نەدالدكوپكارا نەبنيامين كوپكارا نەغصُبئة كوپكارا نەدالدەكانام ليا نەبھائيول كوپكارا نەكسى رشتەداركوپكارا مىن نېيى كېتاءاللەكاقر آن كېتا ہے

# حضرت بوسف عليه السلام نے رب کو پکار: ا

حضرت بوسف عليه السلام نے ان بند دروازوں ميں سے پکارا، قرآن کہتا ہے۔۔۔۔۔قال مَعَاذَ اللهِ ۔۔۔۔۔کا پوراجمله اس طرح بنتا ہے۔۔۔۔۔کدروازے میں اللہ کے نبی اللہ کو پکارتے ہیں،

ہم دیو بندی یہی کہتے ہیں، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، غیراللہ سے منتیں نہ ماگلو۔

یہ کرکٹ کا لڑکا انہوں نے نکالا ٹیم سے شعیب، وہ سیدھا امام بری پہنچا، اخبارات میں آیا ہے کل پرسوں کی خبرتھی۔

امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری اللہ نہیں یاد تو حیر نہیں یاد

#### خدا کی تو حید کا کا تصور گہنہ گیا

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دکھیہ علم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دکھیہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سُراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بیہ بات تو جب جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من

کس بات کا موحد ہے۔ کس بات کا مسلمان ہے، تو نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے تخصے چھوڑ دیا، اللہ نے تیراقصور کیا ہے جھے پیۃ تو بھی ماں کے پیٹ میں اس نے تیری شکل بنائی۔ مجال ہے تیرے ناک کی جگہ کان لگا دیا ہو، تیرے ناک کی جگہ اگر دانت لگا دیتا، دانتوں کی جگہ کان لگا دیتا۔ جہاں پیر بن رہاتھا دہاں بحل تو تھی نہیں لوڈ شیڑ نگ تھی ماں کا پیٹ،

الله فرماتے ہیں ....فِی ظُلُمْتِ ثَلْثِ .....تین اندهیرے تھے جہاں میں فِی طُلُمْتِ ثَلْثِ .....تین اندهیرے تھے جہاں میں فِی مِجْتِ بنایا، .....

ناکی جگدناک آئھی جگدآئھ کان کی جگدکان زبان کی جگدزبان مندکی جگدمند ہاتھ کی جگدہاتھ بتا تو سہی، کہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے رب سے بچھے ہیر ہے، رب سے بَیر ہےاور باقی سب خیر ہے، بیاللہ کا قر آن کہتا ہے!

حضرت یوسف علیه السلام پر جب مشکل کا وقت آیا کسے پکارا؟ السُدکو) سارے مل کر کہواللہ؟ (اللہ) زور سے کہو؟ (اللہ) مجھے قتم ہے رب کی یہی بات کل نجات کا زریعہ بن جائے گا۔

الله تعالی پوچیس کے جمعہ پڑھنے والوں ضیاءالقاسی کے خطبے میں بیٹھنے والو،
یہ میری بات کرتا تھا کنہیں؟ آپ کہیں گے یااللہ یہ تیری پکار کا مسلہ بیان کرتا تھا، کہتا
تھا کہ جب مشکل کا وقت آئے کسے پکارو؟ (اللہ) الله فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو
جاؤ، یہ بندہ مجھے پکارتا تھا، جو مجھے پکارتا ہے میں بھی اس کی جھولیاں بھردیتا ہوں۔
حضہ دید نہ میں اللہ الم کہتا ہیں۔ قبل کے اگر کہ کا کہ اللہ میں اللہ تھے۔ بیدہ

حضرت بوسف عليه السلام كہتے ہيں.....قَالَ مَعَاذَ اللهِ.....الله تيرے سوا ميرا كوئى مشكل كشاء نہيں ميرى مشكل كوتو حل كر،

اس کے ساتھ ہی ایک اور جملہ کہتا ہوں ۔۔۔۔۔ اِنّے ڈریّی اَحْسَنَ مَثُوای ۔۔۔۔۔
اِنّے لَا یُفُلِحُ الظَّالِمُون ۔۔۔۔۔ لِنجا، جس کے گھر میں، میں رہتا ہوں وہ میراما لک ہے،
یہاں رب کامعنی ما لک۔۔۔۔۔ اِنّے ڈریّی ۔۔۔۔۔ یہ میراما لک ہے، اس نے جھے خریدا ہے،
اس نے اپنا سارا گھر میر ہے حوالے کر دیا، اس نے جھے پراتنا اعتاد کیا، کہ اس نے بیوی کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی تیری عزت، تیری عصمت، تیرا وقار، اس ماحول میں اس نے جھے پراعتاد کیا، کہ بیار ہے چہرے والے یہ میراسارا گھر تیرے سپر دہے، زلیخا میں اس کی عزت میں خیانت کرو، جھے میں اس کی عزت میں خیانت کرو، جھے حیاء آتی ہے۔۔

# اگراخلاقی جرأت ہوتی:

اس بوسف علیہ السلام کے جملے سے اگر اس عورت میں تھوڑی اخلاقی جرائت ہوتی اس جملے سے ہی مرجاتی ، جھے غلام ہوکر اِس کا احساس ہے، پھرسنو، جھے احساس ہے، وہ ساراا پنا گھر تیر ہے سمیت میر ہے سپر دکر گیا، میں اس کے مال میں ، اوراس کی عصمت میں خیانت کروں ؟ جھے اس کا لحاظ کرنا چا ہیے ۔۔۔۔۔اِنّہ لَا یُن فُلِٹُ الطَّالِمُونَ ۔۔۔۔۔اِنّہ لَا یُن فُلِٹُ الطَّالِمُونَ ۔۔۔۔۔اتنے پیارے میں کے ساتھ میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کروں ، الطَّالِمُونَ ہے، لیمیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اُسے یہ کہنا چا ہے تھے کہ میں تو زیخ جھے شرم آتی ہے، لیمیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اُسے یہ کہنا چا ہے جے کہ میں اس مُر بی کا بھی لحاظ کرتا ہوں اُس رب کا کیوں لحاظ نہ کروں ، اسے کہتے ہیں اصلی پیر۔

#### ایناواقعه:

دیکھونا، میں ایک دفعہ بہت بڑا ایک لیڈرتھا، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا،
اسے ملنے کے لئے گیا،انہوں نے مجھا پنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہی اندر بلالیا،اور
ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے سروں پر پیار دے، مجھے بڑی شرم آئی مجھے خیال آیا کہ
میرے رب، کتنا معصوم اور سچا آدمی ہے کہ اس نے میری آگھ پر اتنااعتا دکیا کہ ساری
بچیوں کو کہا کہ یہ میرے حضرت صاحب ہیں۔ان سے سروں پر پیارلو،اب میرے جیسا
بھی بددیانت کوئی نہیں کہ اس گھر میں جا کر میں آئھ میلی کروں،

جس پیر کے تم مرید سنے ہو،اس بے چارے نے تو شرافت سے سارا گھر تیرے سپر دکر دیا،اور وہ بے چارہ مزدوری کرنے کے لئے گیا، پھرتم بیوی لے کر ماشاء اللّدراہ چلے،سوچنے کی بات ہے مذاق کی بات نہیں، تم نے میرے مصطفل کی سنت کا حیاء نہ کیا، اللہ نے عزت ہی ختم کردی، یہ ہے پیغیبران عصمت۔

## الله سے حیاء کرو:

فرمایا ......اِنَّهُ رَبِّیُ .....زلیخا، وه میراما لک اور مولا ہے۔اس نے مجھے خریدا ہے ..... کو میں انتا پیاراٹھکا نددیا ہے، سی قتم کی مجھے تک میں انتا پیاراٹھکا نددیا ہے، سی قتم کی مجھے تکلیف کوئی نہیں، آج اگر میں اس کی عزت میں خیانت کروں گا تو میرے سے زیاده دنیا میں اورکوئی برائی کرنے والانہیں ہوسکتا .....اِنَّهُ لاَ یُـفُلِحُ الظَّالِمُونَ .....فالموں کی دنیا بھی دشکیری نہیں کرتی، اور میرااصلی ما لک بھی ان کی دشکیری نہیں کرے گا۔

> پہلے تو میں کنوئیں میں بیڑھاتھا پہلے تو میں جنگل میں طمانچے کھار ہاتھا پہلے تو میں تکالیف اور شکلیں برداشت کرتا تھا

اب تومیری عزت کوخطرہ ہے۔اللہ آج اگرمیری چادر پرداغ لگ گیا، میں اپنے لیتھوب کو کیا جواب دول گا۔اور قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کیسے کھڑا ہوں گا۔

برامشکل وقت ہے میں قرآن حکیم کے لفظوں پر قربان جاؤں۔الله فرماتے

ہیں بات سنوگول مسجد والو، بات اپنی جگہ سنوغور سے، اب یوسف سوچ رہاتھا کہ یہاں سے کیسے نکلوں؟ وہ بیسوچتا تھا، اور بیسوچ رہی تھی کہ میں نے آج جوارا دہ کیا اسے پورا کراؤں اور اسے کیسے پورا کراؤں۔

#### انهم نقطه:

طالب علم جوعربی پڑھتے ہیں، وہ ان لفظوں کو زیادہ سمجھیں گے آپ کی نسبت .....وَلَقَدُ اللهُ فَر مَاتِ ہِیں کہتے ہیں کی بات کرنے کو، الله فرماتے ہیں زلیخانے .....وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ..... بِه بات اس نے اپنے دل میں کی کرلی، جوہوسو ہو، یوسف علیہ السلام کی عصمت تار تار کر کے رہنا ہے .....وَلَقَدُ دُ ..... کی کرلی ....همَّ بِه اللهُ مِن کی کرلی است کی کرلی ....همَّ بِه اللهُ مِن کی کرلی بیات کی کرلی ....همَّ بِه اللهُ مِن کی کرلی ....همَّ بِه اللهُ مِن کی کرلی ....همَّ بِه اللهُ مِن کی کرلی ....همَّ بِه اللهُ اللهُ

### شیطان بہکا تاہے:

شیطان ہر جگہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔اساعیل کے پاس نہیں تھا گیا، کوئی بات نہیں باپ کے ساتھ چل رہے ہواس نے چھری لے کر ذرج کر دینا ہے۔ ککریاں کھائیں، اب تک ککریاں کھار ہاہے۔ نہیں ھٹا .....

اب مک روی طار ہہدات سا۔

یہاں بھی گیا

کوئی دیکھتاہے

کوئی پیدلگناہے

کسی کو کم ہوناہے

سسہ چلا گیا تقریر کرنے ۔۔۔۔۔

اس سے بڑا خطیب اور مقرر کون ہے؟

اس سے بڑا منطقی کون؟

مائنس دان کون ہے؟

یہ بھی ڈاکٹر ہے شیطان ، ڈاکٹر ڈگری والا ہوتا ہے۔وہ پی ایک ڈی والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں و علمی ڈاکٹر ہوتے ہیں ، ڈاکٹر طاہرالقادری ،

جب سے بیقر آن ڈاکٹر کے ہاتھ آیا ہے۔قر آن ہاتھ جوڑ تا ہے کہ میری ان سے جان چپٹراؤ پہلے قر آن کا درس علاء دیتے تھے اب ڈاکٹر،مسٹر،ڈاکٹر اورقر آن میں بھی کرتے ہیں،ڈاکٹر،ڈاکٹر.....

جھے کوئی کہے کہ گڈی بن کر دکھا میں نہیں بن سکتا، تا نگہ چلا کر بتا، میں نہیں چلاسکتا مجھے کوئی کہے کہ لیبارٹری کا کام کرومیں نہیں کرسکتا، میں یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں یہ فن نہیں جانتا ہوں جب ان ڈاکٹروں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھاتے کیا ہیں؟

اس لئے سنو! بہت سے روثن ضمیروں اور روثن د ماغوں،قر آن ڈاکٹروں

سے نہ پڑھوقر آن علاء سے پڑھو،قر آن کواب تک اگر کسی نے محفوظ رکھا ہے تو علماء کے طبقے نے محفوظ رکھا ہے۔

اور اب بھی اگر کوئی قرآن پر حملہ کرتا ہے تو میدان میں علاء ہی آتے ہیں، ان ڈاکٹروں نے کیا کر لینا ہے۔ ڈاکٹر ،کوئی میں، ان ڈاکٹروں نے کیا کر لینا ہے۔ ڈاکٹروں کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر،کوئی ڈاکٹرنہیں،علاء.....

مولوی ہی روثن دماغ ہیں ، ہڑے پڑھے کھے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کی پرانی ہا تیں نہیں چلنیں ، میں نے کہا کہ پھر آسانوں کے نیچے سے نکل جاجب تک نیا آسان نہیں بنتا، پرانا آسان چھوڑ دے یہ ہے بے عقلوں والی ہا تیں ، یہ آسان بھی تو پرانا ہے تیرا باپ، چاند نیا کہ پرانا ذور سے بولو؟ (پرانا) ستارے؟ (پرانے) چھوڑ دو، زمین؟ (پرانی) زمین تو تم نے کل بنائی ہوگی ، کہیں اور جگہ چلے جا کیں۔

قرآن بھی چودہ سوسال پہلے آیا حچھوڑ دے،اس لئے ڈاکٹر صاحب قرآن علماء سے سیکھو۔

### رب كااراده غالب موا:

دیکھونامیں بات آپ سے کرنے لگا ہوں .....وَلَقَدُ هَـمَّتُ بِهِ .....وَ ..... کامعنی اور .....لَ .....تاکید کا ....قـدُ ..... پکی .....الله فرماتے ہیں اور یہ بات پکی ہے کہ ....هَـمَّتُ بِهِ .....زلیخانے اپنا ارادہ پکا کرلیا ، اسباب ہی سارے پکے کر کے تالے لگالئے ۔ چابیاں جیب میں ڈال لیں ....همَّ بِهَا.....

اب بوسف کے دل میں آیا اب کیا کروں؟ کھنس جاؤں، بھاگ جاؤں، بھاگ جاؤں، کیا کروں۔۔۔۔۔لُولاَانُ کی۔۔۔۔۔لُولاَانُ رَاِبِہ ۔۔۔۔۔کُسِطرف جاؤں؟ قرآن نے یہاں را جنمائی کی۔۔۔۔۔لُولاَانُ رَابِّہ ۔۔۔۔۔کہا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے۔۔۔۔۔قَالَ مَعَاذَ اللهِ۔۔۔۔۔الله

میرے بازو پکڑ لے۔ میں اکیلارہ گیا، میں تنہارہ گیا،میرا کوئی پرسان حال نہیں،اللہ میرا یعقوب والد کیا کہ میرا بیٹا برائی کے اندر مبتلا ہو گیا۔وہ نبیوں کے سامنے نبوت والی چا در لے کر کیسے جائے گا۔

یاالله! تنگدی دورفرها یاالله!میری دیشگیری فرها یاالله!میری راهنمائی فرها یاالله!میری مشکل کشائی فرها یاالله!میری پریشانی دورفرها یاالله!میری پریشانی دورفرها

الله فرماتے ہیں میں نے اسے اس وقت جب مجھے پکارر ہاتھا ..... بُسرُ هَانَ رَبِّهٖ .....ا پنی ایک دلیل اس کے سامنے کردی ،اس نے کہا کہ مجھے بچا ،اللہ نے فر مایا کہ اسے اس وقت کیا دلیل دوں؟

مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نقشہ دکھا دیا۔ سامنے کردیا، نقشہ پنجیبر یعقوب علیہ السلام، علاء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ والدصاحب کا سامنے نقشہ ہے، اور دانتوں میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹا میری اور اپنی نبوت والی چا در پر داغ نہ لگا نا۔ ابتم مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہو، تو میں ایک نبوت والی جات سمجھا تا ہوں۔

یا اللہ حضور نے عرض کی یا اللہ ہیہ مجھے کہتے ہیں کہتو اگر معراج پر گیا تھا۔ بتا بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، یا اللہ میں کس طرح بتاؤں اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہے، میں بتا تا ہوں بیت المقدس کا نقشہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے سامنے کر دیا،اس کی مثال ہوگئ؟

تو نقشہ یعقوب پنجیر کاسامنے کر دیا، دانتوں میں انگی، نہ بیٹا نہ نہ، کہاں یعقوب بی کا بیٹا، کہاں عزیز مصر کی بیگم، خیال کرنا، خیال کرنا، نبوت کی چا درداغ دار نہ ہوجائے، اُدھر سے یعقوب بی کا نقشہ سامنے آیا، اُدھر سے جرائیل سامنے آگیا۔ فرمایا اللہ سے مانگئے والے، چل بتم قدم اٹھاؤیں کیا کروں؟ بھاگ، آگے پھی بیں فرمایا چلوآ گےراہ دکھا تا ہوں چل تو سہی ..... خَلَّفَ بِ الْاَبُوابَ ..... قَالَتُ هَیْتَ لَكِ ..... درواز ہے بند ہیں، مجھے آوازیں دے رہی ہے، فرمایا تالے گےرہنے دی تو لیک تو سہی ، تو نے پکارا سے ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کو پکارا ہے ہے۔ ایک اللہ کو پکارا ہے ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کو پکارا ہے ہے۔ ایک اللہ کو پکارا ہے ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کو پکارا ہے ہے۔ ایک اللہ کو پکارا ہے ہے ہو۔

یہ ہے اللہ کی تو حید،اس کا میں داعی ہوں اس کا میں مبلغ ہوں .....مرجاؤں گا اللہ کی تو حید بیان کرنے سے نہیں ہوں گا۔

 دروازے کی طرف دوڑے، جب بند کیا تو قرآن نے ابواب کا لفظ استعمال کیا، جب دوڑنے کی باری آئی باب کا لفظ بولا۔

مسئلہ بتادیا کہ جب بند کیا تو کئی تھے،اور جب کھلےتو ایک تھا۔اگر حاضر ہوتو میں شیشی کھولتا ہوں۔جب بند کیے تو عورت نے کیے تھے۔وہ کئی تھے۔اور جب کھولےتورب نے کئی کا ایک بنادیا۔

..... کیونکہ.....

کھولنے والابھی ایک تھا مشکل حل کرنے والا ایک تھا منزل مقصود پر پہنچانے والابھی ایک تھا

ادهردیکی ویری طرف فیصل آبادی .....واستبقا الباب ..... جب در واز کی طرف دوڑ ہے ،حضرت بوسف علیہ السلام ،قرآن ان لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے .....واستبقا الباب .....ادهردیکی وتب بات جھ آئے گی .....وقد تُن میسک مِن دُبُرِ ..... وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ....اس مِن دُبُرِ ..... وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ....اس لا کی کاراراده کیا ہوا تھا چھوڑ نانہیں۔ پیچے دوڑی، نبی آگے، زلیخا پیچے ، کرتو کچھ نہ کی اسکی ....واستبقا الباب قدت قمیصهٔ مِن دُبُرِ ..... پیچے سے نبی کا کرتازور سے کی کی کرکر کھینی اسکی الباب قدت قمیصهٔ مِن دُبُرِ ..... کی تا کہ اس کے ساتھ .....قدت قمیصه من دُبُرِ ..... کرتا کی اسکی اسکی کاروں گی اسکی کی کو والی کی اور آگے نہیں جا سکی گا۔

اللّٰه فرماتے ہیںاُوگرتے،خیال کراُوگرتے، تجھے سے میں نے کئی کام لینے ہیں، میں ان شاءاللّٰدگرتے پرتقر برکروں گا،ایک ہی گر تاہے جس نے اسنے کام کیے۔ زلنخانے پکڑا تو اس نے اپنارنگ جمایا یوسف کی آئکھیں کھول گیا،اس نے اپنارنگ جمایا بھائی لے کر گئے لیقوب کے پاس اس نے اپنارنگ جمایا اور جب لیقوب کی آئھوں پرلگا تواس نے اپنارنگ جمایا میآپ کو بتاؤں گاکسی وقت،اسی سور ق ایوسف میں

#### دومسئلے:

سین اب صرف اتن بات سنو پھر ختم کریں ..... قَدَّتُ فَ مِیُ صَدَّهُ مِنُ دُبُرِ ..... چیچے سے گرتا پکڑا، اگر چیچے کرتے کو دیکھا ہی اللہ کا نبی، کرتے کو بچانی کے لئے ادھر کھڑا ہوجاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کرتا اچھا کہ عصمت اچھی ،فرمایا چل چل تو یہ ہے عصمت نبوت ،فرمایا، کرتے کے جتنے جصے پرغیر محرم کا ہاتھ لگ گیا۔

حاضر ہوجاؤ، بہت بڑا مسئلہ بیان کرر ہا ہوں، کرتے کے جس جھے پرغیر محرم کا ہاتھ لگ گیا، وہ کرتانبی کے جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔

ا چھا جی ایک اور مسئلہ حل کر دویہاں جو کرتا اللہ کو پسندنہیں وہ نبی کے ساتھ نہیں جا سکتا، جو کرتا پسندنہیں وہ نہیں جا سکتا، جو بیوی پسندنہیں وہ بھی نہیں جا سکتی۔جو صدیق پسندنہیں وہ بھی نہیں جا سکتا۔

مسکد تو حل ہو گیا۔فر مایا کرتا صاحب جتنے ھے پرزلیخا کا ہاتھ لگا ہے تو اس کے ہاتھ میں رہ جاجتنا کرتا ہاتی ہے وہ میرے نبی کے ساتھ چلا جا۔ ( ہاتی انشاءاللہ اگلے جمعہ )

وَآخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت بوسف عليه السلام .....خطبه 8

#### خطبه:

ٱلْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصَحَابِهِ الْمُحُتَبَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُالُخَلاَثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَى حَيِيرِ الْنَحَلُقِ كُلِّهِم

آمًّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَمْ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ السَّدِعِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ السَّرَحِيمِ .....وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَةً مِنُ تَأُويُ السَّرَحِيمِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمُرِهِ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ..... وَلَمَّا اللهَ عَلَىٰ اَمُرِهِ وَ لَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ..... وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَةً التَينَةُ حُكُمًا وَ عِلْمًا وَ كَذَلِكَ نَحْزِى المُحسِنِينَ وَرَادَتُهُ الَّتِي هُو بَلْخَ اشَدَةً التَينَةُ حُكُمًا وَ عَلَمًا وَ كَذَلِكَ نَحْزِى المُحسِنِينَ وَرَادَتُهُ اللّهِ إِنَّهُ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ .....

صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

### گذشته جمعون كاخلاصه:

حضرت یوسف علیه السلام کے اُس مرحلے کا ذکر کرر ہاتھا، جب ایک مقام پرتا لے لگاکر، بند کر کے زلیخا حضرت یوسف علیه السلام کی عصمت پر جملہ کیا اور قرآن کریم نے اپنے انداز میں اس کا تذکرہ فر مایا .....و لَقَدُ هَّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا .....که زلیخانے اسکی جتنی قوتیں تھیں سب کو پکی کر کے جمع کر کے پوری قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کا پورا پورا بندوبست کرلیا.....وَهَمَّ بِهَا لَوُ لَا اَنُ رَّا بُرُهَانَ رَبِّهِ.....اگرالله کافضل نه بوتا، تو پوسف علیه السلام اُس کے اِس مکر کا شکار ہوجاتے ،لیکن مگر زلیخا کواللہ نے اپنی قوت کے ساتھ ناکام کیا کہ وہ پوسف علیہ السلام پرناکام ہوگئ ڈورے نہ ڈال سکی .....اس کی تفصیل میں پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں .....اسے دھرانے کی ضرورت نہیں ہیہ بات کرنے میں پچھلے جمعہ میں عرار شاد فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ جس میں پوسف علیہ السلام یا کیزگی، اور عصمت کی خود شہادت دیتے ہیں۔

## نبی معصوم ہوتاہے:

پیغیبرکے بارے میں ہمارامسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ پیغیبر معصوم ہوتے ہیں معصوم کا بیمعنی نہیں کہ

پیبر یں طاقت ہیں ہوی پیبر سی بات پر قدرت نہیں رکھتا معصوم کامیم عنی ہے کہ پیغیبر کی بات پر قدرت نہیں، بلکہ معصوم کامیم عنی ہے کہ پیغیبرا پنی ساری انسانی صفات کے کمال کے باوجود اللہ تعالی کے فضل کرم سے گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، گناہ نہیں کرتا۔

فرشتے اور پیٹمبر میں بہت فرق ہوتا ہے کہ فرشتے میں گناہ کی طاقت ہی نہیں ہوتی ،اگر فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا کمال نہیں سمجھاجا تا۔

مثال کے طور پرروزہ رکھاہے،کون ساصوفی ہے جس کا اس وقت پانی پینے
کو جی نہیں چاہتا، بڑا سے بڑا کوئی نیک بزرگ بھی ہو،گرمیوں کے موسم میں کڑئی
دھوپ میں روزہ رکھا تو سامنے شربت آجائے،دل چاہے گا کہ اسے کاش میں سے پی
سکتا ہوتا، پی تو سکتا ہے کیکن روزہ درمیان میں رکاوٹ ہے،طاقت ہے پینانہیں۔

پیغیر میں طاقت ہوتی ہے کمال کے خلاف کوئی کام کرنے کی، کرتانہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اسکی تربیت ہی یوں کی ہوتی ہے، کہ جہاں میری حدآ جائے وہاں کھڑا ہوجا۔

اور فرشتے دودھ پڑا ہے فرشتے کے سامنے شربت بزوری پڑا ہے،کو کا کولا پڑاہی وہ پی نہیں سکتا۔وہ پیتیانہیں بیدوسرا مسئلہ ہے۔ پی سکتا ہی نہیں،اس میں پینے کا اللّٰہ تعالٰی نے خانہ ہی نہیں رکھا۔

اس لئے اللہ تعالی نے بوسف علیہ السلام کے بارہ میں اور خاص طور پراس موقع پر ارشاد فر مایا کہ اس بند کمرے میں ، بند مکان میں ، میں نے اپنے بوسف کو گناہ سے بچالیا، اور لفظ استعال کئے کہ ..... کے لالک لِنصُرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ..... و مکھاس بند کمرے میں ہم ..... کے ذالِکَ لِنصُرِفَ ..... ہم در میان میں آگئے حاکل ہو گئے اور بوسف کے یاس گناہ کو جانے ہی نہیں دیا۔

آپ چونکہ قرآن تھیم کے بڑے سجھنے والے میرے ساتھی ہو، بڑی دور دراز سے سفر کرکے یہاں آتے ہو، دونوں باتوں میں فرق ہے،

ایک ہے کہ کوئی شخص گناہ کے قریب نہ جائے، میں ہوں آپ ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ بیکام براہےاس کے پاس نہ جاؤ۔

حھوٹ نہ بولو

سی سے بددیانتی نہ کرو سسی سے زیادتی نہ کرو برائی کے نزدیک نہ جاؤ

کسی بڑے کے کہنے سے برائی کے نزدیک نہ جانا، یہ بھی کمال ہے۔

لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے لئے میں نے راستہ دوسرار کھا، آپ کوکہا کہ برائی کے نزدیک نہ جاؤ،اور نبیوں کے لئے میں نے بیاصول بنایا کہ برائی کوکہا کہ تونے نبی کے قریب نہیں جانافرق ہوگیا،؟ (جی)

اسے بیان کیااس آیت میں ..... کنلاک لِنصُرِف عَنهُ السُّوءَ ....میں نے بوسف سے برائی کوهٹا دیا ....لِ نَسُرِف مِسَدِ مِن مَسَدِ فَ ..... پھیردیار خ پھیردیا، کس کا؟ ....سُوءِ وَالْفَحُشَآء ..... چھوٹی برائی کا بھی اور بڑی برائی کا بھی کہ میں نے بی فیصلہ کیا کہ نہ جھوٹی برائی میرے نبی کے نزدیک جائے نہ بڑی برائی جائے۔

# آپکی اصطلاح:

ایک آپ کی اصطلاح ہے، جو آپ الیکٹن میں استعال کرتے ہیں، یاد آگئ ہوگی، ہمارے ساتھ بھی لڑتے ہو، کیونکہ آپ کی شریعت اپنی ہے، کیونکہ جو آپ کے ذہن میں نقط بیٹے جائے اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی پارٹی کے حق میں ہونی چاہیے بات، مولوی صاحب چوڑو کیا تقریریں کرتے ہو، ایسے ہی ہمارے ایم این اے کے خلاف باتیں کرتے ہو۔

'' جب چھوٹی برائی اور بڑی برائی اکٹھی ہوجائے تو بڑی کوچھوڑ دوچھوٹی کو قبول کرلؤ' بیرآ پ کا فلسفہ ہے، الیکشن میں اس پرلڑ ائی ہوتی ہے۔ بھائی وہ بڑی برائی تھی، بیرچھوٹی ہے، چھوٹی کور کھلو، بڑی کوچھوڑ دو۔

الله فرماتے ہیں نہیں بہتمہارا فلسفہ ہوگا۔ پاکتانیوں کا، میرا فلسفہ بیہ کہ .... کنالِكَ لِنصُرِف عَنهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَآءَ....میں چھوٹی برائی کو بھی نی سے

دورر کھتا ہوں اور بڑی کو بھی نبی سے دورر کھتا ہوں۔

اوراگراس میں استدلال کیا جائے کہ برائی کو نبی کے حن میں داخل ہونے نہیں دیتا،اوراگر حاضر بیٹھے ہوتو اور مسئلہ آپ کاحل کر دیتا ہوں، نبی کے گھر میں نہ برائی داخل ہوسکتی ہے نہ بُر اداخل ہوسکتا۔

اگر صحابہ برے تھے تو رب انہیں نز دیک جانے نہ دیتا، چلومجلس میں پھر بھی اس کی تطبیر کا سامان پیدا کیا جائے ، چودہ سوسال سے روضہ میں تو داخل نہ ہونے دیتا۔

# الله نے برائی کو پوسف علیہ السلام سے دور کر دیا:

کنلِكَ لِنَصُرِفَ عَنُهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَآءَ .....اللهُوْمات بين، خواه چيونی برائی بو، خواه بری برائی بو، خواه صغره گناه بو خواه بری برائی بو، خواه صغره گناه بو خواه بیره گناه بو، میں نبی ک قریب جانے بی نہیں ویتا۔اس لئے میں نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ کیا..... لِنَصُرِفَ عَنُهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَآءَ ..... نبی، پیغیر چونکه محصوم بوتا ہے۔اس لئے میں لینظر فی کن دویک جانے بی نہیں ویتا۔

اب یہ بات طالب علمول کو بھھ آئے گی .....ه م بھا ..... کا ترجمہ اب کرو کہ ذرایخ نے پکا ارادہ کر لیا، یوسف کو پھنسانے کا، اب آپ کو بات بھھ آئے گی، کہ زلیخ ..... وَ لَسَقَ لَدُ هَ مَّ نِي اِسِهِ اِسِهِ اِسِهِ اِسِهِ اِسِهِ کَا ارداہ کر لیا کہ یوسف کی کرنہ جائے ..... وَ هَمَّ بِهَا ..... لَوُ لَا اُن رَّا اُبُرُهَانَ رَبِّهِ ....اس نے جب پکا ارادہ کیا بوسف کو پھنسانے کا، تو رب نے یوسف کا پکا ارادہ کر دیا، اس برائی سے بچانے کا۔ صاف ہوگیا قرآن کا لفظ بھی جھ آگیا، مسئلہ ہی صل ہوگیا۔

كَ لْلِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَآءَ .....الله تعالى فرمات بي،

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا منصوبہ رب نے یوسف علیہ السلام کے بارہ میں کیوں بنایا تھا، فر مایا .....اِنّائے بنایا تھا کہ .....اِنّائے بنایا تھا کہ .....اِنّائے بنایا تھا کہ بنایا تھا ہو بنایا ہو، جس طرح آپ کسی کو چن کیس۔ چن کیس۔

یہ ہارے مولوی صاحب ہیں بیہ ہارے پیرصاحب ہیں بیہ ہاری مسجد ہے بیہ ہارا عالم ہے بیہ ہارا مرشد ہے

توتم جسے اپنا کہتے ہو، اور اس کا لحاظ کرتے ہو، کوئی دوسر ابولے تو آپ کہتے ہیں چھوڑ و، کوئی اور بات کرو، یہ تو ہمارے ہیں، تو اب میں اپنے کے بارے میں بات سنتار ہوں ..... اِنَّهٔ مِنُ عِبَادِ مَا الْمُحُلَّصِينَ ..... جس دن یعقوب سے جدا کر کے بھائیوں نے کنوئیں میں پھینکا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے چن کر منتخب کر لیا تھا، میں نے اسی وقت اسے چن کر منتخب کر لیا تھا، میں نے اسے کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، اگر باپ کی نظر ہٹ گئی، تو رب کی نظر شروع ہوگئی ..... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُحُلَّصِينَ ......

# طالب علموں کے لئے نقطہ:

طالب علم ساتھیوں کو میں عرض کروں گا کہ بیر آیت بھی بتاتی ہے کہ اس جگہ سسھے ہے ہاں جگہ سسھے ہے کہ اس کا ترجمہ، ارادہ کیا یوسف نے، کر لیتا، اگروہ رب کا برهان می تھا کہ سسالی نے کہ رب کا برهان میتھا کہ سسالی نے کہ رب کا برهان میتھا کہ سسالی نے کہ رب کا برهان میتھا کہ سسالی نے کہ السّوء کے درب کا برهان میتھا کہ سسالی نے کہ رب کا برهان میتھا کہ سسالی نے کہ درب کا برهان میتھا کہ سسالی کے درب کا برهان میتھا کہ سسالی کے درب کا برهان میتھا کہ سالی کے درب کا برہان کے درب کا برھان کے درب کا برہان کے درب کا برھان کے درب کا برہان کے درب کے درب کے درب کے درب کا برہان کے درب کے

وَالْفَحُشَآءَ .....الله ن فيصله كردياتها كه ميس في چهوٹا گناه اور برا گناه بوسف ك قريب بى نہيں جانے دينا، بات ختم ہوگئ، معنى بھى صاف ہوگيا۔

اب اگلے جعد میں یہاں بیان کرر ہاتھا کہ وقت خم ہوا، کہ .....والسُتبَ قَا الْبُابَ ..... یوسف علیہ السلام میری مد داور میری نفرت کے مطابق سامنے جو دروازہ نظرا رہاتھا۔ .....والسُتبَ قَا الْبُابَ ..... درواز ہے کی طرف چلے ، دوڑ ہے ، مسابقت کرنی شروع کی اس مرحلے میں جب میں نے اپنے یوسف کی اس مرحلے پر مدد کی ، میں نے دیکی میں مرحلے پر مدد کی ، میں نے دیکی میری فرمائی ، تو میں نے اپنے بیار ہے نیج برکواس گناہ سے پاک رکھنے کے ، میں نے دیکی کو باکہ رکھنے کے جبرائیل کو بھیجا کہ جامیر ہے یوسف کو جاکر میر اسلام دے اور ساتھ ہی فرما دے ۔ لیکن تالا لگا ہوا ہے ، اور تالا لگا کر چابیاں غیر محرم کی جیب میں ہیں ، وہ عورت جو ہیں میں تالا لگا ہوا ہے ، اور تالا لگا کر چابیاں غیر محرم کی جیب میں ہیں ، وہ عورت جو بیں ، یہ نی کا ہاتھ کسی غیر محرم کے جم پہلا ناچا ہتی ہے ، اس نے ممل بند و بست کر کے چابیاں اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہیں ، یہ نی کا ہاتھ کسی غیر محرم کے جسم پرنہیں لگ سکتا ، میں نے اس لئے ہاتھ نہیں اٹھانا ، چیں ، یہ نی کا ہاتھ کسی غیر محرم کے جسم پرنہیں لگ سکتا ، میں نے اس لئے ہاتھ نہیں اٹھانا ، چیں ، یہ نی کا ہاتھ کسی غیر محرم کے جسم پرنہیں لگ سکتا ، میں نے اس لئے ہاتھ نہیں اٹھانا ، چابیوں کے حصول کے لئے ، لیکن او هر تا لے لگا کرچا بیاں اس کے پاس ہیں۔ چابیوں کے حصول کے لئے ، لیکن او هر تا لے لگا کرچا بیاں اس کے پاس ہیں۔ چابیوں کے حصول کے لئے ، لیکن او هر تا لے لگا کرچا بیاں اس کے پاس ہیں۔

# **باتھ کی برکت:**

الله فرماتے ہیں ٹھیک کرتے ہو،اس عورت کی طرف ہاتھ نہا تھا دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا، تو پھراپنے ہاتھ کی برکتیں دیکھ،اللہ نے جو تیرے ہاتھ میں تا ثیریں رکھی ہوئی ہیں،مسکلہ یہاں سے ہی سمجھ آئے گا۔

یہ ہاتھ کسی عام آ دمی کا ہاتھ تھوڑا ہے۔ یہ ہاتھ ہےاللہ کے نبی کا ،اس پر میں اگر کھڑا ہوجاؤں تو پچیاس واقعے مختجے سنادوں ، نبی کا ہاتھ ، آسانوں کے جیاند کی طرف اٹھےتو دوککڑے ہوجائے ، تاثریں ہیں اس ہاتھ میں۔

صحابہ کو پانی نہیں ملتا، عرض کیا یارسول اللہ پانی نہیں ملتا، فر ما یا کہیں سے پانی کا پیالہ لا وَ، مہیا کر کے میرے پاس، جاتے ہیں اور جب پانی کا پیالہ لا کر پیش کیا، میرے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ رکھ دیا۔

فیصل آباد کے مسلمان ، یہ نبی کا ہاتھ ہے یہ نبی کی انگلیاں ہیں۔ میں نے نہیں کہا صحاح ستہ اٹھا کر دیکھ لے، پیالے میں جب میرے مصطفیٰ ﷺ نے ہاتھ رکھا، اس وقت جتنے بھی موجود تھے۔ اگر درجنوں کے حساب سے تھے تو وہ بھی سینکٹروں کے حساب سے تھے تو وہ بھی ، سارے کے سارے اس پیالے سے پانی پی کر سیراب ہوجاتے ہیں، پوچھے والا پوچھتا ہے، اس پیالے میں تو ایک آ دمی کا پانی تھا۔ جواب دینے والا جواب دیتا ہے، یہ نبی کا ہاتھ ہے۔

پھراگلی بات رہ جائے گی۔مضمون منزل تک پہنچانے میں دیر ہوجائے گی۔ فرمایا تو اپنا ہاتھ تو کر ذرا، لیکن غلط طرف نہ لے جا،غیر محرم کی طرف نہ لے جا اپنا ہاتھ، دروازے کی طرف لے جا، تالے کی طرف لے جا،اس نے تو تیری حیاء نہیں کرنی۔تو اپنا ہاتھ اسی طرف لے جا،جس نے تیری حیا کرنی ہے،اس طرف لے جا اینے ہاتھ کو، جو تیری حیاء کرےگا۔

حضرت یوسف علیه السلام .....الله کا قر آن کہتا ہے .....وَالسُتبَ قَا الْبَابَ .....دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، دروازہ کیا دروازے کواشارہ کرتے ہیں، دروازہ کھل گیا، اور میں بیاشارہ کرچکا ہوں، جب بند کئے تصقو ..... غَالَّ مَنْ مَنْ مَنْ دروازے تھے، کیکن جب کھولنے پرآیا، کھولنے والا بھی ایک تھا تو دروازہ بھی ایک بنادیا۔

اس لئے میں مجھے مسئلہ سمجھا تا رہتا ہوں کہ ایک کا ہی ہو جا۔اس کے دروازے پر جا تو غیر کے دروازے کھول کراپنے دروازے پر لے آتا ہے۔ تیری بھول ہے تو .....

مجھی کہیں پھرتا ہے مجھی کہیں پھرتا ہے

اگر ہمارے جیسے غریبوں کی مان کراس کے دروازے پرآئے، توجو حضرت پوسف علیہ السلام کی مشکلات کوحل کرسکتا ہے تو تیری مشکلات بھی حل کرسکتا ، مشکل کشاء جو ہوا۔

حاجت رواجوموا

تیری مشکلیں دور کرنے والا جوہوا تیری مرادیں پوری کرنے والا جوہوا

جب دنیا کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں تو امیدیں دینے والا کون؟ اس وقت تیری مصببتیں دور کرنے والا کون؟ الله فرماتے ہیں گول مسجد والے، ادھرادھر ہاتھ پاؤں نہ مارنا، پھریقر آن پڑھ کرد کھے لے کہ.....

میرا نبی دروازے کی طرف بھاگا،دوڑا آیا جو میری طرف، میں نے دروازے کو تھم دے دیا،میرابندہ آر ہاہی،استقبال کے لئے اپناسینہ کھول دے،سجان اللہ، اُو دروازے، اس نے تجھے کون سا روز روز کہنا ہے۔اس نے کون ساتیرے سامنے روز روز آناہے۔

الله بنانا چاہتا ہے کہ مکہ والوجورب عزیز مصر کے مل میں یوسف علیہ السلام کے لئے درواز بے کھول سکتا ہے، وہ رب دروازہ کھول سکتا ہے بیت اللہ کا جمعے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔ یہ بتایا گیا مسئلہ کہ جو رب قادر ہے، حضرت یوسف کے لئے دروازہ کھو لنے کا۔ دروازہ کھو لنے کا۔

میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سورۃ بوسف دراصل بیان کے کے مشرکوں
کو سمجھانے کے لئے اتاری گئی، کہاس کا راستہ چھوڑ دو، بوسف کے لئے میں تالے توڑ
سکتا ہوں، تواس کے لئے کعبے کا درواز ہبیں کھول سکتا۔ فیٹ کرو، قرآن کا مطلب ہی
بیہے کہا سے پڑھو، فٹ کرو،

جسے قرآن وحدیث آتا ہو، کہوں بھائی طالب علمواسے سی اور قصوں کی ضرورت رہ جاتی ہے۔لیل مجنوں کی ، ہیررانجھے کی۔

دروازه کھول دیا۔ایک اور تماشہ دیکھو،اسے بھی اللہ نے قرآن کے لفظوں میں بیان کیا،میری توجب بھی رات کوآ نکھ کھلی، ہمارا جمعہ بھی امتحان ہوتا ہے۔آپ کو جمعہ پڑھانا کون سا آسان ہے۔وہ مولوی موج میں ہیں جنہوں نے عربی کا خطبہ پڑھا اور جا کرسو گئے،وہ سامعین بھی موج میں ہیں۔نہ وہ دین سنیں، نہ مولوی دین سنائیں۔

> کی پکائی روٹی پڑھاپڑھایا جمعہ ہمارے لئے تو ہڑامشکل ہے

# غورکرنے کی ضرورت ہے:

 فرمايا ..... قَدَّتُ قَمِيُ صَهَ مِنُ دُبُرِ .....بس اتنافرمايا ، اب مير يساته فوطراكاكر موتى تكالنام، مسلدتكالت بين اس سے ....قدَّتُ قَمِيُصَةً مِنُ دُبُرِ ..... يَحِي سے كرتا پكرليا۔

آپ يہاں جوہ ميں کوئى يہاں بندہ کھڑا کرديں، ميں پيچے سے کرتا کپڑکر کھنچا جوں۔آپ کھنچا ہوں۔آپ کھنچ کرد کھے ليس کرتا پيچے سے کپڑ کر کھنچا جائے، کرتا کس طرف پھٹ گيا،؟ پھاڑ کر دکھا وُ بہجھنے کی بات تو يہی ہے۔ سورۃ يوسف جھنے کی بات يہ ہے۔ گييں لگانا تو آسان ہے۔ تھوڑا ہم غوطہ لگا کر بات بجھنے کی کوشش کریں، پیچے سے گرتا پکڑو، کس طرح پھٹے گا، پچھلا دامن کہاں سے پھٹے۔ يہاں سے پکڑوتو پھرتو تھک ہے کہ يہاں سے پکڑا تھا پھٹ گيا، يہتو سجھ آتا ہے۔ يہاں سے پکڑ کر کھنچ دو، آپ کہتے ہیں۔

# الله نے نجاست کو نبی سے دور کر دیا:

میں بیہ کہتا ہوس کہ تھوڑا سا اگرغور کریں۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ

جہاں سے زلیخانے کرتا پکڑا تھا۔ پچھلا دامن جب پکڑا، اللہ نے کرتے کے اسے جھے کو کہا، جس جگہ نبی کے کرتے پرغیر محرم کا ہاتھ لگ گیا، اس کرتے کو تن بی نہیں پہنچتا کہ نبی کے جسم کے ساتھ جائے، ایسے پھٹ گیا، ۔۔۔ قَدَّتُ قَدِینُ صَدَّ مِنُ دُبُرِ ۔۔۔۔۔اس کا معنی میں یہ کروں گا، علماء سے بوچھ لینا، میری غلطی کی بھی اصلاح ہوجائے گی، جب کرتا زلیخانے پچھے سے پکڑا، کرتا اس جگہ سے کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، جتنا ہاتھ میں رہ گیا اور جو گرتا تر بوسف کے ہاتھ آیا، وہ یوسف کے ساتھ چلا گیا۔
میں رہ گیا اور جو گرتا تمین یوسف، یوسف کے ہاتھ آیا، وہ یوسف کے ساتھ چلا گیا۔
یا اللہ یہ کیا بتانا چا ہتا ہے۔ فرمایا جو کرتا رب کو لپند نہیں ، اگر وہ کرتا نبی کے ساتھ نبیس رہ سکتا۔ پھر جو بندہ

خواه ابو بکر عمر هموں خواه عائشه صدیقی هوں

اگر بندہ پسندنہیں، پھرجس طرح گرتا نبی کےساتھ نہیں رہ سکتا،تو پھر بندہ بھی نبی کےساتھ نہیں رہ سکتا۔

اب میں کس کتاب سے نکال کر بتاؤں مجھے کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہی؟ کہیں بھی نہیں،سارے مسئلے بتا ئیں، آپ سے کوئی پوچھے پیدا ہوئے تھے؟ جی ہوئے تھے، ماں باپ جانتے ہو؟ جانتے ہیں،کوئی شناخت ہے آپ کوجس دن آپ تشریف لائے تھے؟ ہے تو کھڑے ہوجاؤ۔

کچھ باتیں ایسی ہیں کہ انسان چاہے بھی تو نہیں بیان کرسکتا، پہ حقیقت ہے۔۔۔۔۔گرتے کوفر مایا کہ اس کے ہاتھ میں رہ،ساتھ نہ جانا، یہ نبی کا جسم ہے (سبحان اللہ) تُو ساتھ نہ جاتا۔

ساتھ وہی جائے جو پاک ہو

ساتھ وہی جائے جو مجھے پیند ہو ساتھ وہ جائے جومیر امحبوب ہو ساتھ وہی جائے جس پرمیری نظرعنایت ہو

پھرآپ کہیں گے قاسمی کوئی دلیل پیش کر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا
کرتا عبد اللہ ابن ابی منافق مرا، بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اسے دے دیا۔ فرمایا جاؤیار میرا
گرتا اس کے ساتھ دفن کر دو، چلوہم جاتے ہوئے بھی احسان کرتے ہیں، حضرت عمر
فاروق شنے بہت کہانہیں یا رسول اللہ، نہ اس کا جنازہ پڑھو، نہ کرتا دو، فرمایا جانے دو
یارمیری وجہ سے اس پر حم ہوجا تا ہے۔

> مثال دے دی بات سمجھا بھی دی میں نے آپ کونظیر پیش کر دی

### الله قادر ہے:

قَدَّتُ قَمِيُصَةً مِنُ دُبُرِ ....اب جب كرتا پكڑا، حضرت يوسف عليه السلام بھاگے جارہے ہيں وہ پیچھے سے كرتا پكڑ كر كھينچی ہے، اس نے اپنی قو تیں صرف كرديں الله فرماتے ہيں اپنی حکومت كی سارى قو تیں صرف كرلوجے ہيں نے بچانا ہى اسے كوئى

پھنسانہیں سکتا۔ جسے میں نے پھنسانا اسے رحت حسین جعفری کی عدالت سے کوئی حچٹرانہیں سکتا۔ بیتو اللہ تعالیٰ جسے پکڑنے پر آئے، اللہ جس کا احتساب کرنے پر آئے۔

> علماء پرظلم کرنے والے مولو یوں کو مارنے والے اللہ کے بندوں پرظلم کرنے والے علماء کوطرح طرح کا تختہ مشق بنانے والے اور پولیس مقابلوں میں ماؤں کے بیٹوں کو ذئے .....

الله کی لا کھی ہڑی ہے آوازہے۔آج دیکھ لے، وہ حکمرانی کس جگہ گئ؟
کرتا پکڑ پکڑ کر کھینچ رہی ہے، الله فرماتے ہیں جہاں گناہ میں مبتلا کرنے والے کھینچ رہے ہیں ربا پنی رحمت سے اپنے بندے کو کھینچ لیتا ہے، کیوں؟ الله تعالی فرماتے ہیں .....وہ میرامنتخب بندہ تھا یوسف، میں فرماتے ہیں .....وہ میرامنتخب بندہ تھا یوسف، میں نے اسے بچانا ہی بچانا ہے۔

اگرآپ اللہ کے بندے بن جائیں، خداکی شم اس نے آپ کو بھی بچانا ہی بچانا ہے۔ قرآن اس لئے ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔

#### امتحان درامتحان:

امتحان درامتحان، وہاں سے نکے دروازہ کھل گیا، آگے نیا پرچہ شروع، نیا پرچہ کیا .....الْفیکا سَیّدَهَا لَدَالْبَابَ .....الله فرماتے ہیں کہ ادھرسے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے بھاگے گئے۔ دیکھا اسی دروازے پر، باہر، دروازہ کھلا .....الُفیَا سَیدَهَا لَدَالْبَابَ .....زلیخا کا خاوند عزیز مصر کھڑا ہے۔

اب آپ اندازه کریں، اس نازک مرحلے کا، جوان بوسف، جوان زلیخا،
اندر سے اس انداز میں بھا گے آرہے ہیں۔ تیسر اشخص کوئی نہیں۔ واقعہ کو سے مشکوک
بنادیتا ہے۔ پچھ پلے رہ جاتا ہے کسی شریف آدمی کے، حیران، ششدر، عزیز مصربا ہر
کھڑا ہی، وہ بھی دیکھ کر حیران ، کیا ہو گیایار؟ بیوی چیچے چیچے بھا گی بھا گی آرہی
ہے۔ مردتو ویسے ہی کوشش کرتا ہے کہ زمین مجھے جگہ دے دے میں زمین میں غرق ہو
جاؤں۔ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ زلیخا چیچے چیچے اور یوسف آگ آگ، در وازے پر کھڑا
و کھتا ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس وقت جا ہیے تو بیتھا کہ یوسف ہولے، وہ ابھی خاموش ہیں، وہ ابھی این ندامت کو چھپارہے ہیں، ابھی اس بات پر غور کررہے ہیں، یہ کیا کہے گا؟ یہ کیا سمجھے گا، وہ ابھی اس بات پر غور کررہے ہیں، زلیخا بول پڑی ...... مَاجَزَاءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهُلِكَ سُوءً ا ....اس کے بارہ میں کہتا تھا کہ .....اکرمی .....اس کا اکرام کرنا۔ اس کی عزت کرنا، یہ بڑا ہو، کاروبار میں شریک کریں گے، اسے بیٹا بنائیں گے یہ بیٹا، یہ بڑا ہو، کاروبار اس کے حوالے کریں یہ لے کرآئے ہو خرید بنائیں گے یہ بیٹا، یہ بڑا ہو، کاروبار اس کے حوالے کریں یہ لے کرآئے ہو خرید کو بات سے من اُرادَ بِاهُلِكَ سُوءً .....اهُلِكَ ..... یہ اللہ بر بندے کو بات سے من اُراد بِاهُلِكَ سُوءً .....اهُلِكَ .... یہ براولا۔

### قرآن پرهو<u>:</u>

طالب علموں کو میں سمجھا تا ہوں ،طالب علمو،قر آن پڑھو....قر آن پڑھو

....قرآن پڑھو....جن مدارس میں روٹیاں تو ڑتے ہو۔

اییاغوجی پڑھتے ہو منطقہ است

منطق فلسفه يريشطته هو

ان مہتموں سے کہو کہ قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ کتابیں بھی پڑھائیں،قرآن بھی پڑھائیں۔

### الل بيت كون؟:

بیمسکدآپ کہ یہ جو افظ ہے اہل بیت ،سارے ال کر کہو ، استانی بیت سے اشارہ کرتا ہوں ، کہ یہ جو افظ ہے اہل بیت ،سارے ال کر کہو ، اہل بیت ،سارے ال کر کہو ، اہل بیت ،سارے ال کر کہو ، اہل بیت بیشے ہوسارے کہو ، اہل بیت ،ساہل بیت پر میں نے ایک تقریر کی تھی شائد آپ کو یاد ہو؟ کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ،عورتیں ، پہلا مطلب بیرے ۔ اہل بیت سے پھر خاندان نبوت ، دوسرا مطلب بیہ پھر بیٹے بیٹریاں ،نواسے نواسیاں ،تیسرا مطلب بیہ ہے ، پہلا مطلب کیا ہے؟ (بیویاں) اہل سے مراد پہلامطلب؟ (بیویاں)

اب دیکھ یہاں لفظ اہل ہے، زلیخانے لولا .....مَاجَزَاءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهُلِكَ ....عزیز مصر جو تیرے اہل کے ساتھ بُرا ارادہ کرے، یہان اہل سے مراد کیا ہے؟ (بیوی) کوئی اور ہے قوتاؤ؟ کیا مراد ہے؟ (بیوی)

معلوم ہوا کہ قرآن کامنشیٰ بھی یہی ہے کہ اهل سے مراد اول پہلے بیوی ہوتی ہے۔اس لئے جب لفظ اہلیت بولا جائے۔

پہلااس میں عائشہ آئے گ پھراس میں فاطمہ آئے گ

مساجداجر گئیں:

پھردھرادوں ،سرہی ہلا دیا کریں،کلیجدنگل آتا ہے آپ کوتقریر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے شرح صدر فرمائے ،میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی جعنہیں ہوسکتا کہ جس جعد میں بندہ قرآن وسنت کی دلیلوں کے ساتھ لوگوں کا عقیدہ بنائے۔

پھر کبڈی کھیلتے رہیں پھر قلمیں دیکھتے رہیں پھر آپ جمعہ میں چچ دیکھتے رہیں پھر مسجد میں نہاتے نہاتے ہی دو بجادیں ۔۔۔۔۔یہ آپ کی مرضی ہے۔۔۔۔۔۔

مبحدیں مرثیہ خواں ہیں نمازی نہ رہے
لوگوں کی مساجد تو اجرا گئیں، لوگ بیجے دیکھنے مبحد میں آئیں، ڈرامے دیکھنے
مسجدوں میں آئیں، تقریبات میں جائیں یا جعہ پراھیں۔ طرح طرح کے رسم
ورواج کریں یا جعہ پراھیں۔ پھرآپ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہی، اللہ آپ سے س
طرح خوش ہو، کون ساکام ہے جوآپ اللہ کی رضائے لئے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھے
توفیق دے، جتنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دین سمجھانے کی توفیق دے۔

اہل بیت سے مراد پہلے؟ (بیویاں) پھراولا د، پھرنواسے،نواسیاں، بیٹیاں، خاندانِ نبوت، بیربعد کےمفہوم ہیں۔

اس لئے زلیخانے کہا .....مَاجَدَ آءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهُلِكَ سُوءٌ .....جوآپ کے اہل کے ساتھ بدنیتی کرے، اب پیٹمبر پرالزام لگارہی ہے۔اورالزام منہ ہلانے سے ہی لگ جاتا ہے۔ بیالزام سچاتھا کہ جھوٹا؟ (جھوٹا) بیالزام لگانے کے لئے کوئی سكول پڑھناپڑھتا ہے، كالج جاناپڑھتا ہے۔كوئى ڈگرى لينى پڑتى ہے۔ بيز بان ھلانى پڑتى ہے، جھوك .....مَاجَزَآءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوءً .....

## لفظ سوء کیا ہے:

حاضر بیٹے ہو، یہاں لفظ کیا کہا؟ .....مَاجَزَآءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهُلِكَ سُوءً مِسْ اَرَادَ بِاَهُلِكَ سُوءً مَسْ اَرَادَهُ مِنْ اَرَادَهُ مِنْ اَرَادَهُ مِنْ اَرَادَهُ مَنْ اَرَادَهُ مَنْ اَرْتُوبُ مَا اَبِالْرَآ بِ وَحَاضر كُرتا ہوں ، اب آ دھا گھنٹہ پہلے میں نے آپ کو کہ دیا ہے ، سنادیا ہے ، سنادیا ہے .... کے ذلاک لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ..... جو بات حضرت یوسف علیمالسلام کے بارہ میں رب کہہ چکا ہے کہ میں نے سُوءً کو نبی کے قریب نہیں جانے دیا .... میں آپ کو خوطہ دے رہا ہوں سامعین کرام ، میں آپ کو خوطہ دے رہا ہوں سامعین کرام ، میں آپ کو آ دھا گھنٹہ پہلے بتا چکا ہوں کہ سُوءً کی جال ہی نہیں برائی کی جال ہی نہیں ، کیوں خواہ وہ جھوٹی برائی ہوخواہ بڑی برائی ہو، وہ اللہ کے نبی کے قریب جاسکتی نہیں ، کیوں نہیں جاسکتی نہیں ، کیوں نہیں جاسکتی نہیں ، کیوں نہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی جیں جاسکتی نہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی کہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی بہیں جاسکتی نہیں جاسکتی بہیں جاسکتی ج

اس کے کہ اللہ فرماتے ہیں ..... کاذلاک لِنصُرِفَ عَنهُ السُّوء .....اوغلام
آبادی، میں نے سوء کونبی کے نزدیک جانے ہی نہیں دیا، میں نے داخلہ بند کر دیا۔
اب جو بات رب کہتا ہے، کہ میں نے نبی کے نزدیک جانے نہیں دی، وہی الزام لگا
دیا، نہیں سمجھے دھڑا بن گیا، ادھررب کہتا ہے کہ میں نے سُسوءً نزدیک نہیں جانے
دی، سُوءً کا لفظ بول لو، سُوءً ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے گناہ نبی کے نزدیک جانے
نہیں دیا، اورز لیخا کہتی ہے .....ما جَزَآءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهُلِكَ سُوءً .....دونوں نے ایک
ہی لفظ بولا، رب کہتا ہے کہ سُسوءً کی مجال کیا ہے کہ نبی کے قریب چلاجائے، واہ
قرآن، کلیجہ شخد اکر دیا، رب کہتا ہے کہ میں نے نزدیک ہی نہیں جانے دیا اورز لیخا

کہتی ہے کہاسے سزاہونی چاہیے .....ما جَزَآءُ مَنُ اَرَادَ بِاَهُلِكَ سُوءً ..... کہتی ہے کہ جو سُسوءً کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے بیگم صاحبہ پر ..... وورے والتا ہے بیگم صاحبہ پر اینے حسن کے اوراپی جوانی کے .....

# بیگم صاحبے نے سزاندی:

وہ بے چارہ زہنی طور پر تیارہی نہیں تھا، اسے کیا پتہ کہ ایسا ہونا ہے۔وہ ابھی سنجلا بھی نہیں ، اچھا د یکھتے ہیں، اچھا کمیش مقرر کرتے ہیں، اچھا بات کرتے ہیں اچھا تھہ ہوت ہوت میں تو آ ، اس نے ابھی بیہ بات کہی نہیں، کوئی کمیشن نہیں خودہی منصف بن گئی۔ کہنے گئی .....اللّا اَنْ ایسُسَجَنَ ..... اسے جیل میں بھیج دو، فیصلہ کردیا۔

بیةو دېشت گردی کی عدالت ہوئی نه دلیل نه وکیل نه اپیل نه اپیل کرتے ہوجو چاہو سسالاً اُنُ پُسُهَنَ .....

رِی پیسسنو نه دلائل سنو نه صفائی کاموقع دو

يُسْجَنَ ....جِيل مِين وال دو، بيَّكم صاحبه كا كورث مين بيان جاري ہے، جيل

تجيجو\_

معلوم ہوا کہ نیکوں کو جیلوں میں بھیجنا یہ پہلے کی ایک روایت چلی آ رہی ہے، بیکون سی نئی ہے، دیو بندیوں کے کھاتے ،اللہ نے دیو بندیوں کو نبیوں کی سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے،

یہاں فیصل آباد میں ایک مولوی ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جیل جانا کس کی سنت ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پوچھ ۔۔۔۔ اللّا اَنْ یُسُجَنَ ۔۔۔۔ جیل میں ہیں جی اسے ،مقدمہ تو سنو، انہیں پید چلا کہ ایک جیل کی سز اسنا دواور دوسرا کیا ۔۔۔۔۔ اُوْعَدَابٌ اَلِیْم ۔۔۔ اسے در دنا ک عبر تناک قتم کی سز ادو، جیل سے بھی کوئی بڑی سزا، موت ہی ہوسکتی ہے۔ دوسر اکیں:

دوسزائیں سنادیں، پہلے الزام لگایا، الزام کے بعد سزا سنا دی،وہ شریف آ دمی کھڑا ہے،وہ دیکھی جارہاہے کہ بیرکیا کہدرہی ہے؟

نەكونى عدالت

نەكوئى وكىل

نەكوئى دلىل

نە كوئى اپىل

نەكوئى استغاثە

نه کوئی گواه

نەكوئى بات

ایسے ہی، بیحکومتیں ایسا ہی کرتی ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہوتار ہااب تک

سپاه صحابه پرظلم واستبداد کا در دازه سپاه صحابه نهیں اور بھی دینی جماعتیں، جو دین کا نام لے اُسے پکڑواندر کر دو، نہ و کیل نہ اپیل نہ دلیل بیز لیخا کا فلسفہ تھا جوساری حکومتیں ہم پرفٹ کرتی رہیں،اللہ نے اب ان پرفٹ کر دی ہرچیز۔

ایک وزیراعظم باہر بھاگا پھرتا ہے۔ایک ماشاء اللہ اندر پھنسا ہوا ہے۔ مولوی پھراسی طرح منبررسول پر بیٹھ کر گو نجتے ہیں، بولتے ہیں، ابھی فیصلے ہونے دو، پھر پہتہ چلے گا،عبرت ناک سزا، بڑامشکل وقت تھا، بڑے زبردست پر چوں سے رہائی ہوئی تھی۔

یوسف علیہ السلام کی مشکل پر چوں سے رہائی ہوئی تھی، دروازے ٹوٹ گئیے، کرتا بھٹ گیا، بھاگ گئے دروازہ کھل گیا،مشکلات حل ہو گئیں۔معاذ اللہ جس سے پناہ ما تکی تھی اس نے پناہ دے دی۔

### نياسلسله شروع:

ابایک نیاسلمه شروع ہوگیا۔ابعصمت نبوت پرالزام لگ گیا،الزام کھی لگ گیا،الزام کھی لگ گیا،الزام کھی لگ گیا اورساتھ سزا بھی سنادی۔اُس نے ایسے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا، اشارہ کیا یہ کیا کہ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ، ، ، رکاو دَتُنِی عَنُ نَّفُسِی ، ، ، ، تو مجھے خرید کرا پنے گھر لایا، میں اتنا ناشکرا ہوا کہ تیری عزت پر ہاتھ ڈالوں ، ، ، ہو کو دَتُنِی عَنُ نَّفُسِی ، ، ، ، ، اس نے مجھ پر ڈور دو الے ہیں پھسلانے کی کوشش کی ہے، اپنا بیان جاری ، اپنا بیان دے دیا، اتنا لمبا بیان نہیں ، ، ، ، ، سیمیر اقصور نہیں تیری بیگم صاحبہ کا قصور ہے، اس نے مجھے رکاو دَتُنِی عَنُ نَفُسِی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ورکا لیا ہے اس نے ، ، ، ، ، ، ، و دَتُنِی عَنُ عَنْ مَانَ کَا ہُوری کوشش کی ہے ٹل لگائی ہے، ذور لگا لیا ہے اس نے ، ، ، ، ، ، ، ، و دَتُنِی عَنُ عَنْ مَانَ کی پوری کوشش کی ہے ٹل لگائی ہے، ذور لگا لیا ہے اس نے ، ، ، ، ، ، ، ، و دَتُنِی عَنُ

نَّفُسِیُ....ب**یان۔** 

### جب الله نے بات کی تو:

میں کہتا ہوں کہ میں قربان جاؤں کتنا مثبت بیان ہے کہ نہیں میراقصور نہیں،
اس نے مجھے پھسلایا، اب وہ غصے ہونے لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم صاحبہ غلط
کہتی ہے اور تم صحیح کہہ رہے ہو، اللہ نے فرمایا کہ ابتم اس کے ساتھ نہ بات کرو،
میرے ساتھ بات کر، یہ تیرا نہیں میراہے، زلیخا تیری ہے تواس کی فکر کر، یوسف میرا
ہے میں اس کی فکر کروں گا، یہ کس طرح کہدرہ ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ہی ہے کہ قبی دَاو دَتُنی ۔۔۔۔اس
نے مجھے پھسلایا ہے اس میں میرا ایک ذرہ ہر بھی کوئی قصور نہیں، یوسف اتنی بڑی تو نے
بات کہددی ہے۔ مجھے الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن جو بیان تو دے رہا ہے،
تیرے پاس کوئی گواہ ہے بول؟ اتنی بڑی تو نے بات کہددی ہے، فرمایا، یہ بھی میری
مظلومیت کی دلیل ہی کہ تو گواہ اپنی بیگم سے نہیں مانگ رہا، مجھ سے مانگ رہا ہے؟
مظلومیت کی دلیل ہی کہ تو گواہ اپنی بیگم سے نہیں مانگ رہا، مجھ سے مانگ رہا ہے؟

وطن سے دور

گھر سے دور

در سے دور

والدسيدور

بھائیوں سے دور

اس کے کیس کوکون سنے ،اس کے لئے ہمدردی کے بول کون بولے؟ یہ اس نے بارہ میں خود ہی کہا، یہ بھی گوارہ نہیں اس نے بوچھا گواہ، بیگم سے بھی بوچھ لیتا کہ

گواہ ہے؟ اس سے نہیں پوچھا کیوں پوچھے؟

الله تعالى نے فرمایا میرے یوسف خاموش کیوں ہو،الله میاں کیا کروں؟

באפנבאש

صلامهودوصلامه

امتحان درامتحان

بريثاني در بريثاني

میرے اللہ بیاب گواہ پوچھتا ہے، بتا اب میں گواہ کہاں سے لاؤں،فر مایا وہاں کوئی تیسراتھا؟ تیسرا تو دہی تھاجس نے تالے توڑے، تیسراوہی تھاجس نے گرتا پھاڑا، جہاں غیرمحرم کا ہاتھ لگا اس کے ہاتھ میں دے دیا، تیسرا تو وہی تھاجس نے اندر خانہ میری مدد کی۔

> میرامشکل کشاء میراحاجت روا میری فریادیں سننے والا میرے سرپر ہاتھ رکھنے والا میں مظلوم کی مدد کرنے والا مجھ مسافر کوسہارا دینے والا

مجھےان مصیبتوں سے نکال کرایک ایسے مقام پرلانے والا میں بھی یہ تصور نہیں کرسکتا، فر مایا یوسف پریشان کیوں ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے مشکل حل کرنا میرا کام ہے۔ میں جانوں بیہ جانے، پوچھاس سے کیا کہتا ہے۔ رب بیہ کہتا ہے گواہ پیش کر، اللہ فر ماتے ہیں اسے کہہ دے اس پنگوڑے کی طرف

د مکیه،اُدهرد مکیه\_

اس نے کہا کہ اُدھر کا کیا مطلب؟ وہ پنگوڑے میں دیکھ، وہ تو بچہہ، پتہ نہیں اس کی پھو پھی کا بیٹا ہے پیتنہیں اس کی خالہ کا بیٹا ہے مجھے نہیں پتہ، پیتنہیں کون ہے

اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے بچہ ہے مٰداق کرتا ہے ، فرمایانہیں مٰداق تو نہیں کرتا۔ میں اللہ کا نبی ہوں میں مذاق کرسکتا ہوں، تونے مجھے ہے گواہ ما نگاہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے، وہ پنگوڑے والا،اس نے کہا کہ پوسف بات ٹھیک کر،مجھی ہیجے بولتے ہں؟ فرمایا بولے بھی نہیں بھی اس طرح کا پوسف بھی پھنسا ہے، بھی پہلے بھی اس طرح کے جھوٹے کیس کسی پر ہوئے ہیں، یہ کیس بھی تم نے یوسف صدیق پر کیا ہے کیس بھی تم نے اللہ کے نبی پر کیا ہے۔ تم نے سمجھاہے کہ میں بے بس ہوں ہم سمجھتے ہوکہ میں بےسہارا ہوں تم نے سمجھا ہے کہ میرا والدیبان نہیں۔اس وفت کوئی میری دلجوئی نہیں کرے گا۔ دشکیری نہیں کرے گا۔تم نے سمجھاہے کہ میں وطن سے دور آ گیا ہوں، میں وطن سے دورتو ہوں معبود سے دورنہیں ۔ میں رشتے داروں سے تو دور ہوں، ما لك سے تو دور نہیں میں اس سے دور تونہیں جو ....علیہ بذاتِ الصُّدُور .... ہے ، جودلوں کی باتیں جان کر بندے کی رہنمائی اور دھگیری کرتا ہے۔اس سے میں دور نہیں۔اس نے کہا کہ بچہ ہے۔فرمایاعقل کا یکا ہے۔اس نے کہا چھوٹا ہے۔فرمایا کہ نہیں نہیں عقیدے کا بڑا ہے۔عقیدہ اتنا یکا ہے کہ تو بھی جیران زليخا بھی حیران

# يج نے گواہی دی صدافت پوسف علیہ السلام کی:

اس کی ذراجا کربات توس، بات سننا تیراکام ہے۔ یوسف کی صداقتوں کی گواہی دلانا میر رے رب کا کام ہے۔ ایسی دُھمیں ہوں گی، مصر میں بھی بلے بلے ہو جائے گی ۔ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے۔ جائے گی اور گول مسجد میں بھی بلے بلے ہوجائے گی ۔ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اس بچے کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ، میر سے ساتھ چل، بچے کے پاس جا کر کھڑے ہوگئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہوگئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہوگئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہوگئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہوگئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہو گئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہوگئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہو گئے۔ اور کہا کہ میں نے کہا ہے۔ ۔ ۔ ہو گئے۔ اور کہا کہ میں الله فرماتے ہیں۔ ۔ ۔ ہوگئے ہیں شہادت وینے کو، جس طرح آپ اور میں سارے شہادت وینے ہیں۔ ۔ ۔ ہوگئہ فرکھ وُر سُولُهُ شہادت وینے ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہوگئہ وُر سُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلُهُ وَالْسُولُهُ وَالْسُولُهُ وَالِولُهُ وَالْسُولُهُ وَالِسُولُولُ وَلُولُولُ

....

الله فرماتے ہیں ..... شهد که الله فرماتے ہیں اوفیصل آبادی ، یہ یعقوب کا بیٹا نہیں بول رہا۔ یہ کے خاندان کا بچہ الله فرماتے ہیں اوفیصل آبادی ، یہ یعقوب کا بیٹا نہیں بول رہا۔ یہ کوئی اس مظلوم کا جاننے والانہیں بول رہا۔ سینکٹر وں میل دور ہے۔حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔سینکٹر وں میل دور ہے۔اپنے بھائیوں سے سینکٹر وں میل دور ہے۔اپنے بھائیوں سے سینکٹر وں میل دور ہے۔اپنے بھائیوں مورو کر اپنی میل دور ہے۔ اس سرز مین سے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی آبھوں کے آنسودے کر زمین کو سیراب کرچکا ہے۔اس رونے والے کو پہتہ ہی نہیں۔

للمجھوسامعین کرام

جو کنعان کے کنوئیں سے دور کہیں رہتا ہے جسے یعقوب نبی کہتے ہیں،اسے

تو پہ نہیں، جسے پہ ہے اس نے اس وقت گواہی کا انتظام کردیا، جانے والے نے، جوکنوئیں سے نکال کرلایا تھا۔ اس نے یہاں بھی انتظام کردیا اور اس مظلوم کواس انداز سے عز تیں عطافر مائیں ....... ہول پڑا، بولنے والا، دوسرامعنی، گواہی دی گواہی دی گواہی دی تیں دینے والے نے ...... ہیلو گواہی دی گواہی دی خاندان والائہیں۔ بیزلیخا کے خاندان والا بولا۔ جس نے الزام لگایا تھا۔ اُس کے گھر سے میں نے بچہ کھڑا کردیا۔ سبحان اللہ کہدو، گھر اُن کا جوظم کررہ ہیں جو الزام لگارہ ہیں جو الزام لگارہ ہیں جو الزام لگارہ ہیں جو الزام لگارہ ہیں ان کے گھر میں سے، اللہ تعالیٰ جس وقت کسی کی مدد کرنی چاہے، تنور میں سے پانی نکال دیا ، سبحان اللہ پھروں سے پانی نکال دیتا ہے۔ جا ہے، تنور میں سے پانی نکال دیا ، سبحان اللہ نے جو میر مے کھر بیل کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ نے کے میں سے ایسے بندے پیدا کردیئے جو میر مے کھر بیلی کا ساتھ دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

فر مایا او کے والو..... میں تم سے بات کرنا جا ہتا ہوں ، ذراغور سے سننا ، اگر یوسف کیلئے اللہ تعالی بچوں سے گواہی دلاسکتا ہے تو محمد ﷺ کیلئے .....

> وہ کوہ صفات گواہیاں دِلاسکتاہے وہ تمہاری بستی سے گواہی دِلاسکتاہے وہ کے کے پیھروں سے گواہی دِلاسکتاہے وہ جانداراورسورج سے گواہی دلاسکتاہے

اوشی میں لے کر کنگریاں میرے محمد ﷺ کوآ کر پوچھو گے کہ یہ کہے گا کہ میں بتاؤں کہ شمی والی چیز بتائے۔

اس لئے تم نے کس سے لڑائی شروع کرلی ہے، کس سے لڑتے ہو .....شبهدَ شَاهِدٌ مِّنُ اَهُلِهَا .....چھوٹا سابچہ ، دودھ پیتا۔ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے نے گواہی دی۔ شاہ صاحب ، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں بچہ نہیں تھا۔ بوڑھا تھا، زلیخا کے گھرانے سے بوڑھا، بوڑھے بھی عقل مند ہوتے ہیں۔

اس نے کہا کہ جناب ہے بات آسان ہے۔ ابھی پہ چل جاتا ہے۔۔۔۔۔ اِن کان قَمِیُصُهٔ قُدَّ مِنُ قُبُلٍ فَصَدَقَتُ ۔۔۔۔ گر تے کود یکھوذرا گر تے کو، آگے ہے پھٹا ہے قز لیخا تجی یوسف جھوٹا اور۔۔۔۔۔ اِن کان قَمِیُصُهٔ قُدٌ مِنُ دُبُرٍ فَکذَبَتُ ۔۔۔۔ اگر گرتا پیچے سے پھٹا ہوا ہوتو پھر میں بوڑھا ہوں، میں اپنے تجرب کی بنیاد پر، میں اپنے قبل کی بنیاد پرجو بوڑھوں کو حاصل ہوتی ہے، میں اس پر یہ قیاس کی بنیاد پر، میں اپنی عقل کی بنیاد پرجو بوڑھوں کو حاصل ہوتی ہے، میں اس پر یہ قیاس کرتا ہوں کہ یہ بیخے کیلئے دوڑتا ہوگا اور یہ پیچے سے چنجی ہوگی۔ یہ میں قیاس کرتا ہوں۔ اس کے گرتے کودیکے سے میں میں اس کا گرتا پھٹ گیا ہوگا اس لئے آپ اس کے گرتے کودیکے سے میں گرتے کودیکوں، گرتے کودیکوں گرتے کودا س پر میں تقریر کروں گا۔

میں اس کُرتے پر قربان جاؤں، جس نے کئی جگہ پر میرے پیغمبر کا ساتھ دیا۔اس پر میں تقریر کروں گاکسی جمعہ۔

اس نے کہا گرتا دیکھو، جب بندے بھی انتھے ہوگئے علاقہ اکٹھا ہوگیا، الزام لگایا تھاایک کی موجودگی میں اور یہاں ساراشہراکٹھا ہوگا۔الله فرماتے ہیں، بات نیجے کی تھی یا بوڑھے کی تھی۔

> بات بردی زبردست تقی معقول تقی عقل کوگتی تقی عقل کواپیل کرتی تقی

مُرتاديكهوبادشاه پهلِمارم بنار باتها۔اب صفائی كه برے میں كھر ابوگيا۔
الله فرماتے ہیں .....فَلَمَّا رَاقَمِيُصَةً قُدَّ مِنُ دُبُرِ ..... جب ديكها كمرتا
آكے سے تُحك ہے۔ يجھے ديكها تو كرتا پھٹا ہوا۔اب گواہ نے يہ اتھا .....فَلَمَّا
رَافَمِيُصَةً قُدَّ مِنُ دُبُرِ ..... كُرتا بِيجِهے سے پھٹا ہوا ہے۔

#### عزيز مصر مجهدارتها:

عزیز مصر بادشادہ تھا۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی عقل والے ہوتے تھے۔

سمجھدار ہوتے تھے، مردود نہیں ہوتے تھے۔ یہ جمہوریت والی مصیبت تواب کی ہے۔

دنیا پر ہمیشہ بادشاہی رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ عرب میں جمہوریت ہے یا بادشاہی

ہے؟ (بادشاہی ہے) یہ بھی کائنٹن کودر دنہیں ہوئی۔ بھی پاکتا نیول کودر دنہیں ہوئی۔ ۲۵ لا کھآ دمی یہاں سے چاتا ہے کہ ہم حج کرنے چلتے ہیں۔ آپ کہیں وہاں نہ جاؤوہاں تو جمہوریت ہی نہیں۔ کانٹن کو بھی کوئی تکلیف نہیں۔ وہ ہم سے اثر تا ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حکومتیں لاؤ، تا کہ پھر پولیس واردا تیں شروع کردے۔

لاؤ۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حکومتیں لاؤ، تا کہ پھر پولیس واردا تیں شروع

اس دور کے بادشاہ بھی دینی شعور رکھتے تھے اور عقل بھی رکھتے تھے۔اس
لئے اب وہ گرتے کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کا گر تا صدافت نبوت کی دلیل ہے۔ دیکھو میں
نے ایک جملہ کہد دیا،ساری تقریرایک طرف، یہ جملہ ایک مستقل تقریر ہے۔ نبی کا گر تا
صدافت نبوت کی دلیل ہے،ساتھ جوتھا صدافت کی دلیل بن گیا۔ گر تا دیکھا تو گر تا
تو چیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔اور وہ تو سزاسنا چکی تھی، جیل میں ڈال دو، عبر تناک سزا دو،
لیکن جب اس نے عدالت لگا کر بات سنی، بات اس میں اور ہی لگلی، اب کیا کہتا

ہے؟ .....قَالَ إِنَّ مِنُ كَيُدِكُنَّ ..... إِنَّ كَيُدَ كُنَّ عَظِيمٌ ..... كَهَٰ لِكَايِهِ الرا ..... تيرا مكر ہے تيرى بداعاتى ہے تيرى بدمعاشى ہے

#### عورتون سےخطاب:

کیوں؟ خدا کی شم، بیسارے جھڑے، انہی کی وجہ سے ہیں، تم جومرضی کہو،
میں کہوں گا کہ بیسارے جھگڑے معاشرے میں عورتوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔
جب تک ماں کے ساتھ بیٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، شادی نہیں ہوئی، جس دن شادی
ہوئی، لڑائی شروع، نہیں؟ (ٹھیک ہے) کوئی گھر ہوجو خالی، پیٹی ہے منہ بنا کر، براسا
منہ بنایا ہوا ہے۔ آلینے دو بیٹے کو، آگیا بیٹا، لائے ہیں کچھ نہ رہے اس کا، برتن کہا تھا
اٹھا کراُدھرر کھ دو، وہ بھی نہیں رکھا، اس طرح کی بہور کھنے کے لائق ہے، چلوجی شروع
لڑائی۔

یہاب میراجملہ نہیں کہ کل کو مجھ سے ناراض ہوجاؤ کل کو کہو کہ ہم نے جامعہ قاسمیہ کو چندہ ہی نہیں دینا۔ ہمیں بُرا کہا ہے۔ بیعزیز مصرنے کہا، اس کے خلاف استغاثہ کرو .....اِنَّ کَیُـدَ کُـنَّ عَـظِیُہٌ .....تم سے اللہ بچائے،جس کے پیچھےتم پڑجاؤ اس کا بیڑ ہ غرق کردیتی ہو، بیاسے کہ رہاہے۔

اب بیساری دنیا ہیں بھا گی پھرتی ہیں 'عورتوں کوآ زادی ملی چاہئے' ہیں نے گئی دفعہ سوچا کہ بیس چیز کی آ زادی چاہتی ہیں۔ مرد بے چارہ شخ اٹھ کرنماز کے بعدر بیٹھی پر بیٹھا سبزی منڈی جارہا ہے۔خواہ سردی ہے خواہ گرمی ہے، مرد بے چارہ سائکل پر، جارہا ہے، دودھ لانے والا بے چارہ دس میل سے دودھ لارہا ہے۔مولوی اپنے کام پر جارہا ہے۔ نیچ پڑھانے کیلئے، رات کو اٹھتا ہے، با بودفتر میں جارہا ہے۔ مسٹر یو نیورٹی جارہا ہے۔ رات کو تھے ہوئے آتے ہیں، آگے کھڑی ہے، اس لئے مسٹر یو نیورٹی جارہا ہے۔ رات کو تھے ہوئے آتے ہیں، آگے کھڑی ہے، اس لئے تیرے ساتھ میری شادی ہوئی، میں بچوں کے ساتھ سرکھیاؤں، میں کپڑے دھوؤں، شین چلاؤں، میں نے کہا کہ نہیں اس سے چلواؤ، ماشاء اللہ، مولو یوں کی نہیں مانی، عورتوں نے تہمیں آگے لگالیا۔خود سینڈل والی جوتی پہنے آگے جارہی ہے۔ یہ پچھے بیا تھائے جارہا ہے۔ میں نے کہا کہ اسے دے، کہتا ہے چپ کرآگے بات نہ کر، بیل فلط کہ رہا ہوں؟ (نہیں)

یے عزیز مصر کی تقریر ہے جو میں کررہا ہوں اور اکبر آلہ آبادی کہتا ہے، ہائے ہائے۔

بے پردہ نظر آئیں جو مجھے چند پییاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا قصہ ہی ختم، آدھا معاملہ خراب ہے، انہوں نے کہا ہے، بات سہی کہی

حضرت يوسف التكنيخ

ہے۔ میں نے اکھی نہیں رہنا مال سے جدا ہو گیا، اب بیوی شروع ہوگئی۔ پہلے مال شروع تقی اب بیوی شروع تھی اب بیوی شروع تھی اب بیوی شروع تھی اب ورع تھی اب انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ مجھے پالا، میری تجارت کیلئے پیسہ دیا۔ مال نے باپ نے، توان کے ساتھ ہی رہ، میں چلتی ہول، بہتر توبیتھا کہ مجھے چلا دو، چھٹی کراؤ۔

میرے آقاسے ایک دن روٹی مانگ لی ہویوں نے ، اللہ نے فرمایاان سے جدا ہوجا، ان سے پوچھنامہینے کے بعد کہ روٹی چاہئے یا نبی ﷺ چاہئے؟

ماؤں آپ بھی بھی غور کیا کریں، خاص طور پر جوسو تیلی ما ئیں ہیں۔ وہ بچوں سے جوسلوک کرتی ہیں۔ قیامت پناہ ما نگ جاتی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ پر، میں آپ کوخوش بھی کردیتا ہوں۔ آپ اگرا پنا آپ سنجال لیں۔

#### أيك واقعه:

بی بی را بعد بھر آیہ سے کسی نے پوچھاتھا، چپ کر کے بیٹھی رہو،تم میں کوئی نبی تو نہیں ہوا، زیادہ باتیں نہ کر، اس نے بھی آ گے سے جواب دیا کہ نبی تو ہم میں کوئی نہیں ہوا۔ نبی ہم نے جنے ہیں، مرتبہ تمہارا بھی بہت برا ہے۔

یمی مائیس تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا انہیں گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے ماں آمنہ ہو بیٹا محمد اللہ پیدا ہوتا ہے ماں مریم ہو تو بیٹا مسیح " پیدا ہوتا ہے ماں کا برامر تبہ ہے میں میں کی سیال کی اس میں کی سیال کی کی سیال کی سیال

ماں ماں بن کررہے
باپ باپ بن کررہے
بہن بہن بن کررہے
بھائی بھائی بن کررہے
بیوی بیوی بن کررہے

ورنه.....اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ....اس نے اسى وقت ہاتھ جوڑ لئے، يوسف .....اس نے اسى وقت ہاتھ جوڑ لئے، يوسف ميں ہاتھ جوڑ تا ہوں، تير بسامنے.....اعُرِضُ عَنُ هذَا ...... فِعَسف ميں ہاتھ جوڑ تا ہوں، تير بسامنے ..... فَاسُتَغُفِرِى عَنُ هذَا ..... فَاسُتَغُفِرِى لَا فَى ..... فَاسُتَغُفِرِى لَا نَا لَا لَهُ اللّٰهُ ..... فِل يوسف كے جوڑوں كوس ميں ركا كرتا ج لِنَا لِهُ كُنْتِ مِنَ النَّحَاطِئِينَ ..... فِل يوسف كے جوڑوں كوس ميں ركا كرتا ج منا لِنَا فَاسُتَعُمُ اللّٰهُ ..... وَلَدَّ اللّٰهُ ..... وَلَدَّ اللّٰهُ ..... وَلَدَّ اللّٰهُ ..... وَلَدَّ اللّٰهُ .....

وَآخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 9

#### خطبه:

الْحَمُدُلِلْهِ وَ كَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحْتَنِى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَئِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....
يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

يساربِ صلِ وسلِم دائِما ابدا عَلَىٰ حَبِيبُكَ حَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم هُوَالْحَبِيُبُ الَّذِى تُرَجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْاحُوالِ مُقَطَهِم

آمًا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ..... وَقَالَ نِسُوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امُرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُفَتْهَا عَنُ نَفْسِهِ قَدُ شَغْفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرْهَا فِى ضَللٍ مُّبِيْنٍ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ الِيَهِنَّ وَاَعْتَدَتُ لَهُنَّ مَتَّكَأً وَّ اتتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنُهُنَّ سِكِّيْنًا وَ قَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَةُ اكْبَرُنَةً وَ قَطَّعُنَ آيَدِيَهُنَّ وَ قُلُنَ حَاشَ لِلهِ مَاهِذَا بَشَرًا إِنْ هِذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيْمٌ.....

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيُم

# گزشته سے پیوستہ:

گزشته جعه حضرت بوسف علیه السلام کی صدافت پرعزیز مصرکابیان اوراس بیچ کابیان، جس نے بہت ہی عجیب انداز میں سیدنا بوسف علیه السلام کی صدافت کی گوائی دی۔ آپ حضرات بیساعت فرما چکے ہیں، عزیز مصر نے اس واقعہ کوان لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کی کہ بوسف علیہ السلام .....آئے رض عَنُ هذَا ...... چھوڑ دے اس

بات كو، مثى وال اور زليخا كوكها كه تو اليخ گناه كى يوسف عليه السلام سے معافى مائك سسو الله عليه السلام سے معافى مائك سسو الله الله على الله الله على الله الله على ا

حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموثی اختیار کرلی۔اس لئے کہ آپ کی صدافت پراتنی زبردست گواہی ہوگئ کہ اب اس واقعہ کے بارہ میں یقینی فضا پیدا ہوگئ کہ فلطی زیخا کی تھی۔ یوسف کی نہیں تھی ،لیکن حسد اور رقابت بھی بہت بردی چیز ہوتی ہے۔

# عشق چھیانہیں:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیرواقعہ بجائے اس کے کہاس مقام پرختم ہوجاتا، اس کی سارے شہر کی عورتوں میں شہرت ہوگی۔ جتنا خاموثی کے ساتھ اسے سمیٹا گیا تھا۔ اتنائی ریچیل گیا،اردو کا ایک محاورہ ہے،

' دعشق اورمُشک بیرچیپ نہیں سکتے''

چونکہ واقعہ عورت کے ساتھ وابستہ تھا،متعلق تھا اورعورت بھی کوئی معمولی گھرانے کی نہیں تھی۔

> عزیز مصر مصرکا بهت برا ذمه دار مقتدر حاکم اعلی تھا وزیراعلی

ہماری اصطلاح میں کہدلیں اُن کے مقتدر حلقہ میں بدیات

چیل گئ عام ہو گئ شهرت یا گئ

اورعورتوں نے بیہ بات کہنا شروع کردی کہ .....قال نِسُوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ .....الْمُرَاةُ الْمَدِینَةِ .....الْمِرَاةُ الْمَاسِ عَلَى .....الْمِرَاةُ الْمَدِینِ بِسِی الْفَتْلُومِیں کہنا شروع کردیا کہ .....الْمُرَاةُ الْمَدِینِ .....الْمِرَاةُ الْمَدِینِ مِسالے کوریا کی بیوی ...... تُدرَاوِ دُفَتُهَا عَنُ تَفْسِه .....الله فَهَا حُبًا .....اندازه تو الْمَدِینِ مروه عزائم اُس پرمُسلط کرناچا ہتی ہے .....قد شَغَفَهَا حُبًا .....اندازه تو کروکہایک وزیراعظم کی بیوی ہوکرایک غلام کی عجبت میں اتنی فریفتہ ہوگئ ہے کہاس کی محبت اس کےدل میں راسخ ہوچکی ہے۔ بیعورتوں کا جملہ ہے ..... إنَّا لَننواهَا فِی کی محبت اس سے دل میں راسخ ہوچکی ہے۔ بیعورتوں کا جملہ ہے .... انّا لَننواها فِی صاحب اقتدار، علم محبت کرے۔ نوکر سے، ملازم سے، منکوحہ ہوکر، خود ایک صاحب اقتدار، سلطنت اعلیٰ حکمران کی بیوی ہوکرایک غلام کے ساتھ اس طرح ڈورے ڈال کراسے سلطنت اعلیٰ حکمران کی بیوی ہوکرایک غلام کے ساتھ اس طرح ڈورے ڈال کراسے اپنی محبت ہے۔ بیعورتوں نے بین بین بی شروع کر دیں۔ بیاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں .....

آپ کو پہتہ ہے کہ جو بات عورتوں کے ہاتھ آجائے۔ یہ پچھلے جمعہ میں آپ
کوعرض کر چکا ہوں کہ بینا چاہتے ہوئے بھی اس ساری بات کو پورے ملک میں پھیلا
دیتی ہیں۔ یعنی یہ مستقل بی۔ بی۔سی ہے۔ یہ ادارہ ہے نشریات کا ،کوئی بات ان کے
قابو آجائے ہی ،شہرت عام اس کوحاصل ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔قد شغفها حُبّا۔۔۔۔۔
جہاں پیٹی باتیں شروع ۔۔۔۔۔

# پروپیگنڈہ کے اثر سے:

اس کازلیخاپر کیااثر ہونا تھاایک صاحب وقار صاحب وقار پیغیر کابیٹا نبی کابیٹا خودنبی

عزت آپ جانتے ہیں کہ عزت ایک ایسا جو ہر ہوتا ہے کہ انسان پوری محنت کر کے، پوری عمر صرف کر کے عزت حاصل کرتا ہے۔عزت اگر انسان کی ضائع ہوجائے۔الزام لگ جائے، ٹھیک ہے وہ غلط بھی ثابت ہوجائے،لیکن اس کے ساتھ ماحول کے اندرایک کشیدگی بھی پیدا ہوتی ہے اور جس پرالزام لگے اس کی دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کا حال ہے۔

اگراللہ کے نبی پرالزام گےاور عزت بھی الزام معمولی نہیں۔ میں مجھتا ہوں کہ بیا تنابزا حادثہ ہوتا ہے، اتنی بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ انسان پراللہ کی رحمت ہوتو اس کا مقابلہ کرسکتا ہے، ورنہ دل ٹوٹ کررہ جاتا ہے .....قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ..... اللہ تعالی سادہ سادہ لفظوں میں بیساراذ کر فرمارہے ہیں .....فکھا سَمِعَتُ .....اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب زینا نے سنا .....بم کرِهِنَّ ....عورتوں کے اس مکرکو .....

اب لفظ مکر بھی یہاں قابل غورہے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بند شیشی ہے، یعنی عورتوں نے وہ بات کہی ہے جوامر واقعہ تھی تو اسے اللہ تعالیٰ تعبیر کرتا ہے .....بِمَكْرِ هِنَّ .....كذالِخانے جبان كا مكرسنا .....اس ميں ان كاكيا مكر تھا؟ مكر كاردو ميں معنی بنتا ہے تد ہيراور تو كوئی طريقة تھا نہيں يوسف عليه السلام تك پہنچنے كا، انہوں نے پیطریقة سوچا كہ بیہ با تيں كريں، كسى دن غصے ميں آئے گی، آزردہ خاطر ہوگی، كوئی ايساموقع ضرور فراہم كرے گی كہ ميں بھى موقع ملے گاكہ يوسف عليه السلام كود كي تيكيس، بيہ ہے كر۔

میں اس لئے کہنا ہول کہ قرآن قرآن ہے۔ ایک لفظ میں ساراان کا بھانڈ چوراہے میں پھوڑ دیا کہ ان کا مطلب یوسف علیہ السلام کی Faver بھی نہیں تھی، کوئی زلیخا کی مدد بھی نہیں تھی، ان کے بھی اندر خانہ مرتھا کہ کوئی الی تدبیر کروکہ یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے آجائے۔ ہم دیکھیں تو سہی کہ وہ ہے کون؟ جس نے وزیراعلیٰ کی بیگم کو یاگل کردیا ہے یہ تھاان کا کر۔

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِ هِنَّ .....الله فرماتے ہیں کہ جبز لیخانے ان کا مکرسنا ، تدبیر شی ......اَرُسَلَتُ اِلدَهِنَّ .....تو آپ کو پیۃ ہے کہ وہ بھی وزیر کی ہیوئ تھی، وہ کون سی کم تھی، وہ بھی ماشاء اللہ جسیامیں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا ......اِنَّ حَدُّ اَللہ کُسُلَ عَـظِیُہُ مَّ .....عزیز مصر نے کہا تھا، جانے دو، میں تیری اس شرارت کو بجھ گیا ہوں اور تم ساری اس طرح کی ہوتی ہو، تمہارے مکر کا وہ ہی مقابلہ کرسکتا ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتم سے کوئی فی نہیں سکتا۔

## زلیخا کی دعوت:

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِ هِنَّ .... جب أس ن أن كامرس لياز ليخان ..... أرُسَلَتُ اللَيهِنَّ ....اس ن كها كمان كا تو رُ پُراس طرح بوگا كمان ك لئ ايك وعوت كا اجتمام كرو، يار في \_ یہ جودعوت ہے پارٹی ہے، کھلا نا پلا ناہے..... بیسی گروہ کو کسی مولوی کو کسی پیرکو

پھنسانا ہوتو زلیخانے بہترین تدبیر کردی، کھلانا پلانا بہت بڑی تدبیرہے، بندہ آگے سے بول نہیں سکتا جس کا گوشت کھایا ہو، جس کا نمک کھایا ہو، کڑاہی گوشت کھا کرکوئی بات کرتا ہے۔اس نے تدبیرسوچی ..... روٹی کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ

اورخود جب کھانے پرجمع ہوں گے تو نمک میرا کھایا ہوگا، فروٹ میں بی بھر
کر کھلاؤں گی تو کھانے پینے کی کمی تو تھی نہیں۔وزیراعلیٰ کی بیگم صاحبہ تھی اس لئے ......
اُرُسَلَتُ اِلَيْهِیْ .....ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا کہ جتنی بیگات ہیں اس مصر میں
بڑی، غریب عورت نہیں بیگات، ان کی طرف دعوت نامہ بھیج دیا کہ فلاں تاریخ، فلاں
بڑی، غریب عورت نہیں بیگات، ان کی طرف سے آپ کو دعوت عصرانہ ہے۔
بڑی، اس ٹائم پرعزیز مصر کے بنگلے پر زلیخا کی طرف سے آپ کو دعوت عصرانہ ہے۔
اب وزیراعلیٰ کی بیگم کی دعوت عصرانہ ہو تو کوئی رہتا ہے؟ (نہیں) تمام عورتیں
ساڑھیاں پہن کر اور طرح طرح کے لباس پہن کر، بن تھن کر، میک اپ کر کے بھسن
اور خوبصورتی اور تزئین، بناؤ سنگھار کر کے تیار ہوکر دعوت نامے کیکر، دعوت والے دن
ٹائم پر پہنچ جاتی ہیں۔

اوراس نے بھی کہا کہان کے لئے آج کھانا بھی بےمثال ہواورجس جگہ

دعوت كرنى ہوه جھى بے مثال موسسائة سكت سكت ساللدتعالى فرماتے ہيں سست وائت ميں الله تعالى فرماتے ہيں سست و اُعُت دَتُ لَهُنَّ مُتَّكاً سسفر شي نشست كى ، فرشى نشست جانے ہو، مان شياع ہو، مان پيلے ہو، مان پر بيلے ہو، مان شست ہے۔ دريوں پر بيلے ہو مان شياع ہو مان سال ہو مان پر بيلے ہو مان شاہد ہے۔

ليكن اس يربر إعلى اعلى كدي تكييرُ ، كا وُتكيهِ ....

یہ جوصوفے ہیں یہ جو پلنگ ہیں یہ جو کرسیاں ہیں یہ جومیز ہیں

يرسار برواج ابترقى يائع مين .....ورنه يهلي بادشاه اس طرح موت

<u>تق</u>.....

نیچ قالین بچھے ہوئے ہیں تکھے لگے ہوئے ہیں موم بتیاں جل رہی ہیں اگر بتیاں گلی ہوئی ہیں

اس طرح کا اہتمام ہوتا تھا فرشی، اور میرا خیال ہے کہ میری عمر کے جتنے دوست بیٹھے ہیں۔ان کو پیۃ ہے کہ جب بارا تیں جاتی تھیں، شادیاں ہوتی تھیں، شادیوں میں بھی یہی ہوتا تھا، نیچے قالین ہیں، نیچے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔اسی جگہ کھاتے تھےسارے۔

وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَّأً ....اس نے جوفرشی نشست کی خوبصورتی تو ظاہر ہے

مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو پچھ فروٹ تھے۔چھری سے کا شنے والے، ہمارے ہاں سیب ہے،چھری کے ساتھ کا ٹا جا تا ہے اور ایک جوعر بوں کی دعوت ہے۔ آپ نے شاید نہ کھائی ہو۔ میں نے تو کھائی ہے۔

> کرنل قذافی کے ہاں۔ شاہ فہد کے ہاں وزیراوقاف سعودی عرب کے ہاں بھی

کہ وہ سالم بکرا پکاتے ہیں، ابلا ہوا، روسٹ، بڑا اعلیٰ انتظام ہوتا ہے۔اسے پھر انگلیوں سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں توڑتے۔مہمانوں کے ہاتھوں میں چھریاں دیتے ہیں۔چھوٹی چھوٹی بڑی خوبصورت چھریاں، چاقو کی طرح کی، وہ اسی پلیٹ میں پڑی ہوتی ہیں۔چاقو کے ساتھ گوشت کا ٹو، فروٹ کا ٹو..... بِسُمِ اللّٰهِ کُلُوًا وَاشْرَ ہُوُا..... وَاشْرَ ہُوُا.....

توالله تعالى فرمات بين ....اتَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مُّنَهُنَّ سِكِّينًا ....ان ك

ہاتھوں میں زلیخانے چھریاں بھی دے دیں کہ لو بہنو، بی بی جی، بیگم صاحبہ، بیچھریاں ہیں، ماشاء اللہ سیب بھی کا لیے ہیں، گوشت بھی کائ کاٹ کر کھانا ہے۔معلوم ہوا کہ کچھ عور تیں، کچھنہیں ساری ہی بیگات چھریوں والی تھیں.....

چھریاں والے اور والیاں یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ اب چھریاں، میں اس سے استدلال کروں گا، ذرا آپ اس پرغور کرنا .....اتَ ٹُحلَّ وَاحِدَةٍ مُنْهُنَّ سِکِّینًا ..... چھریاں ہاتھوں میں دے دیں۔سامان خور دنوش کا سامنے رکھ دیا۔

> میوے دکھ دیئے فروٹ رکھ دیا گوشت رکھ دیا بکرے رکھ دیئے سالم روسٹ

#### حجريان ہاتھوں میں تھیں

ابقرآن مجید کہتاہے ....قالَتِ اخُرُجُ عَلَيْهِنَّ .....قرآن کہتاہے یہ سب کچھ ہو؟ (جی) سب کچھ ہو؟ (جی)

#### <u>نياپرچه:</u>

میرے پیغیر کو بینہیں پتہ کہ کیا ہور ہاہے؟ بیسارا پر چہاس کیلئے سیٹ ہور ہا ہے۔ تھوڑاغور کرو، اسے نہیں پتہ، وہ پہلے ایک امتحان میں پاس ہوکر نکل چکا تھا۔ ہائے وہ کمرے میں بیٹھا ہے کہ ایک سازش، ایک منصوبہ بندی اور ہورہی ہے۔دوسرے ہال میں بیسارا کچھاگ گیا۔اب زلیخانے دیکھا کہ بیچھریاں پکڑکر بیگات بیٹی ہیں اوردسترخوان پر کھانے آچے ہیں .....قائت انحورُ نے عَلَیْهِنَّ ..... آواز دی زلیخانے ، دوسرے کمرے میں یوسف علیہ السلام سے ، آواز دی کہ ..... انحورُ نے عَلیْهِنَّ ..... یوسف ذراادھرتو آ ، یوسف علیہ السلام کونہیں پتہ کہ مجھے کیوں بلا رہی ہے .... انحورُ نے عَلیْهِنَّ ..... یوسف علیہ السلام چونکہ اس گھر کے آپ پہلے سن رہی ہے .... انحورُ نے عَلیْهِنَّ ..... یوسف علیہ السلام چونکہ اس گھر کے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ خریدے ہوئے تھے۔اس گھر میں رہتے تھے۔زرخرید غلام کا لیبل لگا ہوا تھا۔صفائیاں تو پہلے ہوچکی تھیں۔

اس لئے جب زلیخانے، مالکہ تھی،اس نے آواز دی۔۔۔۔۔اُنھ۔ رُبُہُ عَلَیٰہِنَّ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذراادھرتو آ، یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی کام ہوگا،جس کیلئے مجھے بلارہی ہے۔ آپ کمرے سے نکل کراس کمرے میں آگئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کیا پیتہ تھا کہ ایک نئے امتحان میں مبتلا ہوجانا ہے۔

قَالَتِ اخُرُجُ عَلَيْهِنَّ .....تشريف لا ناذرادومن كيلي آئ،ابقرآن مجيد نے يہاں بيان كيا ہے كہ يوسف عليه السلام جونہى كمرے ميں داخل ہوئ ..... فَلَمَّا رَأَيْنَةً ..... جب انہوں نے يوسف عليه السلام كو.....رَأَيْنَةً ..... ديكها، نظر برش يوسف عليه السلام بر ..... أكبَرُنَةً ..... كامعنى كه يوسف عليه السلام بر ..... أكبَرُنَةً ..... كامعنى كه يوسف عليه السلام بر .... اكبَرُنَةً ..... كامعنى كه يوسف كي شخصيت كان برعب برا كيا، سمجه بو؟ (جي)

## <u>نبی حسین ہوتاہے:</u>

اس کے معنی علاء بہت کرتے ہیں، کین اس کا بیمعنی ہے یا در کھیں طالب علم ..... اُکبَرُ نَا ..... اُکبَرُ نَا بِرِ اللّٰ کا رعب برِ اللّٰ کے مُن کا رعب برِ اللّٰ کے مُن کا رعب برِ اللّٰ کا رعب برا اللّٰ کے مُن کا رعب برِ اللّٰ کے کُن کا رعب برِ اللّٰ کے کُن کا رعب برا اللّٰ کے کُن کے کہ کا رعب برا اللّٰ کے کہ برا کے کہ کا رعب برا اللّٰ کے کہ کا رعب برا اللّٰ کے کہ برا کے کہ کا رعب برا اللّٰ کے کہ برا کے کہ کا رعب برا اللّٰ کے کہ برا کے کہ کا رعب برا اللّٰ کے کہ برا کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ برا کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کے کہ کے کہ

رعب پڑ گیا، بیتوہے بند شیشی

اگر میں اسے کھولوں تو اس میں بیہ خوشبو نکلے گی کہ اللہ کا نبی، میری طرف توجہ، اللہ کا نبی کسی مجلس میں جائے، وہ بتائے نہ بتائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کا ذبین اس طرف جارہا ہے کہ نبیں؟ (جارہا ہے)..... اللہ کا نبی جس مجلس میں چلا جائے، وہ بتائے نہ بتائے، تعارف کرائے نہ کرائے، اس کے چہرے پرنور نبوت کے جائے، وہ بتائے نہ بتائے، تعارف کرائے نہ کرائے، اس کے چہرے پرنور نبوت کے ایسے جلوے ہوتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ بھی دیکھیں وہ بھی اس کی ہیبت سے مرعوب ہوکر کہہ پڑتے ہیں ۔۔۔۔ان ھذا اللہ مَلَك تحریب ہوکر

میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسی آیت پر لگا رہوں تو سارا جمعہ یہبیں پورا ہوجائے، پھر دہراتا ہوں، میرا مقصد صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہلوانانہیں۔آپ کے دلوں میں خوشبو بٹھانا ہے۔

اکُبَرُنَهٔ ..... نِی کود کیھتے ہی، مارو،اگر نِی کو پہلی نظرد کیھتے ہی بندہ نہجھ سکے کہ بیہ نبی ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعور قفر ماتے ہیں۔ مجھے اپنے گاؤں والوں نے بھیجا جاجا کر کے بیں اس نوجوان کا پیتہ کرک آ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حدیث میں ہے اس کا پیتہ کرک آ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حدیث میں ہے اس کا پیتہ کرک آ، عبداللہ ابن مسعور ق فرماتے ہیں، جب میں کے کی گلیوں میں داخل ہوا، شورتھا، ہنگا مہ تھا۔حضور کے خلاف، کے والے بھی بھی پسندنہیں کرتے کہ کوئی باہر سے آنے والا بندہ حضور کے پاس چلا جائے اور مل کر حضور کے گئی کی نبوت کی تا ثیروں سے متاثر ہوجائے۔

جتنے بھی باہر سے راستے آتے تھے۔ مکے والوں نے چوکیاں بنائی ہوئی تھیں اور آنے والوں کو بوچھتے تھے کہ کس کام آئے ہو ..... اگر کہتے تھے کہ ہم کاروبار کیلئے آئے ہیں اگر کہتے تھے کہ ہم زم زم پینے کیلئے آئے ہیں اگر کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کیلئے ہیں اگر کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ حرم میں جا کرعبادت کیلئے آئے ہیں پھر تو بڑے خوش ہوکر انہیں اجازت دیتے تھے

اگرکوئی بندہ بھول کر کہہ دیتا تھا کہ میں اس گاؤں میں ایک بندہ ہے جو نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، اسے دیکھنے کیلئے آیا ہوں ....ساتھ چلتے تھے، پہرہ لگادیتے تھے، جاسوی کرتے تھے کہ کہیں اس کے یاس نہ چلاجائے .....

عبداللدابن مسعود قرماتے ہیں، مجھے بھی پیتنہیں تھا کہ حضور ﷺ کے خلاف اتنی فضابنی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے محمد ﷺ کو ملنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم .....جاسوس میرے ساتھ ہو گئے .....

ذراغور کرنا۔ بندشیشی کھولنے لگاہے بی خطیب، جاسوس ساتھ ہوگئے، میں نے بوت کا نے بوچھا کہ میں اور پھنہیں چاہتا، میں نے اس محمد کھناہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب آ نے والے کی یہی کوشش ہے کہ مل نہ سکے حضور کھنا کو، کیونکہ ساتھ جو چل پڑے۔ اس ناکے سے جس ناکے سے بندہ عبداللہ ابن مسعود گرزر رہا تھا۔ وہیں سے ساتھ ہولیا۔ جاسوی کرنے کہ جناب میں نے تو محمد کھنا کو ملنا ہے، اب جاسوس بیر چاہتا ہے کہ حضور کھنا تک پہنچ نہ سکے، اگر پہنچ جائے تو اسے پینہ نہ جلے۔

عبدالله ابن مسعودٌ فرماتے ہیں میں نے کے پہنچ کر اور لوگوں سے بھی ، پوچھا۔ کوئی محمد ﷺ کا پیتہ بتائے۔ سبحان الله، مجھے بتاتے نہیں، مجھے اور بتاتے ہیں،

میں جاکر حرم میں داخل ہوا۔ فرماتے ہیں محرفتم ہے رب کی، میں تھا تو یہود یوں کا مولوی، لیکن حرم میں جہاں حضور علی جلوہ فرما تھے، میری پہلی نظر پڑی، تو میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، میری سے پوچھا بھی نہیں، میری نظر حضور علی کے چرے پر پڑتی ہے، میں اسی جگہ کھڑے ہوکر شور کرنے لگا، مجھے تشم ہے رب کی، یہ چھوٹا چرہ نہیں ہوسکتا۔

میرا استدلال بیہ ہے کہ نبی ہوتو وہ دور سے پیتہ چل جاتا ہے اور جونہ سمجھنا چاہیں ان کوبھی پیتہ چل جاتا ہے۔

حضور الله ایک باغ سے گزررہے تھے، باغ میں اونٹ کھڑا تھا۔ آپ جاکراس پر ہاتھ پھیرنے گئے، محابہ نے عرض کیایارسول اللہ! یہ کیا کررہے ہیں، فرمایا! اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے۔ کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے۔ اونٹ کو کس طرح پند چل گیا کہ بیاللہ کا نبی ہے؟ وقت نہیں اتنا، ورنہ بندہ دلائل کا انبار لگادے۔

میں مدینے لے چاتا آپ کو، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، اتنی اتن سی، جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، شہر میں داخل ہوئے، بخاری شریف میں آتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بچیاں چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں، کھوراستے میں کھڑی ہیں اور حضور ﷺ کے چہرے کود کھر ہی ہیں، سے بتایا نہیں یہ حضور ﷺ ہیں، بخاری شریف ہے، ساری با آواز بلند پڑھتی ہیں کہ طلع البکد رُعکینا

کہ ہم پر چودھویں رات کا چا ند چڑھ گیا ہے بدر .....اب میں پو چھتا ہوں کہ بیہ بچیاں حضور ﷺ کود کیھ کر کہتی ہیں کہ بدر آ گیا، بیکون سے سکول پڑھتی تھیں؟ بیہ

حضور الله كوانهول في يهليكب ديكها تفا؟

#### علماء ديوبند كاعقيده:

دوستو! بیکوئی لمبے چکروں کی بات نہیں، ہمارا عقیدہ ہے علماء دیو بند کا، اہلسنّت والجماعت کا کہاللّد کا نبی جسمجلس میں جائے ،اس کے چہرے سے اپنے بھی متاثر ہوتے ہیں غیر بھی متاثر ہوتے ہیں۔

# مُسن بوسف عليه السلام كي وجهد:

اس لئے قرآن کہتا ہے ..... فَلَمَّا رَأَيْنَةُ ..... جب مصری ان عورتوں نے، جوکسی کو مانتی ہی نہیں ..... رَأَيْنَةُ ..... جب انہوں نے بوسف عليه السلام کوديکھا ..... رَأَيْنَةُ ٱكْبَرُ نَهُ ..... انہوں نے دیکھتے ہی کہا .....

یہ تو بڑا آ دی ہے میتو اعلیٰ آ دی ہے میتو مقدس آ دی ہے میتو ارفع آ دی ہے میتو پاکیزہ آ دی ہے میتو شان والا آ دی ہے میتو شان والا آ دی ہے سیسون ہذا اللا مکک کریئر ......

 الله فرماتے ہیں کہ جب میر ایوسف ان کے پاس پہنچا .....انُحُ ــــرُبُ عَلَی ہُنچا ......انُحُ ـــرُبُ عَلَی ہُنچا ......وَقَاطُعُنَ عَلَی ہُنے .....وہ یو میں اب پیتنہیں، میں ایک دیکھ رہی ہیں، اب پیتنہیں، میں نے جو رہ ماہے وہ دو چیزیں ہیں۔

پیتہ نہیں مفسرین کی رائے بیہ ہے کہ وہ گوشت کاٹ رہی تھیں۔ پچھ کہتے ہیں کہ وہ فروٹ کاٹ رہی تھیں۔انہوں نے کا شتے کا شتے اپنے ہاتھوں پر چھریاں مار لیں۔ مجھے بیہ بات دلنہیں گئی۔

جو بات کھی ہومفسرین نے دو تین رائے دی ہوں، جو بات دل کو لگے مان لے، وہ بھی تفسیر ہوتی ہے،اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں ہوتا۔

نې غيرمحرم کونېين د يکها:

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو
اپنی چالا کیوں سے
اپنی عیاری سے
اپنی عیاری سے
اپنی اداؤں سے
اپنے طرح طرح کے مکروں سے
کوشش کی کہ یوسف ہمارے ناز اور نخ وں سے متاثر ہوکر ہماری طرف

کوشش کی کہ بوسف ہارے ناز اور نخروں سے متاثر ہوکر ہاری طرف دیکھےتو سہی مبجھ رہے ہو؟ (جی )

> تجھی نازکریں تبھی جیولری دکھا ئیں تبھی انگوٹھی دکھا ئیں

مجھی جھومر دکھا ئیں مجھی کا نٹے دکھا ئیں مجھی میک اپ دکھا ئیں

جوبھی نازاورنخرے کی چیزیں ہوسکی تھیں، کین اس کا اثر چودھویں صدی کے پیروں پر تو ہوسکتا ہے، نبی پر س طرح ہو، سمجھے ہو؟ (بی) اللہ کے نبی پر اس کا اثر کس طرح ہو، انہوں نے بہت کوشش کی، پیغیبر کی آئھ غیرمحرم کی طرف نہیں اٹھتی، کیوں نہیں اٹھی؟ اللہ فرماتے ہیں پچھلے جعد میں بیان کر چکا ہوں ..... کے ذلاک لِنَصُرِ فَ عَنَدُ اللّٰهُ وُءَ .... الله فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے اس کا بندو بست کر دیا تھا کہ برائی چھوٹی ہویا بردی ہو، میں نے برائیوں پر پابندی لگا دی تھی، میرے نبی کی طرف نہیں جانا، نبی کونہیں کہا کہ توتے برائی کی طرف نہیں جانا، برائیوں کو کہد دیا کہ تم نے اُدھ نہیں جانا، داخلہ بندتہ ارا

اس لئے پینیر نے آئھا ٹھا کردیکھا تک نہیں۔اب مجھے جوبات زیادہ پسند آئی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بیتو ہماری طرف دیکھا ہی نہیں۔ بیاتی عقل مند ہوکر اپنی انگلیاں ایسے ہی کا نے لیس۔سیب کی بجائے ہاتھ کا نے لیس۔اتنی پاگل نہیں تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ بیتو ہماری طرف دیکھا ہی نہیں، انہوں نے ہاتھوں پر چھریاں ماریں کہ ہم تیرے لئے جان دے سکتی ہیں۔

یہ ہاتھوں پر چھریاں مارنے والی نئ نہیں یہ بہت پرانی ہیں، چھری کا اپنا ایک کر دار ہے، آپ کہیں کہ یہ آج کل ہی پیدا ہوئیں ہیں، جو ہاتھوں پر چھریاں مارتی ہیں؟ نہیں، یہ عورتیں پہلے زمانے میں بھی تھیں، چھری مار کہ، بندے بھی اور بندیاں بھی، چھریاں ماریں، تا کہ اللہ کا نبی ہماری طرف متوجہ ہوجائی، خون دیکھےگا، د کیھے گاانگلیاں کی ہوئی د کیھے گاہاتھ خون سے رنگیں د کیھے گاہی تو زخمی ہو گئیں اس کے دل میں ہمارے لئے رحم پیدا ہوگا

.....انہوں نے دیکھا.....

نهناز كااثر

نەنياز كااثر

نەتوجەكااثر

نه جارے حسن کا اثر

نه جاری عیاریان کااثر

نه بماری خطا کار بول کااثر

نه جاری سازشیں اور مکر کااثر

اب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، اس پرتو ہمارے ہاتھ کا اسٹے کا بھی اثر نہیں، بیتو آخری وارتھا۔ ابھی آپنہیں سمجھے، میں اسے اور کھولتا ہوں۔

عورت کے پاس ایک ہتھیار آنسو ہوتے ہیں۔گھر میں خاوند کے ساتھ لڑائی ہوجائے توعورت کا ایک ہتھیار آنسو، رونے لگ گئ، کتناشقی القلب خاوند کیوں نہو، آنسوؤں کا اثر نہ ہوا چھا تو دکان پر چل میں بھی تیرے بعد بھانی لے کر مرجاؤں گی۔ یہ آخری حربہ ہے۔ میں ہاتھ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا گادوں گی۔ میں بھندہ ڈال کر مرجاؤں گی۔ میں کنوئیں میں چھلانگ لگادوں گی۔ میں نہر میں ڈوب کر مرجاؤں گی۔ میں گاڑی کے نیج آجاؤں گی۔ میں خود کشی کرلوں گی۔

یوسف علیہ السلام نے فر مایا جو مرضی کر لو، میں اُس کا ہوں، میری نظر نہیں اُس کا ہوں، میری نظر نہیں اُس کا ہوں، میری نظر نہیں اُس کتا ہوں، میری نظر نہیں اُس کتا ہوں، میری نظر نہیں مرضی کرو، نبی پیٹنے والوں سے بھی متاثر نہیں ہوسکتا، یہ نقطہ بھی آیا؟ نبی پیٹنے والوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ پھر ہوں والوں سے اگر اللّٰہ کا نبی متاثر ہوتا۔ پھر ہم بھی ہوجاتے سی، ہم بھی متاثر نہیں ہوتے۔

## بدين كاسيلاب روكيس:

الله فرماتے ہیں جب ان کا کوئی داؤنہ چلا، بندہ ذرا پکارہ جائے۔کفرکے مقابلہ میں، شرک کے مقابلہ میں، بدکاری کے مقابلہ میں، شرک کے مقابلہ میں، اگر بندہ پکارہ جائے، پھر الله تعالی اپنا فضل فرماتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ربنہیں اگران کی زبانوں پراپنی نبی کی طہارت کا نعرہ نہ بلند کرادوں۔

مجھے خوشی ہے بیر ماتھی قرآن وحدیث کا دیوانہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ، دیکھو لوگ آج پینگ اڑارہے ہیں اور آپ قرآن سننے آئے ہیں۔ایک جمعہ بے چارہ کیا کیا اٹھائے، میں مضمون لکھ کراخبارات کو دے رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ تو سہی کہ جمعہ بے چارہ کہاں کہاں جائے؟

> آٹھ دن بعد جمعہ آتا ہے آٹھ دن بعد کر کٹ آجاتی ہے آٹھ دن ہاکی کا چھے آجا تا ہے بسنت آجاتی ہے

لوگ جمعہ پڑھیں یا پٹنگ اڑا ئیں لوگ جمعہ پڑھیں یادلیمہ کھا ئیں لوگ جمعہ پڑھیں یامرغوں کی ٹائگیں کھا ئیں جمعہ پڑھیں یاسینماد یکھیں یاادا کاریں دیکھیں

> ٹی وی دیکھیں ہا کی کا تھج دیکھیں گے کرکٹ کا تھج دیکھیں گے بسنت منائیں گے

مولوی بے چارہ اکیلائس کس کا مقابلہ کرے؟ کس کس سے لڑے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میراجمعہ ہزاروں میں ایک ہے، جہاں ہزاروں کی تعدا دمیں لوگ آتے ہیں،کیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ

کرکٹ ہو ہاکی ہو بسنت ہو فلم ہو باجہ ہو شادی ہو اس کا میرے جمعہ پراثر نہیں پڑتا، مسجدیں تو ویسے ہی خالی ہو گئیں۔اللہ کا شکر ہے،اللہ کی مہر بانی ہے، آپ اس محبت سے تشریف لاتے ہیں،ان شاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، دعا کرواللہ ہمیں اسی طرح استقامت عطافر مائے۔ آمین

ڈٹ گیا یوسف، نہیں دیکھا، غیرمحرم کی طرف نہیں دیکھا۔ چودھویں صدی
کے پیرو، ضیاءالقاسی سے نہ لڑا کرو، نبوت کی آ نکھ غیرمحرم کی طرف نہیں دیکھتی، ولایت
کی آ نکھ بھی غیرمحرم کی طرف نہیں دیکھتی ۔ غیرمحرم عورتوں کوسامنے بٹھا کردیکھنا، پھران
کوکہنا کہ پردہ اتاردو، برقعے اتاردو، اگریہاں نہیں پہچانیں گے، تو قیامت میں کیسے
پچانیں گے۔ ان سے بچو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ڈاکو ہیں اخلاق کے، ڈاکو ہیں
شریعت کے، ہمیں مانونہ مانو، میں نے کب کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھےکوئی
اجازت نہیں، میں مرید ضرور ہوں، لیکن پیزئیں، میں نے اپنے آ دمی کون سے زیادہ
کرنے ہیں۔

میں تو کہتا ہوں کہاس کے ہاتھ میں ہاتھ دو،جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یامہ پینہ کی یاد آئے گی یاد آئے ، ڈٹ جاؤگے تو اللہ مدد کرتا ہے۔

## نبی بشر ہوتا ہے:

اس جملے يربھى غوركرنا .....وَقُلُنَ ....كَ كَلِيس .... حَاشَ لِلهِ ....الله كى

قتم .....مَاهلَا بَشَرًا ..... يتوبشر بى نهيں ....معلوم ہوا كه پنجبرى بشريت كا انكار بھى مصرى عورتوں نے كيا، پية نبيس آپ تسجھ آيا كنہيں؟ (آيا)

ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ نبی بشرنہیں، کہتا ہے کہنیں کہتا؟ (کہتا ہے) بیٹولہ اِدھر بھی ہے اور بیٹولی مصر میں بھی تھی۔ بیٹولہ اور وہ ٹولی کہ نبی بشرنہیں، یہاں بھی کہتے ہیں۔

الله بی جانے کون بشر ہے اللہ نے آو بتا دیا کہ میرا کملی والا بشر ہے۔ اگر اللہ بی جانے ، اللہ نے تو کہہ دیا ۔۔۔۔ اُللہ نے آو بہہ دیا ۔۔۔۔ اُللہ نے آف کہ دیا ۔۔۔۔۔ اُللہ نے آف کہ دیا ۔۔۔۔۔ اُللہ نے آف کہ دیا ۔۔۔۔۔ اُللہ نہ سَکُ اُل سُبُحانَ رَبِّی هَلُ کُنتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۔۔۔ میرے مجبوب اپنی زبان سے اعلان کردے کہ میں بشر محت اِلَّا بَشَر اللہ کہ میں بشر موتا ہوں ، دنیا کا کوئی مائی کا لعل میری بشریت کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ جب میں رسول کا نعرہ لگا تا ہوں۔ دنیا میں کوئی ماں نے لعل جنانہیں ، جو محمد علی کی رسالت کا مقابلہ کرسکے۔

میں بشریت میں بھی بےمثال ہوں اور میں رسالت میں بھی بےمثال ہوں

مسلم بنو:

جس نے نعرہ لگا ناہووہ ٹیکہ لگوا کرآ یا کرے، آ واز تو نکلے اس کی۔ سن لومیرے بھائی جہاں جہاں میری آ واز جارہی ہے، بسنت والے بھی جوآج ہندوؤں کی رسم منارہے ہیں وہ بھی نقش قدم چلو ہندوؤں کے اور بنواہلسنّت والجماعت، بنومسلمان .....

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تدن میں ہنود

# یہ مسلمان ہیں جنہیں دکھ کر شرمائیں یہود جمعہ کی نمازچھوڑ کر

ناچو

ځو د و

سيركرو

رقص کرو

عياشى كرو

بسنت مناؤ

كروژول رويه كانقصان كرو

مولوي دینی مدارس اورا دارول کیلئے زکو ، مانکیس تو مذاق کرو

اوراپنے آپ تو مجھو کہ ہم ساری کا ئنات کے ٹھیکے دار ہیں، ہمارا غلبہ ہوگا جو قوم اللہ تعالیٰ کوفراموش کرے گی ، دنیا میں بھی ذلیل ہوگی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگی۔

تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو، شرم کرنی چاہئے، پاکستان کے ان طبقات کو، جو طبقات ہندوؤں کی رسومات پاکستان میں لاکر متعارف کروار ہے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ حکومتی اداروں کا ہے۔ ریڈیوکا ہے ٹیلی ویژن کا ہے، آپ علاء کوئی وی بلاؤ میں دیکھتا ہوں کہ پھرکون بسنت کرتا ہے، شرم آئی چاہئے، صرف تم دین پسند حلقوں کو ملعون کرتے ہو، بے شرمی کے مظاہر بے خود کرتے ہو،

میں آپ سے بیعرض کررہا ہوں میرے دوستو! بوے مشنری لوگوں کو بہ توجہ دلارہی ہے کہ دیو بندی رسالت مآب کواس طرح نہیں مانتے ،جس طرح قرآن

وحدیث کہتا ہے۔ سن او ، حضور بشر بھی ہیں رسول بھی ہیں، بشرایسا کہ ماں نے آمنہ کے بیتم جیسا بچہ جنا ہی نہیں رسول ایسا کہ آدم سے کیکر عیسیٰ تک میرے مصطفیٰ علیہ جیسا رسول ہے ہی کوئی نہیں۔

مِسلَكَ ....فرشته،فرشت كى كيامجال ہے كہوہ حضور ﷺ سے بروھ جائے، معراج كا اور بھى بہت بڑا فلسفہ ہوگا،ليكن مير ئزديك معراج كا ايك فلسفہ يہ بھى ہے كہ جہاں فرشتے كى بس ہوگئ مصطفیٰ كى ابتداء ہوئى۔

سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں تو میر لشکر تو میداں تو میر لشکر نوری حضوری ہیں تیرے سیاہی

#### نوری بشر کا غلام ہے:

آپ جتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے دودونوری آپ کے کندھوں پر ہیں ..... درود شریف پڑھیں۔

# اصل کمال بیدے:

عورتول نے سیمجھا کہ ....اِن هذَا إلَّا مَلَكَ كَرِيْمٌ ..... بينورى فرشتہ ہے

کیوں.....

....اس نے .....

ہماری طرف دیکھا ہی نہیں ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی ہمارے نازنخروں سے متاثر ہی نہیں ہوا

الله فرماتے ہیں کہتم نے بیر کئی یوسف کی تعریف نہیں کی،اگر یوسف فرشتہ ہے، تو اس میں کمال کیا ہے وہ دیکے نہیں سکتا۔اگر وہ فرشتہ ہے،اس نے برائی کا ارادہ منہیں کیا۔تو بیاس کا کمال ہی نہیں، کیونکہ فرشتہ برائی کا ارادہ کرہی نہیں سکتا۔اگر فرشتہ ہے اس کیلئے دروازے کھل گئے ہیں تو اس کا کوئی کمال ہی نہیں۔

معراج پراگرفرشته آتاجاتا کیا کمال تھا؟ جبرائیل آتا بھی تھا۔ جبرائیل جاتا بھی تھا۔اس کا کیا کمال جمال نہیں تھا اسکی عادت تھی، مصطفیٰ ﷺ ایک دفعہ گیا تو کمال بن گیا۔ جبرائیل آئے،عادت، جبرائیل جائے توعادت.....

مصطفیٰ ﷺ آئے تو کمال مصطفیٰ جائے تو کمال مصطفیٰ جائے تو کمال ...... سُبُحَان الَّذِی اَسُرٰی بعَبُدِہ.....

# عصمت بوسف عليه السلام پر گواهيان:

اس لئے مصری عورتوں نے بیکوئی ایسا جملنہیں کہا، جوقابل تعریف ہو ..... اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں ،اب بھی تم نے غلط کہا اِن هنذا اِلاَّ مَلَكُ كَرِيْتُ ....الله فرماتے ہیں نہیں نہیں ،اب بھی تم نے غلط کہا

ہے ..... إِنَّهُ مِنُ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِيُنَ ....اس كَيْنِين تمهارے كرسے بچا كەفرشتە تھا، ياس كئے بچاہے كەمىراعبدمقرب تھا۔

زلیخا کوموقع مل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، لوجی اللہ نے پچھلے جعہ کسے بلایا تھا؟ بول دو؟ پچھلے جعہ میں نے بیان کیا تھا، کون بولا؟ (بچہ) کس کے خاندان کا؟ (زلیخا کے) آ ہستہ کیوں بولتے ہو، میں سب کیلئے چائے بھیجتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا زلیخا پچھلے ہیر یڈ میں بچہ بولا تھا، یوسف کی گواہی دے کراس نے میرے یوسف کی گواہی دے کراس نے میرے یوسف کی دُھوم مچادی، ابھی شور والی بات رہ جانی تھی، بچہ تو بولا ،کین زلیخا تو یہی کہتی رہی کہ جھے اس نے بچسلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں میر مسئلہ بھی صاف کرنا چا ہتا ہوں، ان مصر کی عور توں کے سامنے تو بھی کھڑی ہوکر میرے یوسف کی چا در پرجو چھینئے ڈالے میصاف کرانہیں۔

عصمت نبوت،اب میں اپنا کلیجہ زکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں؟ یہ ہے عصمت نبوت،انگلیوں برگن لیں۔

پہلےرب نے کہا ۔۔۔۔۔ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ ۔۔۔۔اس نے پکاارادہ کرلیا تھا۔۔۔۔ وَهَمَّ بِهِ اَلَّ اِللَّ اِللَّ اَ اللَّهِ اَللَّ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

اور پھردوسری گواہی رب کی .....و کسلالِکَ لِسنَصُرِفُ عَنُسهُ السُّوُءَ وَالْسفَ حُشَاء .....طالبِعلمو ہکھواسے، رب نے فرمایا کہ میں نے اُس کے نزدیک برائی جانے ہی نہیں دی، بیرب کی گواہی ہے۔

پر بھی بات نہیں ختم ہوئی، پھر .... شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ اَهُلِهَا .... بِحِ نَ

گواہی دی۔

پھر بات نہ ختم ہوئی، بعض نے کہا کہ زلیخا کے گھرسے کسی بڑے نے گواہی دی۔

> رب کی ایک گواہی رب کی دوسری گواہی پچے کی گواہی زلیخا کے گھر میں ایک بوڑھے کی گواہی

زیخالے گھریں ایک بوڑھے کی تواہی عزیز مصر کی گواہی زلیخا جھوٹی اور پوسف سچا

پانچ گواہیاں ہو گئیں۔اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بدکاروں کی بستیاں آتی ہیں، دنیا کوئی تھوڑی ہے نہیں۔

# ز لیخا کی گواہی:

اس لئے زلیخا تو بھی اٹھ، وہاں تو تھی یا پوسف تھا، یا میں تھا، تو بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا، تیرابیان کیا ہے؟ بیکہتا ہے قرآن، کھڑی ہوگئ، کہنے گی .....ق الست فَ ذَالِكَ اللّٰذِي لُمُتُنَّنِي فِيُهِ ..... بیدوہ ہے جس کے بارہ میں مجھے طعنے دیتے تھیں، اب ساری ہاتھ کو اکر میری طرف دیکھر، ہی ہیں۔ بات سجھ گئے .....ف ذَالِكَ اللّٰ اللّٰ لِنَّ اللّٰ اللّٰ لِنَّ اللّٰ لَا لَٰ اللّٰ لِنَّ اللّٰ اللّٰ لِنَّ اللّٰ اللّٰ لِنَّ اللّٰ الل

لُمُتُنَّنِیُ فِیُهِ ..... بیہ جس کے بارہ میں مجھے طعنے دیتی تھیں،ابساری میری طرف رکھتی ہو۔

اب میں بات سید ھی کہہ دوں؟ آپ کو بھی بتادوں، اللہ فر ماتے ہیں کہ بتا، میں تیری گواہی نوٹ کراوؤں، میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، یہ تیرے دامن کی بات نہیں ہے۔ میرے یوسف کے دامن کی بات ہے۔ یہ عصمت نبوت کی بات ہے۔۔۔۔۔ سجان اللہ کہو۔۔۔۔۔سبحان اللہ۔۔۔۔۔ یہ عمولی بات نہیں۔

> نبی کے دامن کی بات ہے نبوت کے پاکیزہ اور صاف اور سقرے کر میکٹر کی بات ہے ...... تو بتا؟ .....

> > بچە كہہ چكاہے رب كہہ چكاہے تیرا خاوندتو كہہ چكاہے عزیز مصرتو كہہ چكاہے تہمارے گھر كابڑا كہہ چكاہے

اب تیرے قول کولوگ لے کر پھرتے رہیں گے کہ زلیخانے وہاں پوسف علیہالسلام کو پھسلانے کی کوشش کی ، تواب وہ بھی بولی ، اللّٰد فرماتے ہیں بات صاف بتا ، وہاں یا تو تھی یا پوسف تھایا میں تھا .....

 اردوتر جميد و كيه كرقر آن نهيل سمجه آتا قر آن عربی زبان ميں نازل ہوا اور اللہ نے سکھانے كيئے ساتھ كملی والا بھيجا معلوم ہوا كه كتاب اسی وقت سمجھ آتی ہے جب استاد ساتھ ہو، اس لئے ..... وَلَقَدُ ..... زليخانے كہا كەرب ميں تمہاری مجلس ميں گواہی ديتی ہوں اور پوسف عليه السلام سن رہے ہوں، پہنیس اب بیگم صاحبہ كیا كہنے گئی ہے۔

کہنے گی .....وَلَقَدُ ..... کی بات ہے پھر پر کیر .....رَاوَدُتَ اَ عَنُ نَّفُسِهِ ..... میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے۔ بول پڑی، میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا۔
میں نے ہی دروازے بند کئے تھے۔ میں نے تالے لگائے تھے، میں نے اس کا دامن کی روازے بند کئے تھے۔ میں نے تالے لگائے تھے، میں نے اس کا دامن کی گرکر کھینچا تھا۔ میں نے اپنی کوشش کرلی، میں نے اپنا پورازورلگالیا کہ یوسف میرے پھندے میں آ جائے، قرآن میں تیرے قربان جاؤں ایسالفظ بولا، ساری کا کنات میں نبوت کی عصمت کی دھوم کچ گئی۔

نچ کی گواہی ہوچکی ہےاب زلیخا کی گواہی ہے .... ہجانَ الله ..... آپ کو ایک ہات بتاؤں، یہ جو خطابت ہے، تقریر ہے، یہ سکون چاہتی ہے، اگر کنکشن ٹوٹ جائے، آمد بند ہوجاتی ہے.... درود شریف پڑھ لو .....

قسمت کی خوبی دیکھیں ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گئے

# الله في حضرت يوسف عليه السلام كومحفوظ ركها:

نتیجد نکلنے لگا، میں نے آپ کو بتایا کہ بات یوسف علیہ السلام کے بارہ میں اللہ نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔۔ وَیُدُ مِنْ اللّٰہ عَنُ تَأُوِیُلِ الْاَ حَادِیُثِ ۔۔۔۔۔اے پینجبر میں آپ کو بات کرنے کا طریقہ مجھا وُں گا، بات اس طرح کی کرے گا کہ نتیجہ نکلے۔۔۔۔۔

نتیجه نکلنے لگاہے عصمت انبیاء کا .....و کَفَدُ رَاوَدُتُهُ عَنُ نَّفُسِهِ .....زلیخا نے کہا کہ بات سید هی سیدهی ہے۔ میں نے جوکوئی قوت، توانائی، طاقت صرف کی، اسے پھسلانے کیلئے، پڑی سے اتارنے کیلئے، تو پھر کیا ہوا، قرآن نے ایک ہی لفظ بولا .....فاستَعُصَمُ ....اس نے مضبوطی سے اینے آپ کومخوظ رکھا۔

میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں رکھی پھسلانے کی اور اگلی بات کروں۔اس نے بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی اپنے آپ کو بچانے کی۔

اورجس کا میں محافظ ہوں اسے کون خراب کرسکتا ہے ..... فَاسْتَعُصَهُ ..... اس فے بید بیان دے دیا اب ساری ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، بی بی سی کے سامنے بیان ہوگیا، نشریات ادارے کے سامنے۔

میرامطلب بیتھا کہ اب بیساری نشر کریں گی۔ابیانشر ہوا کہ ضیاءالقاسی کے ہاتھ میں وہ بیان آگیا۔ آپ کو کیا پتہ، گول مسجدوالے جوسن رہے ہو، آپ ایک ہجے سے لگے ہوا بتک سن رہے ہو، زلنجا کا بیان میں نے آپ کو سنا دیا،اللہ فرماتے ہیں۔ جومیرے یا کو ل برالزام لگائے گا،ان کو ایسا رسوا کروں گا کہ رہنے والے جومیرے یا کو ل برالزام لگائے گا،ان کو ایسا رسوا کروں گا کہ رہنے والے

مصر کے ہوں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈے میں گول مسجد میں کروں گا،مصر بوں کو کیا پتہ کہ گول مسجد میں کروں گا،مصر بوں کو کیا پتہ کہ گول مسجد میں ہماری بے عزتی ہورہی ہے، انہیں کیا پتہ ،اللہ کی شان ہے۔

کہنے گئی ......وَلَقَدُ ...... کِی بات ہے پقر پر کیسر .....رَاوَدُ تَّدُ ......

## ز کیخا کی سینه زوری:

فرمایاعصمت نبی ہے، دیکھو کسے ڈٹکا بجتا ہے، دیکھو کیسے عزت ہورہی ہے۔ کسے پہتہ کہ یعقوب علیہ السلام کون؟ کسے پہتہ کہ مصر کا کنوال کہاں؟ کسے پہتہ یوسف علیہ السلام پر الزام کیسے لگے؟ اللّٰہ نے سارے کھول دیئے، باتیں کھول دیں، کھول کر بیان دے دیا.....

عورتوں نے کہا کہ بیڑہ تو تونے ہی غرق کیا، ہم نے جب اس کا چہرہ دیکھا تھا، ہمیں اس وقت پیۃ چل گیا تھا کہ یہ سچ کا چہرہ ہے، دفع ہو، تو جھوٹی ہے، ہم ایسے ہی غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو گئیں۔ کہنے لگیں، اگلی بات تم بھی س لو، یہ بھی س لے، اسے کہتے ہیں سیدنز وری۔

اب كهتى ہے .....وَلَئِنُ لَّمُ يَفُعَلُ مَالْمُرُهُ ..... جواراده ميں نے كيا ہے جس خواہش كيا ہے جس خواہش كا اظهار ميں نے كيا ہے، اگر يوسف نے ميرى مرضى كے مطابق اپنے شب و روز نه گرارے، ميرى نه مانى، جو كچھ ميں كہتى ہوں .....

صاف یمی سهی ستفرایمی سهی یا کیزه یمی سهی نام والا يېي سېي مقام والا يېي مرتبے والا يېي عزت والا يېي

ساری میں باتیں اس کی مانے کے بعد پھر میں اسے چیلنے کرتی ہوں ..... وَلَئِنُ لَّمُ يَفُعَلُ مَاامُرُهُ .....اگراس نے میری بات نہ مانی ، اب بھی میں اعلان کرتی ہوں .....ایٹسُ جَنَنَّ ..... میں اسے جیل میں ڈالوں گی ، سن لو۔

اسی کہتے ہیں کہ جرم تواس کا کوئی نہیں، جیل میں میں ضرور ڈالوں گی، پھر بھی ایسا موقع بھی تو آجائے گا کہ جرم تو کوئی نہیں جیل میں ڈالے گی، یہ بھی ایک پاک صاف ہوکر جہاں خاوند بیٹھا ہے، اس سے بھی اوپر والی سیٹ پرآ کر بادشاہی کرے گا۔

جمعه کا وقت اتنانہیں ہوتا، میں تو اور گھنٹہ لگار ہوں۔

#### توحيد كاعلمبردار:

مجددالف ٹانی " کے متعلق جہا تگیر نے کہا، مولویوں نے، مولوی بھی بڑے
ہا بمان ہوتے ہیں .....الا مَاشَاءَ الله .....کل کو بینہ کہیں کہ میں ہے ایمان کہہ
دیا، کم نہیں .....الا مَاشَاءَ الله ....سار نہیں ،مولویوں نے جہا تگیر بادشاہ کو کہا کہ
بیجو مجددالف ٹانی " ہے۔ جب سے آیا ہے اس نے فساد ہر پاکردیا ہے۔ وہ نہیں مانتا
تقا۔ ہزرگ آدمی تھا، حضرت کی شہرت بہت تھی کہ بہت نیک ہیں، اس نے کہا کہ نہیں
یار مجھے توسی آئی ڈی کی رپورٹ تو یہی ہے کہ خطرناک ہے، لیکن عام لوگوں میں اس کا
نام الجھے لفظوں میں لیاجا تا ہے۔

اب بیرملال تھے خداان کا بیڑہ غرق کرے، ملاں، انہیں علاء سوء کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علاء سو ..... کُنصُرِ فَ عَنْهُ السَّوٰءَ ..... بُرے ملاں، انہوں نے کہاد کھ لے، اسے بلا کر دیکھ لے، ہم جب آئیں تو دور سے شروع ہوجاتے ہیں جھکنا، ننگے یاؤں، یاؤں میں جوتانہیں بہنتے، وہاں سے ہی .....

میں نے دیکھا سندھ سے آتے ہیں، ملتان اسٹیشن پراتر تے ہیں، سندھی، ننگے پاؤں، جوں جوں قلعہ قریب آتا جاتا ہے، شاہ رکن عالم والا، ننگے پاؤں، پگڑی بھی اتارلیں گےاور قلعے کی دیوار سے سجدہ ریز ہوجا ئیں گے، سجدہ۔

تو جب مولوی ہے کریں گے ..... پیر میہ کریں گے ..... تو جوان کے مرید ہوتے ہیں،انہوں نے تو بدرجہاولی ایسا کرناہے۔

انہوں نے کہا کہاسے بلا کر دیکی مجد دالف ثانی مجد دالف ثانی بھی ماں کا وہ لال ہے، جس نے ہندوستان میں خدا کی تو حید کی خوشبو سے سارے برصغیر میں خوشبو پھیلا دی۔

بادشاہ نے کہا کیا ہوگا۔اسے بلا کردیکھ،اگروہ تجھےسجدہ کر گیا تو ہمیں جومرضی سزادے دینا، ہم تمہمیں لکھ کر دیتے ہیں کہ وہ مرجائے گاسجدہ نہیں کرے گا اس نے کہا کہ میں بھی بادشاہ ہوں، میں اس طرح کے ٹی مجددہضم کئے بیٹھا ہوں۔

اس نے کہا جاؤ ، مجد دصاحب کو کہو کہ گیارہ تاریخ کو گیارہ بیج میرے دربار میں پیش ہو، بہت اچھا جی ، حضرت آپ کو بلوایا گیا ہے گیارہ تاریخ کو گیارہ بیج ، تاکہ گیارھویں ثابت ہوجائے ، فرمایا بہت اچھا۔

اب بادشاہ کا دل بھی ڈرتا تھا کہ بیہ جومجدد ہےاگراس نے سجدہ نہ کیا، رہنا میرا بھی کچھنہیں، بیدوہانی یکا،مرجائے گا،اس نے غیراللّد کوسجدہ نہیں کرنا، وفت کم ہے،

میں اسے پھیلا تانہیں۔

اس نے درباریوں کو کہا کہ بات سنو، میری بھی عزت رہ جائے، میر ہے دربار سے بندے گزر کر جہاں سے میرے درباراور تخت کی طرف آئیں، جہاں سے مجدد نے آنا ہے، وہاں ایک کھڑکی کا دروازہ بنادو، اس نے جھکنا تو ہے نہیں، کھڑکی لگا دو، تاکہ جب آئے تو کھڑکی میں سے گزرے تو جھکے گا، ہم کہیں گے کہ مجدد جھک گیا، مجھے خوثی ہوجائے گی، اس طرح کرلو۔

تو ملنگ اور اوقاف والے ملاں ، انجینئر اور اس طرح کے بہت ہوتے ہیں یہاں جومولوی تھااوقاف والا ،امریکہ چلا گیا ،اسے پتہ چلا کہ کوئی بات ہونے والی ہے ، حضرت بھاگ گئے آپ کومبارک ہو،خاص طور پرغلام آباد کے علاقے کو۔

انہوں نے جناب کھڑکی لگادی،حضرت مجددالف ٹانی "صبح اٹھے، تبجد کے وقت، اٹھوکر دعا کی اللہ لاح رکھ لینا، صبح گئے، دیکھا،کوئی بات نہیں، اب میں یہاں بیٹے اور میاں میں میجد کے، تو مجھے پنہ چل جائے گا کہ بیکوئی نئی اسکیم ہے، وہ دروازہ جوتھا میکھڑکی کیوں لگائی ہے، قد سے بھی نیچے، تا کہ جھک کر انسان گزرے۔

مجددصا حب رحمة الله عليهآ ئے سبحان الله

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے
رن ایک طرف چرخ منہن کانپ رہا ہے
آئے، دیکھا کہ کھڑکی لگائی ہوئی ہے اور بیکھڑکی صرف میرے لئے بنائی
ہے کہ میں غیر اللہ کوسجدہ ضرور کروں۔ جب کھڑکی کے قریب آئے، کہ بجائے اس
کے کہ سرگزاریں، پہلے ٹائکیں گزاریں، تا کہ حضرت کا پہلے پہلے پاؤں استقبال کریں،
جہانگیر کے، اقبال یہاں ہی کہتا ہے

گردن نہ جھی جس کی جہانگیر کے آگے اس نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے تھےاسے پکڑ وقلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔مجد د صاحب کو، پکڑلو، بیر گستاخ اس قابل ہے،قلعہ میں رکھوا دراس وقت تک رکھ جب تک اس کی لاش نہ نکلے۔

دس پندرہ دنوں کے بعد سپر نٹنڈنٹ جیل کو بلایا، بلاؤ اس قیدی کو، احمہ سر ہندی کا جیل میں کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جیل کیا ہے، آ دھی رات کواٹھ کر قیدی اللہ کا ذکر شروع کردیتے ہیں۔ جیل کےاندر ہی اصلاحات نافذ ہو گئیں، خانقاہ بن گئی، جس دن سے مجد دالف ٹائی جیل میں آیا جیل کی فضا بدل گئی، رنگ بدل گیا۔ بن گئی، جس دن سے مجد دالف ٹائی جیل میں آیا جیل کی فضا بدل گئی، رنگ بدل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیل والو، اس کا قصور دیکھو، بعض اوقات بے قصور جیل میں آتے ہیں، میں قصوری چکیوں والوں کواللہ کی تو حید سے منور کرنا چا ہتا ہوں، میری اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔

فر مایا یوسف علیہ السلام فکر نہ کر یہ تجھے دھمکیاں دے رہی ہے جیل کی، جو رب جیل سے باہر ہے، وہ جیل میں بھی موجود ہے۔ ( ماتی انشاء اللہ اگلے جمعہ )

وَآخِرُ دَعُولنَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 10

#### خطبه:

الْحَمُدُلِلُهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَعَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَلِى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ حَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم هُوَالْحَبِيُبُ الَّذِي تُرُجِى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوُلٍ مِّنَ الْاحُوالِ مُقْطَهِم

آمًّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ السَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحِيْمِ بَسَفَ قَدُ السَّعَ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُفَتَهَا عَنُ نَّفُسِهِ قَدُ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَوْهَا فِي ضَللٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ ارُسَلَتُ الْيُهِنَّ وَاعَتَدَتُ لَهُنَّ مَتَّكًا وَ التَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَهُنَّ سِكِينًا وَ قَالَتِ الحُرُجُ عَلَيْهِنَّ وَاعَتَدَتُ لَهُنَّ مَتَّكًا وَ قَالَتِ الحُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَايَنَهُ اكْبَرُنَهُ وَ قَطَّعُنَ ايَدِيَهُنَّ وَ قُلُنَ حَاشَ لِلْهِ مَاهِذَا بَشَرًا إِنْ هِذَا إِلَّا مَلَكً كُرينًا اللهِ مَاهِذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكً كُرينًا اللهِ مَاهِذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكً كُرينًا اللهِ مَاهِذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكً كُرينًا اللهِ مَاهِنَا اللهِ مَاهِنَا اللهِ مَاهِنَا اللهِ مَاهِنَا اللهِ مَاهِنَا اللهِ مَاهُنَا اللهِ مَاهُ اللهِ مَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

#### صَدَقَ اللَّهُ مَولَا نَا الْعَظِيُم

#### گزشته سے پیوستہ:

سورۃ یوسف کا بیان ترتیب کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن وہ تسلسل قائم ندرہ سکا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔اس سے قبل سورۃ نمل، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، وہ اس ارادے سے شروع کی تھی کہ اُسے مسلسل بیان کروں گا، یا بیٹمیل

تک ان شاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا الیکن دوستوں نے کہا کہ پہلے سورۃ یوسف پوری کرلی جائے ،کھرکسی اور موضوع پر گفتگو ہو۔

اس لئے اس وقت میں نے جوآ یات تلاوت کی ہیں، سورۃ یوسف کی آیات
ہیں اور اس واقعہ کا تذکرہ ہور ہاہے، جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام پر مختلف مر
اور حیلوں میں ناکا می ہوئی۔ اس بات کا تذکرہ پورے شہر میں پھیل گیا اور بیکوئی اچھی
بات نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام کا دامن عصمت زلیخا کی وجہ سے تار تار ہواورلوگ
دامن نبوت کے اوپر اعتراض کریں اور بیے گفتگو پورے شہر میں شروع ہوجائے کہ
یوسف اس قماش کا آدمی ہے، اس اخلاق کا آدمی ہے، اس کر یکٹر کا آدمی ہے۔

# مصرکی نسوانیت کایرو پیگنڈہ:

چنانچ قرآن پاک نے ان عورتوں کے اس مکروہ پروپیگنڈے کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ .....وَقَالَ نِسُوةٌ فِیُ الْسَمَدِینَةِ .....شہر کی عورتوں نے یہ باتیں کرنی شروع کردیں کہ .....امُسراَتُ الْسَعَزِینِ .....عزیز مصر کی بیوی نے .....تُسراو دُفَتَهَا عَنُ نَّفُسِه ......تُسراو دُفَتَهَا عَنُ نَفْسِه .....اس تُوجوان کے شق میں مبتلا کردیا .....تُسراس نے کوشش کی ہے۔ اس عورت نے .....فتها عَنُ نَفْسِه ....اس نوجوان کے ساتھ دل کوشش کی ہے۔ اس عورت نے ....فتها عَنُ نَفْسِه ....اس نوجوان کے ساتھ دل لگا کراسے اپنی سازش کا شکار کرنے کی .....قند شَغَفَها حُبًّا ..... بیسارے جملے قرآن نے ان عورتوں کے فقل کئے جوزنان مصرتھیں .....

بيغص .....

کسی اچھی چیز کو دیکھ کراس پر فریفتہ ہوجانا بیانسان کی فطرت ہے،اس کا کسی مذہب اورعقیدے سے تعلق نہیں۔ بچہ چھوٹا خوبصورت بچہ،کسی کا ہو ہرکسی کو پیارا گٹاہے۔

> حلیمہ کو بھی پیارالگتاہے آمنہ کو بھی پیارالگتاہے ابولہب کو بھی پیارالگتاہے بچہہے چھوٹاہے خوبصورت ہے

سارے پیار کرتے ہیں، حسن سے پیار کرناانسان کی فطرت ہے، یہ میں لفظ خاص طور پر طالب علموں کیلئے بولٹا ہوں، جنہوں نے قر آن تحکیم سمجھنا ہوتا ہے اور مستقبل میں کام لینا ہوتا ہے۔

شَغَفَهَا حُبَّا .....عورتوں کو کہا کہان کے دل کے اندر شغف، شغف، آپ بھی بولتے ہیں کہ شغاف پڑگیا، بولتے ہو؟ بولتے ہیں اردو میں لفظ ہے نہر میں شغاف پڑگیا۔ بولتے ہو؟ (جی)

قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ..... بوسف کی محبت نے زلیخا کے دل میں شغاف پیدا کردیا اب جھے کسی اور بات کا تو پیتہ نہیں اس وقت کے والوں کا اورز لیخا کا ایک جیسا حال ہے، کے والے بھی حضور ﷺ کو دکیھ کر شروع میں حضور ﷺ کی محبت میں دیوانی ہوگئ، یوسف علیہ السلام کاحسن دکیھ کر .....

شَـغَـفَهَا حُبَّا .....حضرت بوسف عليه السلام كعشق كى وجهسے زليخا كے دل ميں شغاف پيدا ہوگيا، زليخا كے دل ميں .....

یہ جولفظ ہیں آپ ہولتے رہتے ہیں کہ یہ .....موشگافیاں ہمارے ساتھ نہ کیا کر .... یہ موشگافیاں ہمارے ساتھ نہ کیا کر .... یہ موشگافی بھی کہ الیسے ہی خواہ مخواہ غلط بیانی کرتا ہے گفتگو میں، دل میں بیٹھ جائے، گیا، یوسف زلیخا کے دل میں بیٹھ جائے، ایمان نہ بیٹھے، یوسف بیٹھ جائے، میری منڈی میں قیمت نہیں لگے گی۔

ایسے کئی آ دمی ہیں جن کے دل میں برادری کے سی بیچے کی محبت بیڑھ جاتی ہے،ایمان نہیں بیٹھ تنا،میری منڈی میں کوئی قیمت نہیں۔

میری منڈی میں اس وقت قیت گئے گی، جس وقت یوسف رسول بیٹھ جائے دل میں اور محمدرسول بیٹھ جائے دل میں، پیمیراعنوان طالب علم نوٹ کریں دل کی کا بی پر، یوسف بھی آخر پیغیبرتھا۔

حضور ﷺ بھی جب پیدا ہوئے ہیں پیغیر سے ایکن نبوت کا اعلان چالیس سال بعد کیا۔ فرمایا اب اگر عبداللہ کے بیٹے کو دل میں بٹھائے ، اس کے دل میں بٹھانے کو اور اس بندے کے دل میں بٹھانے کو جو فاران کی چوٹی پرسامنے کھڑا ہوکر دل میں بٹھائے گا بڑا فرق ہوگا ، اب جو حضور ﷺ کو دل میں بٹھائے گا وہ محمد بن عبداللہ کو بٹھائے گا اور جواس وقت بٹھائے گا وہ محمد رسول اللہ ﷺ کو بٹھائے گا۔

# كيسى محبت وعقيدت:

یہ ہمیرااستدلال .....قد شَغَفَهَا حُبًّا .....زلیخاکے دل میں حب یوسف علیہ السلام کی محبت شغاف کر گئی، اتر گئی، معلوم ہوا کہ گئی ایس ہے کارعورتیں پھرتی ہیں

جن کے دل میں محبت یوسف شغاف پیدا کردے، کیکن اللہ کے ہاں منظوری نہیں۔ اس طرح کی بہت پھرتی ہیں۔

#### "میں قربان جاتی ہو*ں*"

یہ بندہ ہوکراسے عورت بننے کی عادت ، میں'' قربان جاتی ہوں'' کہاں جاتی ہوتم ،مر دہو،عورت ہو،قربان جاتی ہوں۔

الله فرماتے ہیں کہ اس طرح کی قربان جانے والی مصر کے بازار میں بہت پھرتی تھیں۔ نہ اُن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کے والوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ فیصل آبادیوں سے میراکوئی تعلق ہے۔ نہ فیصل آبادیوں سے میراکوئی تعلق ہے۔ سفد شغف مَن اللہ کے دربار میں منظور عشق اللہ کے دربار میں منظور ہوگا۔ مسئلہ ہی ختم ہوگیا۔

ملال کتابیں بند کر، ہمیں عشق کی بات سنا، تجھے کون سے عشق کی بات سناؤں، ہم تواس عشق کی بات سناؤں، ہم تواس عشق کی بات کرتے ہیں، جوعشق اس کتاب نے بتایا، کون سی کتاب تو چا ہتا ہے بند کریں۔

اس طرح کی تو بہت پھرتی تھیں ..... میں ناچ کر مناؤں گی ....کس کے سامنے ناچوگی، یہاں کسی ملنگ کے سامنے ناچوگی؟ وہ تو برداشت ہوجائے گا، وہاں تو پہرے دارعمڑ ہے، وہاں کس کے سامنے ناچوگی؟

طالب علموا بیلفظائی کا پیول پرنوٹ کرو .....قد شَغَفَهَا حُبَّا ..... بوسف علیه السلام کی محبت زلیخا کے دل میں شغاف کرگئی۔ بیشغاف اگراللہ کو پسنر نہیں تو پھر کیا فائدہ، رب کو تیرے جیسی ملنگنی کے ساتھ کیا تعلق .....قد شَغَفَهَا حُبَّا .....سوراخ کردیاز لیخا کے دل میں، کس نے بوسف نے،

## مصر کی نسوانیت کا مکر و فریب:

الله تعالی بھی الله تعالی ہے۔ الله فرماتے ہیں کہ ..... فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَ کَسَرِهِ فَ الله تعالی ہے۔ الله فرمایا کہ جب زلیخانے ان کے مرکی بات می مانہوں نے توایک بات کی ہے، الله فرماتے ہیں کہ مرکیا۔

مجھے آپ سے اس لئے پیار ہے اپنے سامعین سے کہ ماشاء اللہ آپ میں اب ذوقِ قر آن آگیا۔ میں آپ سے خوش ہوں۔ آپ نے الحمد للداپنے قلب وجگر میں قر آن کا ذوق پیدا کرلیا۔اس لئے آپ کوقر آن کے لفظ جلدی سجھ آتے ہیں۔

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ .....الله فرماتے ہیں کہ جب زلیخانے ان کے کر کی بات بی ،کیا مرتفا؟ مریقا کہ زلیخا کے بارے میں کہ رہی ہیں .....اِنَّا لَنَهُا فِیُ ضَللٍ مُّبِیُن ..... یہ زلیخا کی یوسف سے مجبتیں اچھی نہیں لگتیں۔اندرسے یہ تھا کہ زلیخا پیچھے ہے ہمارے ساتھ پیار ہوجائے ، یہ تھا ان کا کر ، پروپیگنڈہ کریں اور بعض اوقات پروپیگنڈہ اتناز ہریلا ہوتا ہے ، خاص طور پرمولویوں کا اور عور توں کا ،اس پروپیگنڈے کا کوئی تو رُنہیں ،عورتیں ، تو بہ ، پروپیگنڈہ ایک ایسی ظالم چیز ہے ، جس کے ساتھ تاریخ

اپنے دھارے بدل دیتی ہے۔

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ .....اس نے کہا کہ میں بچھگئ ہوں۔ تم جوکر کررہی ہو، تم ہی خطاکار ہواور میں بھی کرکی چپٹن ہوں، فکر نہ کرو، میں تمہارا ایبا توڑ کروں گی کہ گول مسجد میں بھی تمہاری بات ہوگی، بات ہوئی نا؟ .....فلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ .....تمہارا مکر تو ڈکرر کھ دوں گی، ایبا تو ڈوں گی کہ صدیاں بعد تمہارا ذکر فیصل آباد کی مسجد میں ہوگا۔ جہاں اللہ کا قرآن ہوگا تمہارے مرکا تذکرہ ہوگا، تم کرے دیکھو کیا کرتی ہو۔

#### زلیخانے دعوت کا اہتمام کیا:

اللہ فرماتے ہیں جب زلیخانے اُن سے مکر کی بات سی تو اپنے دل میں ہی طے کیا کہ ان کی کوئی دعوت نہ کریں اُن کو کوئی پارٹی نہ دیں دعوت کر کے اُن کا بھا نڈا چورا ہے میں چوڑیں۔ فتم ہے رب کی بیزلیخانے صدیوں پہلے ایک ایسا گر اپنے معاشرے میں کھیلا کہ اب بھی کسی ناراض کو، پروپیگنڈہ کرنے والے کو، کسی اپنے خالف کو کسی ہوٹل میں روٹی کھلا دو، ان شاء اللہ ہر چیز بند ہوجائے گی۔ بیتجر بہ کرکے دیکھو، بیزلیخانے زیر دست قتم کا گراستعال کیا۔

یہ میراخیال ہے کہروٹی میں اثر ہی اتناہے

ح**إول** -

گوشت

شوربه

اب تو کھانے ہی اتنے ہیں ماشاءاللہ، ان کا شار ہی نہیں ہوسکتا ، ان کی دعوت کریں، دعوت پر بلا کران کے ساتھ پھر ہات کریں گے۔ جزل مشرف نے اب بلائے ہیں۔ پہلے جو کا ئیں کا ئیں کا ئیں کررہے
سےروز ہی،اب ہاں ہاں ہاں روز کررہے ہیں۔ نہیں کرتے ؟ (کرتے ہیں) کیا ہے
فوجی حکومت ہے۔ آئین سے ماوراء ہے، کیا ہے؟ فوج کو ہم نہیں مانے۔سارے
سیاسی لیڈر کہتے تھے۔ جب سے جتنے مل کرآئے ہیں، پہلے کا ئیں کا ئیں کرتے تھے
اب ہاں ہاں کرتے ہیں۔سارے گئے ہیں اس طرف، ماشاء اللہ وہ جوسموسے
کھلائے،ان سموسوں کا اثر تو ہونا تھا۔

جب کوئی بندہ جاتا ہے ملنے کے لئے کہیں بھی، تواچھی سے اچھی مہمان کی خدمت کرتا ہے۔

زلیخانے بیر کھیلا، بید عوت کا، مولوی جتنا مرضی مخالف ہو .....

روٹی کھلا دو دعوت کر دو سوہاں کھلا دو

حلوه کھلا دو

دال ماش

گوشت

كلبضم

گوشت بھری کچوڑیاں سیب کا یانی

اناركاياني

سوڈے کی بوتلیں

ملائی،شیرینی کھلا دو دی سرمه با سرمیری

شام کوہی مولوی کا موڈبدل جائے گا

یدراز کی بات میں نہیں کھولتا تبلیغی جماعت والوں کی کہ سی مسجد میں جاتے ہیں سی مولوی کورو مال دے جاتے ہیں، وہ چھٹی لے کر چلا جاتا ہے، تین دن کیلئے، راز ہی سہی۔

بيكهانا

ىيدونى

ىيسوپ

یہ پڑے

بدل دیے ہیں

ز ہن بدل دیتے ہیں

....زلیخانے بیگراستعال کیا.....

الله فرماتے ہیں .....ارُسَلَتُ اِلدُهِنَّ .....اپناا پلی بھیجا کہ حضرات،خواتین وحضرات، فلال دن، فلال تاریخ کوفلال وقت جتنی بردی بردی بیگمات ہیں، بردے برد سر.....

> افسروں کی وزیروں کی امیروں کی

سب بیگمات کومیرے ہاں دو پہر والے کھانے کو کہتے ہیں ظہرانہ، ظہرانہ ہوگا،سب تشریف لانا۔ بادشاہ کی بیگم کسی کوظہرانہ دے، اب تو بے چاری خالی ہوگئ ہے، بیگم کلثوم نواز، جب ماشاء اللہ نواز شریف کی بیگم صاحبہ بطور وزیراعظم تھی، بیا گرکسی کو دعوت کرنے تو کوئی رہتا تھا اس کی دعوت کے بغیر، اب بھی بلا لے ان شاء اللہ سب بھا گے جا ئیں گے۔ یہ بمیں آپ کو کہنے کیلئے ہے۔ میرے پیچھے لوگ ڈنڈے اٹھا کر ہوگئے تھے کہ نواز شریف ہے، بے نظیر بے تھے کہ نواز شریف ہے، بے نظیر بے تھے کہ نواز شریف ہے، بے نظیر بے اسلام کا تھم، نواز شریف ہے، بے نظیر بے ایمان ہے۔ کیوں؟عورت کی محمرانی اسلام حرام سمجھتا ہے، بیر بیگم کلثوم نواز عورت ہے یا بندہ ہے، بولو؟ (عورت ہے).....

اب یہ چلی ہے خشک سالی کو دور کرنے کیلئے کہ اس کے جانے سے خشک سالی دور ہوجائے گی۔ یا پہتنہیں خشکی پیدا ہوجائے۔ بلوچستان میں جب اس کا خاوند وزیراعظم تھااس وقت بلوچستان میں یہ سرگرمیاں نہیں ہوتی تھیں۔اس وقت غریب نہیں ہوتے تھے۔

بندو، اگرکلوم بنواز قیادت کرے تو وہ افضل ہے؟ گربدل گئے تمہارے، بعض لوگوں نے گول معجد کو جو باہر بیٹھے ہیں کہ ضیاء القاسمی خطیب ہے بینواز شریف کی بہت مخالفت کرتا ہے، حالانکہ اسلام کو پھیلانے والانواز شریف ہے۔مدرسے کو چندہ دینا بند کردیا۔اللہ نے بیڑہ ایساغرق کیا کہ اب روتے پھرتے ہیں .....

کرودین کے چند ہے بند کرومساجد کے چند ہے بند اللہ نے تمہارے گھروں میں ہنڈیا پکنا بند نہ کیس تواللہ کیسا؟ ایک بڑا تاجرا قبال مجھے کہنے لگافتم ہے خدا کی مولانا صاحب رات ہانڈی پکانے کیلئے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ اللہ کرے بچھے رات کومر چوں کیلئے بھی پیسے نہ ملیں ہتم نے کون تی اسلام سے کم کی ہے۔اب جائز ہے، بیگم صاحبہ وہ بھی با دشاہ کی۔

عزیز مصر کی بیگم ...... ارئسکت الکیفِنَّ ...... بنا قاصد اور نمائنده، اب تو ہم دوست نامے لکھ کر بھیجة ہیں۔ وہ پرانے زمانے میں اس نے بندہ بھیجا، میری عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت نائی آتا تھا پیغام لے کر، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ گنڈ کسے کہتے ہیں، جنہوں نے بوتل کا دودھ پیا ہے، وہ نہیں جانتے۔ انہیں کیا پیتہ ہم تواپئے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اب ہسپتال میں ولادت ہوتی ہے جب تک والدہ کا پیٹ نہ پھاڑا جائے، تشریف ہی نہیں لاتے۔ ہمارے ہوتی ہے جب تک والدہ کا پیٹ نہ پھاڑا جائے، تشریف ہی نہیں لاتے۔ ہمارے زمانے کی مائیں آرام کے ساتھ، نظام قدرت کے مطابق بچہ دنیا میں آتا تھا۔ اب ماشاء اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے۔ ہسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے دن ہی ڈب کا دودھ، ہمارے ہاں جب کوئی بوڑھا ہوجا تا اس وقت اسے ٹیکہ لگنا تھا ابھی تو اندر ہی ہوتا ہے ٹیک شروع ہوجاتے ہیں۔

اُرْسَلَتُ اِلَيْهِنَّ ..... جی ظهرانہ ہے میرے گھرتم سب کا مستورات کا ، بیگات ، بہت اچھا جی ۔اس نے اپنے عملے کو کہا کہ نشست میز پرنہیں کرنی بٹیبل پر کھانا نہیں لگانا ،ٹیبل تو اب لگتا ہے ، اب تو ماشاء اللہ اور ترقی ہوگئ ہے اب تو کرسیاں بھی نہیں رکھتے کھڑے ہوکر جیسے جانور کھاتے ہیں ۔اب بابو جی کھاتے ہیں ۔ ماشاء اللہ ایک جیسے ہیں جس طرح گائے کے چارہ کھانے کے گئے جگہ ہوتی ہے ۔اسی طرح بابو بین کہی کرکھا تا ہے ،کھڑے ہوکر کھاتے ہیں ۔

#### بيكمات كي آمداور دعوت كا آغاز:

اس نے کہانہیں ......ارُسکتُ اِلیّهِنَّ .....وَاعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً .....اس نے کہانہیں بہترین دریاں بچھاؤ ......مُتَّكَأً ..... تکیے لگادو، بیگات جب تشریف لائیں، دریوں پربیٹیس، قالینوں پربیٹیس .....مُتَّكَأً ..... تکیے لگادو، دیوار کے ساتھ فیک لگانے کی ضرورت نہیں، تکیے پرفیک لگا کرتشریف فرما ہوں۔ بہت زبردست قسم فیک لگانے کی ضرورت نہیں، تکیے پرفیک لگا کرتشریف فرما ہوں۔ بہت زبردست قسم کا ظہرانہ اور بیٹھنے کا انتظام، ہوگیا، تشریف لے آئیں، کھانے کا ٹائم ہوگیا۔ ظہرانے کا ڈائخ موگیا۔ ظہرانے کا ڈائخ ان گا دیا، عقل مند بہت تھی، لیکن رب نے اس کی عقل چلنے نہیں دی، ایپ نی پر۔

یہاں معلوم ہوا کہ عقل اور چیز ہے، رب اور چیز ہے، عقل والے بہت منصوبے بندیاں کرتے ہیں، لیکن رب کی تقدیر کے سامنے کسی کی تقدیر نہیں چلتی۔ آگئیں سب تشریف رکھو، تشریف رکھو،

لاؤ تی پانی آ رہاہے شربت آ رہاہے بڑے بڑے مشروب آ رہے ہیں

کھانالگادیا گیا۔۔۔۔فروٹ بھی اعلی قتم کا منگوا کرلگادیا گیا۔۔۔۔فہرانے میں اور ساتھ ہی چھریاں رکھ دیں، چھریاں اس لئے نہیں کہ اپنے کان کاٹ لیں، اپنے ناک کاٹ لیں، اپنے ناک کاٹ لیں، اس لئے چھریاں ساتھ رکھیں کہ بیشگٹرے کاٹ لیں، آم کاٹ لیں بیجومیوں اور پھلوں میں نہیں ہے، جودوست جج بیجومیوں کی کی ہے ہمارے ہاں ہے باہر ملکوں میں نہیں ہے، جودوست جج پر جاتے ہیں انہیں پو نہ ہے کہ جج جس موسم میں بھی جاؤد نیا کا ہر پھل وہاں ہر موسم میں بھی جاؤد نیا کا ہر پھل وہاں ہر موسم میں دستیاب ہوتا ہے باہر بھی اسی طرح ہے انگلینڈو غیرہ میں باہر کے ملکوں میں فروٹ آتا

-4

توبادشاہ کے گھر میں تو ماشاء اللہ بھٹوصاحب ہوتے تھے تو پانی فرانس سے آتا تھا۔ پوچھا گیا کہ فرانس میں کوئی اور ہی پانی آتا ہے۔ جب دیکھا تو وہیں پلاسٹک کی بوتلیں، یہاں پانی ہے جو پیک ہوکر آتا ہے یہ بہت حیران ہوتے تھے کہ بھٹو باہر سے یانی لاکر پتا ہے یہی بوتلیں ہیں جے منرل واٹر کہتے ہیں۔

فروف رکھ دیے ۔۔۔۔کھانا رکھ دیا۔۔۔۔ بکرے رکھ دیئے سالم اور بہت زبردست دعوت کہ میں بیان کررہا ہوں اور آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے۔اے کاش ہمیں بھی اس طرح کی دعوت ہو۔۔۔ کاش ہمیں بھی اس طرح کی دعوت ہو۔۔۔ بگر آ رہا ہے۔ اس ہر بیگم کے سامنے کھانے اور مشروبات ، طرح طرح کے، گوشت کا شنے کیلئے ، فروٹ سامنے رکھے ہوئے، چھریاں ہاتھوں میں دے دیں۔۔۔۔ وَاتَتَ مُحَلَّ وَاحِدَةٍ مُنْهُنَّ سِجِینًا ۔۔۔۔ بسکینًا ۔۔۔۔۔

پھرمیزبان نے کہنا ہوتا ہے بہم اللہ جی شروع کرو، اب دیکھ رہے ہیں کہ شروع کر یں، اس نے کہا تھہرو ذرا، ابھی نہ شروع کرنا، پھراچھا میں بتاتی ہوں اس نے خادم کوکہا کہ ساتھ والے کمرے میں یوسف بیٹھا ہے۔ یوسف تواس کا زرخر یدغلام تھا۔وہ بیٹھا ہے؟ جی بیٹھا ہے، میں نے اسے پابند کیا تھا کہ کہیں جانانہیں، اس نے کہا بیٹھا ہے اس نے کہا کہ بسم اللہ کھاؤ شروع کرو۔

معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب
کھانا شروع ہوگیا تو کھانا شروع ہونے کے بعد انہوں نے چھریاں اٹھا کر ایک
دوسرے کو مذاق کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ فروٹ کاٹ رہی ہیں، چھریاں ہاتھوں میں
ہیں۔

یہاں سے ایک مسلما گر ہوتو بیان کر دیتا ہوں ، اگر نہ کہیں تو نہیں کرتا۔ اگر کہو گئے کہ دیچھر یوں والی عور تیں نئی نہیں ہیں ، بیکوئی پرانی تاریخ ہے ان کی ، مجھ گئے مسلمہ؟ (جی) چھر یوں والی عور تیں یا چھر یاں والا طبقہ بیکل پرسوں ہمارے شہر میں نہیں پیدا ہوا۔ یا یا کستان میں یا ہمندوستان میں یا برصغیر میں ، یہ چھریاں ہاتھوں میں رکھنے والا طبقہ بی حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ اُعُتَدَتُ لَهُنَّ مُنَّكًا وَاَتَتُ مُلَّ وَاحِدَةٍ مُنهُنَّ سِکِینًا ، ..... چھریاں پکڑ کراب آگیا وقت ، اس پرو پیگنڈے کے خاتمہ کا ، زخی سانپ کو مارنے کا ، ان کے کراب آگیا وقت ، اس پرو پیگنڈے میے انہیں غیرمؤثر کرنے کا اب وقت آیا۔

## جب حسن پوسف علیه السلام دیکھا تو.....

الله فرمات بين .....وَقَالَتِ الْحُرُّرُ عَلَيْهِنَّ .....زليخانَ آوازدي ـ يوسف، مهرباني كرك .....

> اپنے کمرے سے اپنے مقام سے ریسٹ ہاؤس سے مکان سے

وہ کمرہ جس میں پوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وہاں اپنے خادم کو جیج کرزلیخانے آ واز دی ..... قَالَتِ اخْرُجُ عَلَیْهِنَّ ..... او پوسف مہر بانی کرے کمرے سے باہر آ کمرے سے باہر نکل ..... اُخرُجُ عَلَیْهِنَّ .... اسی جگہ نہ کھڑار ہنا۔ ان کے سامنے آ کر یک دم کھڑا ہوجا۔ تیرے ذمہ میں نے کوئی ڈیوٹی لگانی ہے، کوئی کام کہنا ہے، جواس مجلس کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ کام میں نے تھے سے لینا ..... اُخ \_\_\_\_ رُجُ عَلَيْهِنَّ ..... آتوسبى ذراء آان كسامن ذراكم اتوبو

ابزلیخاکورب نے چپ کرادیا، ربخود بولا، غلام آبادوالو، فیصل آبادوالو، اگر کہوتو میں بتاؤں، پھر کیا ہوا؟ اللہ میاں تو بتادے، اگر میں بیان کروں تو کہیں گے کہ ایسے ہی مبالغہ کرتا ہے۔ ہی مبالغہ کرتا ہے۔ اگر کسی مفسر نے بیان کیا تو کہنے گیس کے کہ مبالغہ کرتا ہے۔ اگر رازی بولا

غزالي بولا

انہوں نے کہنا ہے کہ بیاتو بڑے بڑے مفسروں کی بات ہے۔

شاه ولى الله بولا

شاه عبرالقادر بولا

عبدالعزيز محدث دبلوي بولا

انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو مولوی بول رہے ہیں۔اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کونقشہ کھنے کردکھا تا ہوں، میں نقشہ کھنے تا ہوں۔اس وقت کا، جب زلیجا نے آ واز دی،حضرت یوسف علیہ السلام کو .....ق اَلَت انْحدُ ہُ عَلَيْهِنَّ ..... یوسف ذرا مہر بانی کر کے ان کے سامنے آ ، ان کوجلوہ دکھا، ان کو نبوت والی آ تکھیں دکھا، ان کو بانی کرکے ان کے سامنے آ ، ان کوجلوہ دکھا، ان کو نبوت والی آ تکھیں دکھا، ان کو بائی زلفوں سے مست بنا، یہ پی تقریر کررہی ہے .....اللہ فرماتے ہیں یوسف آ یا .....

یوسف کیا آیا نورانی چال کے کر آیا بوسف کیا آیا چاند کا کشن ساتھ کے کر آگیا بوسٹ کیا آیا ساری دنیا کا کشن سمٹ کر آگیا بوسف کیا آیا ساری دنیا کی شرافت سمٹ کر آگئی یوسف کیا آیا سورج کی شعاعیں ساتھ لے کرآ گیا

یوسف کیا آیا وہ کلیوں جسے دانت ساتھ لے کرآ گیا

یوسف کیا آیا دنیا کواپنی نبوت کے جلوے دکھانے آگیا

یوسف کیا آیا بعقوب کی معصومیت چرے پر لے کرآ گیا

یوسف کیا آیا میر مے محمد ﷺ کے حسن کی ترجمانی کرنے کے لئے آگیا

اوران کے سامنے آگیا، جنہوں نے پہلے تو میرے یوسف کو مانا ہی نہیں تھا،

ان کے سامنے سسفالتِ الحرُرُجُ عَلَيْهِنَّ .....اللّٰد کا نبی کمرے سے باہر آگیا۔

# يوسف عليه السلام كى رسوائى نېيىس سچائى ہوگى:

سنومیرے دوستو! اب جبرائیل رب کے دربار میں عرض کرتا ہے، ملائکہ میں پے مگوئیاں شروع ہوگئیں۔اب تیرانبی غیرمحرموں کے سامنے چلا ہے، ربا نبوت کی رسوائی ہوجائے گی،فر مایار سوائی نہیں ہوگی دُھائی ہوجائے گی۔

> پہلے سے زیادہ چمک جائے گا پہلے سے زیادہ نکھر جائے گا پہلے سے زیادہ نمبر لے جائے گا

چودھویں صدی کا ملاں اور درولیش نہیں، یہ یعقوب کا بیٹا ہے، ذرا آنے تو دو، اسے ان کے سامنے، میری خدائی کی بھی دھوم مچے گی اور یوسف کے حسن و جمال کے ساتھ میری تو حید کے لشکار ہے مجلس پر غالب ہوجائیں گے اور مصر میں غالب ہوجائیں گے۔

قرآن ك دوق كومجمو ....قاكتِ الحُرُجُ عَلَيْهِنَّ ..... فكل آ وَ، اب الله تعالى يهان ايك جمل فرمات بين فرماياكه ..... فكمّا رَايَنَهُ ....ميرى طرف ويمواور

بیاندازے بات بچھ آئے گی .....فکما رَایَنهٔ ..... پوسفآئے توساری ادھرد کیھنے لگیں۔سی کی .........

> نه فروك پرنظرر بی نه میوے پرنظرر بی نه کھانے پرنظرر بی

نی آئے تو کھانے ویسے ہی بھول جاتے ہیں، نبی آئے پھر تجھے گنڈ ھیریاں یادر ہیں، پھر تجھے فُلُ کے چنے یادر ہیں، اب تجھے بوڑھے کے کپڑے یادر ہیں، جس مجلس میں نبی آئے گا جس طرح بادشاہ کے آنے سے پہلے وزیر جاتے ہیں، جہاں نبی جائے گا، نبی سے پہلے جنت بھاگ کراس جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سمجھے ہو؟ (جی)

پوری تقریر میں نے ایک جملے میں تہہیں دے دی۔ نبی کا آنا کوئی آسان ہے، اللہ نے اپنے نبی کو ایک دفعہ بلایا اور بلانے سے پہلے تمام نبیوں کو کہا کہ تمام بیت المقدس میں جمع ہوجاؤ، ہوا کہ نبیس؟ (ہوا) سارے نبی بیت المقدس پہنچو، مصطفیٰ ﷺ آرہے ہیں۔

آ دم آئے موسیٰ آئے عیسیٰی آئے ابرا جیم خلیل آئے امام الرسل پیشواء سبیل امین خدا مہیطِ جمرائیل

محبوب آر ہاہے، کھانے یا درہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہمیں بھوك گتی تقی تو ..... حضور على كود كھے كر بھوك دور ہوجاتی تقی ..... حضور على كاجيره ديكي كرغم دور بوجاتاتها غم ہوتا تھا تو يريشانيان آتى تھيس تو ..... حضور كا چره د كھ كريريشانيان دور ہوجاتی تھيں صحابة كى محبت رسول ﷺ: لِلَّهِ ..... تيرا بِها في شهيد موكيا .... إنَّ اللهِ .... تيرا چيا شهيد موكيا ،اس في كها مين ان كا نہیں یوچھتی ،حضور ﷺ کا بتاؤ پھر ہوش رہ جاتا ہے۔ كھانے كا چنوں کا انگورول کا اور بھلوں کا بنہیں بیاسلام تجھے سکھاکس نے دیاہے؟ مس بوسف عليه السلام في دعوت بهلادى: حضرت بوسف علىبالسلام آئے بھول گئيں دعوت ..... سومال بھول گئیں کھانے بھول گئے

حلوے بھول گئے

كهير بعول كئين

#### شہد بھول گئے مٹھائیاں بھول گئیں

میں نہیں کہنا گھروں میں جاکر سورۃ بوسف پڑھ لینا۔اللہ فرماتے ہیں ..... فَلَمَّا رَأَيْنَةٌ اَكُبَرُنَةٌ ..... جب مصری عورتوں نے میرے بوسف کودیکھا۔ جب حس پر نظر پڑی، میرے پیٹیمر بران کی نظریں پڑیں .....اکللهٔ اَکبَدُ، اَکلَّهُ اَکبَرُ ....ان کی نظریں یوسف پڑھیں اور بوسف کی نظر مجھ بڑھی۔

> پیارو.....یہی نبی اور ہمارا فرق ہے عور تیں نبی کی طرف دیکھتی ہیں زلیخانبی کی طرف دیکھت ہے ماحول نبی کی طرف دیکھتا ہے علاقہ نبی کی طرف دیکھتا ہے اور نبی رب کی طرف دیکھتا ہے

## رب کی طرف رب کی طرف نبی ، الله کانمائنده موتاہے

الله فرماتے ہیں ۔۔۔۔ فَکَسَا رَایُنَهٔ ۔۔۔۔ جب میرے بی کودیکھا۔۔۔۔
اککبَرُنَهٔ ۔۔۔۔ ایک ہی جملے میں بات ختم کردی۔ الله فرماتے ہیں ۔۔۔۔ اککبَرُنَهٔ ۔۔۔۔ جیران
ہوگئیں۔ ہمارے ہاں لفظ بولاجا تا ہے۔ سششدر ہوگئیں۔ سششدر کا مطلب بیہ ہوتا
ہے، اپنے آپ سے نکل جانا۔ پہلے بردی با تیں کرتی تھیں، لیکن جب یوسف کودیکھا،
ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں، کسی نے انار کا شے والی چھری ادھر پھیرلی، کسی نے انگی کا نے کی میں نے ہاتھ کا ایچو والا انگی کا نے کی، کسی نے ہاتھ کا نیچو والا حصے پرچھری مارلی، کسی نے ہاتھ کا نیچو والا حصے زخچری کی میں یہ بھی یا دندر ہا کہ حواس حصد خی کرلیا۔۔۔۔ انگی کا نے کہ کو اس

ہی ختم ہو گیا، یہ بھی خیال ندر ہا کہ ہم کہاں بیٹھی ہیں۔ سمجلس میں بیٹھی ہیں۔

میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے، یہ اللہ بیان کررہا ہے۔ یا اللہ ہوا کیا؟ فرمایا ضیاء
القاسی تجھے کیا بتاؤں، ادھرد کیھ ..... قَطَّعُنَ ..... ایَدِیَهُنَّ ..... جن ہاتھوں سے نبی کی
طرف غلط اشارے کئے تھے، وہ انگلی ہی کٹ جائے ، نبی کی طرف غلط انگلی الشے اور
اسے قائم رہنے دوں؟ میں یہ تفسیر جذباتی نہیں کررہا، ہاتھ کا کے ، انگلیاں زخمی
کرلیں، اشارۃ کہتا ہوں، کہتی ہیں یہ ہے وہ یوسف جس پرزلیخا فریفتہ ہوگئ ہے یہ ہے
اللہ کہتا ہے کروانگلیاں۔

نی کے کر میٹر پرانگلی اٹھاؤ، شرح صدر ہوگیا، الحمدالله، جو میرے خصوصی بندوں پرانگلی اٹھائے گا، انگلی زخمی، جو میرے اپنوں پرانگلی اٹھائے گا انگلی زخمی، چپر اٹھائے گاچپرہ زخمی، سینداٹھائے گاسینہ زخمی، کرے توسہی .....قطعُنَ اَیَدِ یَهُنَّ ....کسی کے ہاتھ کا ہے دیئے، کسی کا چپرہ زخمی، کسی کے ناک کاٹ دیئے۔

بیخون نکل رہاہے .....اللہ نے فر مایا ..... قَطَّعُنَ اَیَدیَهُنَّ .....جو پاک کی طرف نا پاک ہاتھ کر ہے گا، ہاتھ زخی کروں گا۔ آنکھ کر نے گا آ کھوزخی کروں گا۔ ناک کر ہے گا ناک زخی کروں گا، سینہ میں بغض رکھے گا سینہ زخی کروں گا۔

میں اپنے نو جوانوں کو کہوں گا، گالی گلوچ کی کسی کو ضرورت نہیں ، قرآن بیان کرو، قرآن دانت توڑ دیتا ہے، کوئی آپ کو قرآن پڑھانے والا ہو، اگر کبڈی کبڈی کھیلو گے، قرآن کیسے آئے گا۔

قر آن جس شہر میں ہوشہرنورانی،جس ماحول میں جا تاہے،اسے بڑا او نچا کردیتاہے۔جس غارمیں قر آن چلا جائے،غار کواو نچا کردیتا ہے،جس رات میں چلا جائے۔اس رات کواو نچا کردیتا ہے جس سینے میں چلا جائے اس سینے کواو نچا کردیتا ہے۔اگلی بات بھی س،جس جماعت میں چلا جائے اس جماعت کواونچا کردیتا ہے، پیقر آن کی خوبی ہے۔

### كون سااسلام؟

میں نے ایک تقریر پڑھی ہے کسی امریکی کی، کوئی صاحب آئے ہیں، کلمہ
پڑھا ہے، اللہ کرے کہ اسے کوئی قرآن سمجھانے والا، اسلام سمجھانے والا بندہ مل
جائے۔انہوں نے ہمیں پاکستانیوں کونسیحت کی ہے کہ امریکہ کو اسلام سمجھانا ہے تو
عبداللطیف بھٹائی کے دوہڑے، تو بلھے شاہ کے دوہڑ ہے سمجھاؤ، امریکہ میں اسلام
سمجھانا ہے تو بلھے شاہ کے دوہڑ سسمجھاؤ، امریکہ کو اسلام۔ اس نے آج کہا ہے
اخبارات میں چھپا ہے اس نے کہا کہ امریکہ میں اسلام، یہ جوموٹا قوال تھا نصرت فتح
علی خان، امریکہ میں اسلام، میں نے کہا کہ جس طرح کا نصرت تھا ما شاء اللہ اسی طرح
کا اسلام آئے گاموٹا۔

حضور ﷺ نے جب جعفر طیار ؓ لونجاشی کے دربار میں بھیجا فرمایا اکیلا نہ جانا قرآن ساتھ لے جانا۔

طعنہ پند داری کہ تنہا ہے روی
دیدہ گل سعدی کی ہمراہی تست
جب ملنےلگا کہنےلگا بابا کچھد بقسہی میں اکیلا نہ جاؤں، بابا کہنےلگا
دیدہ گل سعدی کی ہمراہی تست
میرا دل اور آ تکھیں ساتھ لے جاؤ، تا کہتو ہمیشہ محسوس کرے کہ میں اکیلا
نہیں جارہا، بابا بھی تیرے ساتھ ہے۔

اسلام بلھے شاہ کے دوہڑوں سے،نصرت قوال کے قوالیاں کرنے سے نہیں

آئے گا۔ اسلام آئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کرتے پر، جوڑے پر پیوندوں کے ساتھ کہ عیسائی دور سے کہیں گے، وہ جس کا گرتا پھٹا ہے اسے چابیاں دےدو، یہ فتح اس کے ہاتھ ہوگی۔ ہمیں پیٹنیس آپ کواسلام کا مبلغ ملاکون ساہے؟ م

# حُسنِ يوسف عليه السلام و كيم كرماته كادية:

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكُبُرُنَهُ .... ششرره كُنُي اور ششدر كے بعد كيا كيا ..... قَطَّ عُنَ أَيْدِيَهُنَّ ....معلوم مواكم مركى مين زياده وخت جملة بين كبتا ، جهوا سامول كا، مصر کا کی مکارعورتیں، پیٹھیک ہے؟ مصر کی مکارعورتیں، ہاتھ کا لیے اور جیران ہو گئیں، کس بات بر؟ میرے یوسف کے چیرے کود مکھ کر، میں نے یہاں بھی آ پ کا ول کھولنا ہے،ان شاءاللہ، نی کے چیرے کود مکھ کر ..... قَطَّعُنَ ایدیَهُنَّ ..... ہاتھ کا ث لئے زخمی کر لئے ، چھریاں مارلیں \_معلوم ہوا کہ بیرچھریاں والیاں یا چھریاں والے کوئی نے نہیں پیدا ہوئے بہ بڑا پر اناطبقہ ہے۔ان کی پرانی تاریخ ہے۔ یہ نبی کا مقابلہ بھی کرتے تھے، نبی کے پیاروں کا مقابلہ بھی کرتے تھے ..... تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَب وَّ تَبَّ ....الله في اس كا باته بهي كاث ديا مصرى مكارعورتوں كے باتھ زخى اور ابولهب کا ہاتھ ٹوٹا اومیرے نبی کی طرف غلط انگلی کرنے والے،اس ہاتھ کے ساتھ میرے مصطفیٰ ﷺ کی طرف غلط اشارے کرنے والے، بید نیاد عائیں کرتی ہے کہ تیرا کچھنہ رہے، رب مجھے خود بدعاء دیتا ہے۔میرے یارکو پھر مارنے والے، تیرا کچھ نہ رہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، سجانَ اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ماته تو ريا ..... حَـمَّ اللهَ الْحَطبُ .... فرمايا جوتيري عورت بكاراورتيري عورت بدکاراور تیری مکارعورت میرے مصطفیٰ ﷺ کو گالیاں دیتی ہے میری طرف ويكمو ..... حَمَّالَةَ الْحَطَبُ .....فِي جِيدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ .....الله فرمات بي كم

میں بھی رہنہیں اگر کانٹوں والی لکڑیاں گھا کھول کر تیری بیوی کے گلے میں ڈال کر کانٹوں کے ساتھ ذرخ نہ کردیا، کسی کے گلے پرخون چلا دوں گا۔ کسی کے سرسے خون چلا دوں گا۔ کسی کے ہاتھوں سے خون چلا دوں گا، کسی کے سینے سے خون چلا دوں گا، چوا دوں گا، جومیرے پیارے کے دشمن ہوں گے، ان کو یہاں بھی زخمی کروں گا، وہاں بھی زخمی کروں گا۔

## ابياحسن بين ديكها:

الله فرماتے ہیں ......قطعن ایکدیھن ..... ہاتھ کا دیے۔اب اپنے آپ میں ندر ہیں .....وقی کن حاش لِلّهِ .....رب کی میں ندر ہیں .....وقی کن حاش لِلّهِ .....رب کی فتم، بتا تو کیا کہتی ہے۔آپ بتا کیں مجھے، میں گول معجد والوں کو بی بتا دوں اے مکار عور تو ! بتا و کیا کہا گہا۔ الله فرماتے ہیں کدر کیا کہا ۔.... ہاے ، مکار عور تو ! بتا و کی کی کرکیا کہا ..... ہاے ، مکار عور تو ! بتا و کیا گیا ، یا الله تو بتا و فرمایا یہ دیکھے ..... الله کی میں بتا تا ہوں ۔ انہوں نے کیا گیا ، یا الله تو بتا و فرمایا یہ دیکھے ..... الله کی میں بتا تا ہوں ۔ انہوں نے کیا گیا ، یا الله تو بتا و فرمایا یہ دیکھے ..... الله کی میں بتا تا ہوں ۔ انہوں خاس کیا کیا ، یا الله تو بتا کیا کیا ، یا الله تو بتا کیا کیا کیا گیا ہے ۔ الله کی میں بتا تا ہوں ۔ انہوں نے کیا گیا ، یا الله تو بتا کی کیا گیا ہے ۔ الله کی میں میں بتا تا ہوں ۔ انہوں نے کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں ۔ انہوں نے کیا گیا ہوں ۔ انہوں نے کیا گیا ہوں ۔ انہوں ۔ کیا گیا ہوں ۔ کیا گیا ہوں ۔ انہوں ۔ کیا گیا ہوں ۔ انہوں ۔ کیا گیا ہوں ۔ کیا ہو کیا گیا ہوں ۔ کیا گیا ہو

يہ جو چودھويں صدى كى عورتيں ہيں ان سے اچھى تھيں ہيہ ہتى ہيں مجھے غوث پاك كى قتم!

انہوں نے کہا ..... حَاشَ لِلهِ .... قَتْم جب کھا وُاللّٰدی کھا وُ .... حَاشَ لِلّٰهِ .... الله کی قتم، انہوں نے کیا کہا، بابا فرید کی قتم، مجھے تیری قتم، مجھے بابا گیارھویں والے کی قتم، مجھے اپنے مرشد کی قتم .....

ا کے مکارغورتو! ضیاءالقاسی کوبھی بتاؤ میں تبہارا بھانڈ اپھوڑوں، وہ اللہ کی قتم کھا کر کیا کہتی ہیں۔اللہ فرماتے ہیں ان کا بھانڈ اتو کیوں تو ڑنا ہے میں تو ڑتا ہوں۔ رب خود تو ڑ دے ہم دیو بندی بعد میں تکلیں گے، پہلے رب ان کے بھانڈے پھوڑ

دےگا۔ہاں!

جن کی پکی قبریں ہوئیں، پیشانی رگڑ کر ہا ہر نکلیں گے، اٹھ کرنکل کر جانے کی کوشش کریں گے، اٹھ کرنکل کر جانے کی کوشش کریں گے، قیامت کے دن آ گے سیمنٹ والی قبر ہوگی، ماتھ مارے گا، یاسنگ مرم ہوگا وہاں، مر، مر، مروہاں سے جب سراٹھائے گا تواللہ فرمائیں گے مر، مر، ماراس جگہ سرکو۔

احمد علی لا ہوری گواللہ فر مائیں گے اٹھ، کچی قبر ہوگی ،اٹھ کر بھاگ حضور ﷺ کے جھنڈے کے جھنڈے کے چین کا ۔ تو مرمر کرسٹارہ وہاں ،عطاء اللہ شاہ بخاری پینی بھی جائے گا۔

#### <u>بنی بشر ہوتا ہے:</u>

قُلُنَ حَاشَ لِلهِ مسكيا کہتی ہومكار عور تو! اگلے جعہ چِٹ كلهودينا، اگر غلط ہو، پہلا جملہ كيا كہا ہے۔ پہلا جملہ كيا كہا ہيں ہے الله كى، بولوتو ہى سسما هذا بَشَرًا سسية بشرى نہيں، لوجى س لوجى س لوقتو كى، يہتو بشرى نہيں، يہمسركى مكار عور توں كا عقيدہ ہے كہ نبى بشر نہيں نہيں۔ آپ كوكس نے كہا كہ الله كا نبى بشر نہيں ہوتا۔ آپ كوكس نے كہا كہ الله كا نبى بشر نہيں ہوتا۔ آپ كوكہا كس نے؟ قرآن نے كہا، حديث مصطفیٰ الله نے كہا، كملى والے نے كہا، كہا، كہا، كملى والے نے كہا، كہا، كملى والے نے كہا، كہا، كملى والے نے تو كہا۔

فُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثُلُكُمُ ..... يِتُوقَر آن كَهَا ہے، يِقر آن سے نكال دو، مِن تونبيس نكال سكتا مير اندرايمان ہے۔ايک حرف اور لفظ بھی نكالو گے تو بے ايمان ہوجاؤ گے ..... فُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ ..... يُس كتاب كالفظ ہے جوميں سنار ہا ہوں؟ (قر آن كا) اچھانہيں تو نكال دو،الله فرماتے ہيں قدم تو برُ ھاقر آن كے خلاف تيرى ٹانگيں نہ توڑ ديں۔ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثُلُكُمُ ..... هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ...... چُلُوكُمُ ..... هِلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا شَهَادَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهَادت بَى يَرُطُو ..... أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ شَهِادت بَى يَرُطُو ، يَمِي يَعْبُدِهِ ..... إِنْ السَّنَ مِنْ مَعْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### قرآن نه بدلا جائے گا:

حضرت تھانو گ نے لکھا ہے کہ ایک جلد ساز بھی تھا اور کا تب بھی تھا۔ اس کے پاس کوئی جلدیں بنوانے جاتا تھا تو اس کی عادت تھی کچھ نہ کچھ کتابوں میں کی بیشی کردیتا تھا، کا تب تھا۔

اور کہتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے .....خبر مُوسْنی صَعِفًا .....مویٰ علیہ السلام فش کھا کر گرگئے ..... بھی اس کہتا ہے کہ دید خبر ہے، خبر گامعتی ہے گدھا، کہتا ہے بیتو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، سنا ہے، موسیٰ کا تونہیں سنا، میں نے موسیٰ کا نام کا ٹ کر عیسیٰ کا لکھ دیا ہے۔ ایک دیرکیا ہے۔

اور کہتا ہے کہیں آتا ہے شیطان کا نام ، کہیں فرعون کا ، ابولہ ہب کا ، کسی جگہ کسی ہے کہ کسی جگہ کسی ہواوران کے بایمان کا ، کسی جگہ کسی جا یمان کا ، میں نے کہا کہ اتنی مقدس کتاب ہواوران کے نام قر آن میں آئیں تو میں نے بہ چار پانچ نام شیطان کا نام تھا۔ ابلیس کا نام تھا۔ ابولہ ب کا نام تھا، تو میں نے سارے نام نکال کر کسی جگہ تیرا نام کھودیا ہے۔ ہے ، کسی جگہ اپنانام کھودیا ہے۔

کہتا ہے کہ تیرے جیسا اُلُّو ماں نے بھی بھی جنم دینا ہے۔ بدل دے۔ تو بھی ہمت کر، تجھے کون پوچھے والا ہے۔ کس نے تجھ پرگرفت کرنی ہے۔ پاکتان میں تو لوگ استے آزاد ہوگئے ہیں، چاہتے ہیں تو قرآن بدل دیتے ہیں۔ چاہتے ہیں تو صحابہ پر تیمرا کردیتے ہیں کر ہمت تو بھی، بشر کا نام نکال دے۔ عبد کا لفظ نکال دے، ممن ہے پولیس تجھے پچھے نہ کے، لیکن دیو بندی زندہ ہے، ہم مرجا کیں گے کٹ جا کیں گے۔ نہیں دیو بندی قرآن میں تج یف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم نے ہمیں جا کیں گے۔ تم نے ہمیں گئر رے دور میں بھی اللہ کے دین کے جہیں گئر رے دور میں بھی اللہ کے دین کے بہریدار ہیں۔

قُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاهِذَ بَشَرًا ..... بِهِ بِشْرَى نَهِيں،ا سے پاکستانی عورتو!مصر کی مکارعورتوں کی سہیلیو، بیہ نبی کو کہنے والی، بیرتو بشر ہی نہیں، بیرتو تمہاری ماؤں کا دور گزر گیا ہے،قرآن بھی نبی کوبشر کہتا ہے۔رحمان بھی نبی کوبشر کہتا ہے۔

### درس قرآن کی برکت:

تم بلھے شاہ کوناچ کر مناؤ ، تم نے قرآن سے کیالینا ہے ، سنو .....قرآن ایک انقلابی کتاب ہے ، ویو بندیوں کو میں کہوں گا، اپنی مساجد میں صبح درس قران دیا کریں ، خدا کی قتم جب سے درس قرآن ختم ہوگئے ہیں ، دیو بندیوں پر وہال آگیا، عذاب آگیا اللّٰد کا ، درس قرآن چھوڑ دیئے ، درس ہی تو عقیدہ بنا تا تھا۔

آپ کی مساجد میں درس ہی نہر ہاتم کیسے دیو بندی ہو، تہہیں اہل حق ، میں تب مانوں گا،ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو،ایک ہاتھ میں اللہ کے رسول کی حدیث ہو، پھرتم اہل حق ہو۔

### مصر کی نسوانیت کاعقیده:

مَاهلَدُ بَشَرًا .....وہ بشرنہیں، یہ س نے کہا؟ .....مصری عورتوں نے ،عقیدہ بناؤ اتنی گرمی میں اتنی دور سے چل کر آئے ہوسائیکلوں پر، آپ کا عقیدہ بھی اگر پینچر ہوگیا تو آنے کا فائدہ کیا؟ میں آج پینچرلگا کرجیجوں گا۔

عقیدے کی بات مجھادوں، وہتم کہوادھر دیکھو،تم کہو اِدھر نہیں اُدھر دیکھو، اللّٰد کی طرف دیکھ،خدا کی طرف دیکھ ۔۔۔۔۔اِن ھندَا اِلّا مَلَكُ كَرِيْمٌ ۔۔۔۔۔ بیتو بشر ہی نہیں، بیتو فرشتہ ہے۔اللّٰد نے فرمایا کہ اگر

> جبرائیل کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا عزرائیل نہیں دیکھتا میکائیل نہیں دیکھتا

تو جبرائیل کا کمال ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو معصوم ہےاس میں اللہ نے کسی غیرمحرم کی طرف دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ۔صفت ہی نہیں رکھی۔

> ریجوان ہے سین ہے

وہ کیج اِدھر دیکھ، بیہ کیے اُدھر دیکھ، اگر تمہاری طرف ہی دیکھنا تھااس نے تالے کیوں تو گھنا تھا اس نے تالے کیوں تالے کیوں تو ڈے تھے؟ اگر تمہاری طرف ہی دیکھنا تھا تو مجھے کئوئیں سے نکال کریہاں کیوں لائے۔ اگر تمہاری طرف ہی دیکھنا تھا۔عصمت نبوت کامعنی کیا۔

جس طرح تم نے، پھر جملہ سنوخطیب کا، جس طرح تم نے اس کا کھایا ہے، اس کا گاتی ہو۔ میں اُسی کا کھا تا ہوں، اُسی کا گاؤں گا کہدو۔ سبحان اللہ .....

تم نے اُس کا کھایا۔ اُس کا گاؤ۔ میں جس کا کھا تا ہوں میں اُس کا گاؤں۔

وَآخِرَ دَعُولَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 11

#### خطبه:

الْ حَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَعَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَلِى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَ ثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم هُوَالْحَبِيُبُ الَّذِي تُرُجِى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوُلٍ مِّنَ الْاحُوالِ مُقْطَهِم

آمًّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ السَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ اللَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ اللَّحِيْمِ اللَّهِ وَ لَقَدُ رَاَوتُّهُ عَنُ نَفُسِهِ فَاستَعُصَمَ وَ لَئِنُ لَّمُ يَفُعَلُ مَا المُرُهُ لَيُسْحَنَنَّ وَ لَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِرِينَ قَالَ رَبِّ فَاستَعُصَمَ وَ لَئِنُ لَكَمْ يَفُعَلُ مَا المُرهُ لَيُستَعَنَّ وَ لَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّحُنُ اَحَبُ اللَّهُ مَونَ اللَّهُ وَ اللَّا تَصُرِفُ عَنِّى كَيُدَهُنَّ اصَّبُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَولَا نَا الْعَظِيْمِ وَ الْكَابِمُ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِّنُ بَعُدِ مَارَأً وَ لَا يَتِ لَيَسُحُنَّنَةً حَتَّى حِينٍ ..... صَدَقَ اللَّهُ مَولاَ نَا الْعَظِيْمِ

## گزشته سے پیوستہ:

زلیخانے جس طریقے سے اور جس طرز سے حضرت یوسف علیہ السلام کومصر کی عور توں اس کے سامنے پیش کر کے ان کے غرور اور سحر کو توڑا ، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ

تفصیل سے آپ دوستوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ زلیخا نے اس موقع سے فائدہ الله كرساري عورتون كوم اطب كياكه .....ق التُ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمُتَّنِّني فِيهِ ..... بيروبي ہےجس کے بارہ میںتم مجھے مطعون کرتی تھیں۔ مجھے طعنہ دیتی تھیں۔سارے شہر میں میرے خلاف پروپیگنڈہ کیا کہ میں اپنے اس ایک غلام کے عشق اور محبت میں گرفتار ہوچکی ہوں۔

#### زلیخا کااعترا<u>ف جرم:</u>

تمہارے سامنے ایک دفعہ چند ساعتوں کے لئے چند منٹوں کے لئے پوسف علىيالسلام پيش موئے تم برداشت نه كرسكيس ..... قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ .....اين باته كات كربرداشت نهر كسكى مين جوسارادن السمحل مين ربتى مون اوراس كيسامنيميرا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ میں مسلسل اس کے حسن اور کمالات کا مقابلہ کرسکتی ہوں ..... فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ ..... بيون يوسف م جس كي باره مين تم مجھ مطعون كرتى تھیں۔ بہت عجیب بات ہے تہمہاری ،اب جب مسلک کھل ہی گیا ہے ،ساری ہیں ، سارے علاقے میں، میں بدنام ہو چکی ہوں۔

سلے میں نے بھی چھیایا ميرےخاوندنے بھی چھيايا میرے کل والوں نے بھی چھیایا میرے عملے نے بھی چھیایا لیکن اب میں حقیقت حال تمہار ہے سامنے کھل کر کہددینا جا ہتی ہوں کہ

.....وَلَقَدُ رَاوَدُتُّهُ عَرِي نَّفُسِه .....

،....میں نےخود.....
اُس پرڈورےڈالے
اسے پھسلانے کی کوشش کی
اسے اپنے نرشے میں لانے کی کوشش کی
اس کے دامن عصمت کو تار تار کرنے کی کوشش کی
.....میں نے خود.....
سارا میرا مرتفا
سارا میرادجل تھا
سارا میرادجل تھا

سارامیراد جمل کھا سارامیرافریب تھا ساری میری کوشش تھی ساری میری جدو جہدتھی

جب میں نے بات اپنی نہیں چھپائی تو یہ بھی نہیں چھپاتی۔ میں نے اپنی پوری تدبیریں، پوری تو انائی، پوری قوتیں صرف کر کے اُسے پھسلانے کی کوشش کی ۔۔۔۔۔فاستَعُصَمُ ۔۔۔۔۔اس نے اپنے آپ کومضبوط رکھا۔۔۔۔۔اور میرے جال میں یہ نہیں پھنسا۔۔۔۔۔

بیسارا کچھاتو زلیخانے تانہ بانہ حضرت یوسف علیہ السلام کودامن تطہیر میں لانے کے لئے کیا تھا۔ اس سے بڑھ کراور پیغمبر کی صدافت کی شہادت کیا ہوسکتی ہے کہ عورت خود کھڑی ہوکر ساری عورتوں کے سامنے بیان دے کہ میرا قصور تھا..... فَاسْتَعُصَمُ ....اس کا کوئی قصور نہیں .....

پہلے اللہ تعالی نے بچے سے شہادت دلائی، پھر اللہ تعالی نے کا بینہ سے گواہی دلوائی، عزیز مصر سے گواہی دلوائی، اب جو پھنسار ہی تھی صاحب معاملہ تھی اس کا بیان دے کرعصمت پیغیر کواس طرح واضح کردیا کہ زلیخا تیری عصمت پر گواہی دے گئ ...... فَاسْتَعْصَمُ ......

میرے دوستو! نبوت کی عصمت اتن اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتی ہے کہ اگر نبی کی عصمت مجروح ہوجائے، تو خدا کی توحید مجروح ہوجاتی ہے۔ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ خدا نے خوداس کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ نبی کے سرپر تاج نبوت خوداللہ نے ہاتھوں سے رکھا ہوتا ہے۔ اگر نبی کا دامن عصمت تارتار ہوجائے، اگر نبی کی چا در تطبیر پر داغ لگ جائے تواس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کواس وقت پر نہیں جس وقت نبوت پر داغ لگ جائے تواس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کواس وقت پر نہیں جس وقت نبوت دسنے لگا تھا۔ لوگ پھر پوچھیں گے کہ یہ نبی تھا۔ اللہ نے ایسے محض کو نبی بنا دیا، جو اپنی عصمت نہیں بچاسکا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی عصمت پر اعتراض کرنے والیوں، اٹھ کرخود صفائی دو۔

گروالے نے گواہی دے دی .....ف استَعُصَهُ .....میں نے تواپنابرا اور لگایا۔ پیت نہیں کہ اس کے سینے میں کون سی قوت ہے کہ یہ مجھ سے متاثر نہیں ہوا۔ یہ عورتوں کے سامنے بیان کررہی ہے ، لیکن .....و لَئِنُ لَّمُ یَفُعُلُ مَا امُرُهُ .....اب بھی میں کہتی ہوں کہ اگراس نے میری خواہش کو پورانہ کیا، بیگم صاحبہ کی بات نہ مانی، بیگم مورنے پر بھی اسے ناز تھا کہ خاوند میرا وزیر، میں وزیراعظم کی بیگم، خاتون اوّل، میری نہانے اسے ناز تھا کہ خاوند میرا وزیر، میں وزیراعظم کی بیگم، خاتون اوّل، میری نہانے اسے نون اوّل، میری نہانے کہ سنواورنو جوان بوسف بھی سند .....میں تم بھی سنواورنو جوان بوسف بھی سند .....و لَئِنُ لَنُهُ یَفُعُلُ مَا امْرُهُ .....اگراس فریرے می کی تھیل نہی اور کی ...... فریرے می کی تھیل نہی تو ...... اگراس فریرے می کی تھیل نہی تو ..... اگراس فریرے میں اسے جیل بچوادوں گی .....

## جیل کی مشقت بری ہے:

حکرانوں کا سب سے بڑا حربہ بیہ ہوتا ہے کہ آخر، اگرتم نے ہمارے جذبات کا خیال نہ کیا، ہماری بات نہ مانی، ہمارے فلط خیالات کو قبول نہ کیا، ہمارے جرکوتسلیم نہ کیا، ہماری اینوں کو نہ مانا، ہماری فلطیوں پر پہرے دیتے، تنقید کی .....یُسُدَ نَنَّ ..... پھریہ بھی س لے، ہم بھی س لو، جیل کے سواتمہارااورکوئی مقام نہیں۔

جیل ، اللہ نہ کرے ، اللہ آپ کونہ لے جائے ، اللہ نواز شریف کور کھے یا شہباز کو ، آپ کونہ لے جائے ، اللہ نواز شریف کور کھے یا شہباز کو ، آپ کونہ لے جائے ۔ بڑی خوفناک جگہ ہے جیل ۔ بہت مشکل مقام ، جولوگ خاص طور پر سیاسی قیدی ہوتے ہیں ، ان پر اس دور میں مشقت بھی آکلیفیں تھیں ،علماء پر کہ مشقت بیں ہوتی ۔ پہلے زمانے میں تواتنی مشقت تھی آکلیفیں تھیں ،علماء پر کہ

قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی ہمارے بزرگ تھے، ان کا باز وٹوٹا ہوا تھا، فر ماتے تھے کہ میرے ذمہ تیس کلوگندم روز انہ چکی میں پیسنی تھی۔میری ڈیوٹی تھی۔ بہت مشکل تھی۔

اب توٹی وی ان کے پاس موجود ہے۔ ہمارے وزیراعظم کو چھکڑی لگا کر سیٹ سے باندھ دیا،سیٹ کوئی چیز ہے کہ باندھ دیا۔

کھے اوکی جنگ آزادی میں علاء کوتو پوں کے منہ کے ساتھ باندھ کراس طرح ان سے کہا گیا کہ باز آجاؤور نہ بٹن دبادینا ہے۔اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحتیں کرے،انہوں نے فرمایا کہ بٹن دبا کرشوق پورا کرلو۔ تم جفا کرتے رہو

#### ہم وفا کرتے رہیں

اب توبات ہی کوئی نہیں الیکن کوئی بات بھی نہ ہو، بہت اچھے کمرے میں کسی کو بند کردو کہ یہاں سے نہیں تکانا، یہ ہی اتن سخت تکلیف ہے ڈیٹی کہ بندہ اسی پر مرجا تا ہے، تنہائی سے، یکٹی ہی نہیں ہے، چواچڑا کردیتی ہے۔

آپ نے پڑھا ہوگا کہ نواز شریف نے کہا کہ جیل کی راتیں ختم ہی نہیں ہوتیں۔بدی کمبی ہوجاتی ہیں۔

صرف نواز شریف کانہیں ہر کسی کا یہی حال ہے۔ را تیں لمی ہوجاتی ہیں۔

بہت الم ناک تصور ہے جیل کی، میں نے تو مختلف دوروں میں سوا دوسال جیل کا ٹی

ہے۔ سوا دوسال معمولی بات نہیں۔ اس وقت پتہ چاتا ہے جب صبح صبح گھوڑ ہے کی
طرح چنے لے کرآتے ہیں، کھاؤ۔ اس وقت پتہ چاتا ہے دال آتی ہے اور اس میں
سے دال کے دانے صاف نظر آتے ہیں۔ اس وقت پتہ چاتا ہے کہ جب گو بھی کی
طرح اس کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہ ابال کرقید یوں کے سامنے رکھ دیئے جاتے
ہیں۔ بہت عجیب جگہ ہے۔ آپ ذرانصور کریں۔

## اگرمیری خواهش بوری نه کی تو .....

اس نے کہا کہ ....... یُسُحَنَنَ ..... لَمِنُ لَّمُ یَفَعَلُ مَا امُرُهُ .....اگرنه مانا میری خواہش پوری نہ کی ..... یُسُحَنَنَّ ..... پھر جیل جانا پڑے گا ..... لَیکُونَّ مِنَ الصَّاغِرِیُنَ .....

بڑا خسارہ ہوگا بڑا چھتائے گا

#### بهتدكهموكا

#### میں تبہارے سامنے بیاعلان کرتی ہوں

حفرت یوسف علیه السلام نے اسی مقام پر ہاتھ اٹھا گئے۔اُس نے تو سوچا تھا کہ اس کے سامنے جیل کا تصور رکھتی ہوں تو بیدڈ رجائے گا۔اسی مجلس میں قرآن کی مجھے بیہ بات پسندآئی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی بیہ بات قرآن میں ریکارڈ کرکے گول مسجد پہنچادی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا گئے ، یا اللہ اس نے مجھے بڑی دھمکی لگادی۔دوراستے اس نے میرے لئے کھول دیئے ، یا تو میں اس کی بات مان کر نبوت کی عصمت کو داغ دار کردوں اور تیری تو حید کو لاج لگادوں۔ایک بیراستہ ہے یا اس کے عصمت کو داغ دار کردوں اور تیری تو حید کو لاج لگادوں۔ایک بیراستہ ہے یا اس کے سامنے ہتھیار پھینک دوں۔ میں اگراتی بات ما نتا ہوں تو نبوت نہیں رہتی عصمت تارتار ہوتی ہے اورا گرنہیں ما نتا جیل جانا پڑتا ہے۔ان دوراستوں میں رب ، تجھے بعد میں پوچھوں گا۔ میں اپنی بات بتا تا ہوں .....ربّ السّب خن اَحَبُ اِلَیّ مِسَّ یَا میں مبتلا ہونے کی بجائے جیل جانا بہتر ہجھتا ہوں ، میں یَدُعُونَ نِنِی اِلْیَا جاوُل کا بہتر ہجھتا ہوں ، میں جیل چلا جاوُں گا ایکن اس کی بدکاری کی دعوت میں قبول نہیں کروں گا۔

بہت بردی عظمت کی بات ہے یا نبی کر سکتے ہیں یا انبیاء کے وارث کر سکتے

ہیں۔

## علاء حق کی قربانیاں:

ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں چونکہ اتنا طویل وقت نہیں ہوتا جمعہ کا، ورنہ میں آپ کواس طرف لے جاتا کہ علماء حق نے خاص طور پر علماء دیو بندنے ،انہیں ایسے بی آ زادی کا صلفہ بی ملاء ان کی قربانی کوئی نہیں، سرسید کی اولاد کی، قربانی تو علاء
کی ہے۔ گولیوں کے سامنے ڈٹ گئے، جل گئے، چڑی ادھڑگئی، ڈٹ گئے، انگریز
کے سامنے نہیں جھکے، دبلی سے کیکر شاملی کے میدان تک ایک ایک دن میں پانچ پانچ موعلاء کو پھائی دی گئی۔ درختوں سے باندھ کر انہیں موت کی سزا دے دی۔ مولوی مولوی کرتے ہو، مولوی نہ ہوتے تو بت پوجے، مولوی تہہیں ہفتم نہیں ہوتا کہ جن کے ساتھ مل کرتم ملت کی تغیر کے خواب د کھے رہے ہو۔ پاکستان کو سنے ہوئے پیپن سال ہوگئے ہیں جس جگہ سے چلے تھے وہاں کھڑے ہیں۔ ایک دن بھی پاکستان کی تغیر و ترقی کیلئے انہوں نے کردار ادا نہیں کیا۔ یہ مولوی تھے جو جان پر کھیل کرتم ہیں ملک دے جیں۔ تہماری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے دامن میں ......

سوائے ساز شول کے

سوائے لوٹ کھسوٹ کے

سائے ملک برباد کرنے کے

سوائے پاکستان کے باشندوں کود کھ دینے کے

تہمارے پلے کیا ہے

حکمرانوں کے کے پلے کیا ہے

سیاسی لیڈروں کے پلے کیا ہے

کوئی جماعت ہو

مسلم لیگ ہو

مسلم لیگ ہو

اس کے دامن میں ہے کیا؟

ہمارے دامن میں کھے بھی نہ ہو، آزادی کی دولت اور اسلام کا پر چم، اب

بهي تم گرون سينبين نكلته .....

کشمیر میں مولوی الڑتے ہیں بوسنیا میں مولوی الڑتے ہیں

چیچنیا میں پچھلے دنوں جواب برسرا فتدار آئے ہیں روی بھی کوکسی جگہ سکون

ہی نہیں .....

کلنٹنا گرڈرتاہےتو مولوی سے برطانیہڈرتاہےتو مولوی سے بوسنیاڈرتاہےتو مولوی سے

چینیا کے بایمان ڈرتے ہیں تو مولوی سے

مولوی سے کیوں ڈرتے ہیں، اس لئے کہ جب غلط کاری اور جیل کے دوراست دکھا دیئے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شریر پرلعت، خیر کی بلندی کے لئے جیل میں جا کیں گے، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے دامن میں یہ ہے، تم سمجھے ہوکہ ہم کچھ نہیں، ہم تو بہت کچھ بھے ہیں، تم نہ ہو کچھ بھی۔

ہم نے اللہ کے فضل سے تاریخ بنائی ہے۔ آپ کواب میں کون کون ہی بات کہوں۔ تاریخ بنائی۔

ایک مولوی کی عدالت میں داڑھی کاٹ دی۔ یہ ہتاری کا واقعہ کین یہ ہے کردار مولوی کا ، تاری بنانا۔ وہ تاری کے بال اٹھا کررونے لگ گیا۔ انگریزنے کہا بس، ابھی تو داڑھی کا ٹی ہے، ابھی تو موت کی سزادینی ہے۔ ابھی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس لئے نہیں روتا کہ مجھے تو سزائے موت دے گا۔ میں تو اس لئے روتا ہوں کہ میری داڑھی مجھ سے پہلے شہادت کا درجہ پاگئے۔ ہمارا دامن تو اللہ کے فضل

سے اس طرح خوشبودار ہے اور جمیں اس پر کوئی ندامت نہیں ، کوئی پریشانی نہیں۔

کیونکہ انبیاء کا راستہ ہیہ ہے۔ انبیاء اس راستے پر چلتے رہے ، عزائم انبیاء

کے پختہ تھے۔ مصائب بھی آئے۔ پختہ مصائب، انہوں نے برداشت کئے۔
جوعلاء اب مصائب سے دور ہیں ، پریشانی کوئی نہیں۔ ان کا بھی اللہ کے

راستے میں پسینہ بھی نہیں۔ گراوہ کیسے مولوی ہیں ، میں نہیں مانتا، تو جے مرضی مانتا، پھر
شخ فلاں اور فلاں شخ ، میں اس غریب مولوی کے پاؤں کی جوتی کی خاک کو چوموں گا
جو بھوکارہ کر بھی اللہ کے دین کا نام بلند کرے گا۔ میں اس لائن کا آدمی ہوں۔

جحرے میں بیٹھ کر
اندر بیٹھ کر
خوشبولگا کر
پان کھا کر
الانچیاں کھا کر
استری شدہ کپڑے پہن کر
ہادام روغن کی مالش کرا کر
دودھ میں بادام ڈال کر
مور کے پروں کے پیکھے کی ہوا لے کر
مور کے پروں کے پیکھے کی ہوا لے کر
اور خمیر ہے کھا کرذکر کر نا، یہ تیرے مولو یوں کی سنت ہے، تختہ دار پر کھڑ ہے
ہوکرذکر کر کرنا، یہ حضرت خُئیب کے شیدائیوں کی سنت ہے۔
تحیرا اپناراستہ ہے

ہاراا بناراستہ ہے

ہمیں کسی سے کیا؟ ہم بھی تجھ سے کوئی بادام ما تکنے ہیں آتے۔اس کا پتہ پھر قیامت والے دن گے گا کہ انبیاء کے قریب کون ہیں۔انبیاء سے دور کون ہیں۔ یہ بہت کہیں گے۔۔۔۔۔ گنا مُسُتَضُعَفِینَ فِی الْارُضِ ،۔۔۔۔۔۔ آپ کو بتار ہا ہوں، پھران حرام خوروں نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم تو کمزور سے۔ہم سے کیا ہوسکتا تھا، ہم میں تو طاقت نہیں تھی مولا، کپڑے استری کرانے کی طاقت تھی، بادام کھانے کی طاقت تھی، خمیرے کھانے کی بادام، روغن کی مالش کرانے کی بیتم میں طاقت تھی،اللہ کے دین کا جھنڈ ابلند کرنے کی تم میں طاقت نہیں تھی۔۔

الله فرمائيس کے تشہروذرا .....الله کَ اَدُّضُ الله وَاسِعَةً .....الله کَ رَخُ الله وَاسِعَةً .....الله کَ رَخ زمین کھلی نہیں تھی۔ تیرا ایک مُجر ابنا تھا۔ بیٹھ کر تیل مالش کرا تا رہتا تھا۔ باقی کی چل سنتیں ضیاءالقاسمی ادا کر ہے اور حلو ہے تم کھا وَ اس وقت مجھے سوچنا چاہئے ،خاص طور پرعلاء دیو بندکو۔

## عزىيت كاراستداختياركر:

قرآن پاک جومیں آپ کوسنار ہا ہوں، درس دے رہا ہوں، جعہ پڑھار ہا ہوں،اس لئے تھوڑا پڑھتا ہوں کہتم تقریر سنو،اس میں سبق حاصل کرو، میں دولائنیں تجھے بتار ہا ہوں.....

> ایک ٹرکی لائن ایک خیرکی لائن ایک ٹیکی کی لائن ایک بدی کی لائن

اگراورشیشی کھولوں،ایک لائن وہ جس پر پوسف علیہ السلام چل کربیگم صاحبہ کو بھی خوش کر سکتے ہیں،عزیز مصر کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔معاشرے میں بھی اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور ایک لائن ہیہے کہ جیل کی تنگ وتاریک کوٹھڑی میں بیٹھ کر حسن نبوت کے مظاہرے کریں،ایک بیلائن ہے۔

قرآن سے پوچھ کہ پھر یوسف نے کون سی لائن اختیار فر مائی۔طالب علمو! چھوڑ دو پڑھنا، اگر مجاہز نہیں بنما تو اور کوئی کا م کر کے مرو، اگران مولویوں کی طرح ہونا ہے کہ جوت کو چھپا کر جمعہ پڑھا کرا بیڑ کنڈیشنوں میں جا بیٹھتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھ جاؤ، روز ہزار روپیہ ملتا ہے اور کوئی کا م کرو۔

اگردین پڑھنا ہے تو دین وہ پڑھوجوا نبیاء والا دین ہے لوگ کہتے ہیں ہم انبیاء والے راستے پر ہیں تو انبیاء والا راستہ مجھ سے پوچھ کہ وہ راستہ کون سا ہے جو نبیوں والا راستہ ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ، تو میں بھی اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا میہ د کھے۔

یہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ دو راستے تجویز کئے ۔اے میرے سامعین کرام! کون سے اورکس نے؟ زلیخانے، یا جیل جا، یا بدی کا ساتھ دے۔شر کا ساتھ دے،غلط معاشرے کا ساتھ دے۔

اب اگرآپ درود شریف پڑھیں تو میں بتا تا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے کون سے مشن کا ساتھ دیا تھا۔ پڑھو درود.....

اَعُودُ فَي اللهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّحِيْمِ .....کون سے راستے پرچل پڑا۔سوچا نہیں کہ میں سوچ کر بات کروں گا، قرآن مجید کہتا ہے۔اللہ کے نبی اس مقام پر بول پڑے۔اس نے کیا کہا..... یُسُحَنَّ .....اگر تونے میری بات نہ مانی تو میں سپریڈنٹ

جیل کوخاص ہدایت دول گی کہ یوسف کے ساتھ کسی قتم کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ جوجیل میں سب سے گھٹیا کھانا ہو، وہ کھانا کھلایا جائے، جو گھٹیا کمرہ ہو وہاں یوسف علیہ السلام کورکھا جائے۔ جس کمرے میں ہوانہ آئے، اس جگہ یوسف علیہ السلام کوقید کیا جائے۔ کسی ملاقاتی کوملاقات کی اجازت نہ دی جائے، اسے پہتنہیں کہ اس مظلوم پنجیبر کا ملنے والا اللہ کے سواکوئی نہیں، کس نے ملاقات کے لئے آنا ہے۔ کس نے چٹیں دینی ہیں، کس نے ملاقات کا ٹائم مانگنا ہے۔ کس نے سپر نٹنڈنٹ جیل کی منتیں کرنی ہیں کہ میں یوسف بن یعقوب کوملنا چاہتا ہوں۔ مظلومیت دیکھ ذرا۔

کون آ دمی تھا جو کنعان سے چل کر یوسف سے ملنے کے لئے آتا ہے اور سپر بینڈنٹ جیل کو درخواست دے کر کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو ملنا چا ہتا ہوں۔ بھائی تو وہ تھے جومعاملہ ختم کر چکے تھے .....و شَرَوُهُ بِثَمَنِ بَخُسٍ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةً .....وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤیوسف کو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر قتل یوسف کے منصوبے بنائے تھے۔
قتل یوسف کے منصوبے بنائے تھے۔

فیصل آبادی.....آج کون تھا جواس مظلوم کی جیل میں ملاقات کے لئے آتا ہے۔اس لئے زلیخانے اپنے خصوصی احکامات جاری کئے،

ملاقات بند

اچھا کھانابند باہرسے کسی کاجانابند

کسی کااس کےساتھ بات کرنابند کرونتا ہو ہو ہو

اسے سی قتم کی کوئی سہولت نہ ہم پہنچائی جائے

حضرت یوسف علیهالسلام نے بیساری باتیں س کرایک ہی جواب دیا

اوررب کو درخواست دی۔

قَالَ .....ا عمر عرب السّب عن اَحَبُ اِلْمَا عَدُ اَحَبُ اِلَىَّ مِمَّا يَدُ عُونَنَى اللّه عِلَى السّب عَن اَحَبُ اِلَىَّ مِمَّا يَدُ عُونَنَى اللّه عِلى الله عَلَى الله عَلى الله على عالى الله على الله على على عالى الله على عالى الله على ا

اکسِّن کُن اَحَبُّ اِلَیَّ ....جیل مجھاس سے اچھی ہے، جس راستے پر بیڈالنا چاہتی ہے۔ ایک بات ہے میرافیصلہ بیہ کہ میں جیل جاؤں گا اورا گلی بات بھی ساتھ کہی، اے میر رے رب ....و اِلَّا تَصُرِفُ عَنیْ کَیٰدَهُنَّ ..... بیتو میرافیصلہ ہے، کہی، اے میری تجھ سے بھی ایک درخواست ہے، اس کے ہاتھ کو باندھ دے، اس کی آئیسیں کو باندھ دے، اس کی آئیسیں کو باندھ دے۔ اس کے چذبات پرتو پہرے بٹھادے۔ اگر میں اس کے پاس رہا تو میں ہاتھ نہیں باندھ سکتا۔ میں اس کی آئیسیں بھی نہیں بند کرسکتا۔ میں اس کے اسباب بھی نہیں تو ٹرسکتا۔ میں اس کے اسباب بھی نہیں تو ٹرسکتا۔ میں اس کے اسباب بھی نہیں تو ٹرسکتا۔

اب اگرآپ غورہ میرے ساتھ ال کرغوط لگائیں، یوسف علیہ السلام نے
اپنی بے بسی کا مولا کے سامنے اظہار کیا ..... سبحان اللہ میں اس عورت کے
اس مکر سے نہیں نچ سکتا۔ اس کا خاوند ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے پاس دولت ہے،
اس کے پاس جا گیریں اور وسائل، فوج اور پولیس بھی اس کے پاس ہے، اس لئے
میں بہتو کرسکتا ہوں کہ میں اس کی اس دھمکی سے مرعوب نہ ہوں۔ میں جیل چلاجاؤں

گا،الله میں بیتو کرتا ہوں الیکن اگلی بات .....وَلاَ تَصُرِفُ عَنِیُ کَیُدَهُنَّ ..... بیتو قید کا مکر اب بھی میرے ساتھ کر رہی ہے۔ میرے رب میں اس کا قید اور مکر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔

اودروازے توڑنے والے یوسف کے رب، اللہ اکبر، بیآپ کو ہتاؤں رب اگر روٹھتا ہے تو آئھوں میں آنسولا کراسے آواز دے دو، رات کو، اس وقت مان جاتا ہے۔

حفرت تھانو گئے نہت اچھا جملہ فرمایا ہے فرماتے ہیں کچھ کیجئے تو سہی تو کچھ کیجئے بھی سہی۔

## تیرے فضل کے سہارے:

پھونہ پھر کوہ ہاس نے کہا ۔۔۔۔۔ وَ اللّٰہ تَصُوفَ عَنِی کَیٰدَهُنَّ ۔۔۔۔ یااللہ!

اب اگرتم نے اس کے مکروہ ، تھکنڈ نے نہیں توڑے گامیر بے رہ بسب کینہ دُهُنَّ ۔۔۔۔ اصُبُ اِلیّہ ہِنَّ وَ اکُونُ مِنَ الْجَاهِلِیُنَ ۔۔۔۔ ہیں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرسکتا ، میں کتنی دیر تک اس کے ، تھکنڈ ول کا مقابلہ کرتا رہول گا۔اللہ کے نبی نے اس انداز کے ساتھ درخواست کی ۔ اللہ فرماتے ہیں ۔۔۔۔ فی استنکہ اب کہ ڈرب ہے۔ فرمایا جرائیل جلدی جامیر سے یوسف کو جا کرسلام کہدد سے اور ساتھ ہی فرمادے کہ پیار سے تو جھک جلدی جامیر سے یوسف کو جا کر سلام کہدد سے اور ساتھ ہی فرمادے کہ پیار سے تو جھک گیا ہے۔ جیت گیا ہے۔ فرما بازو نکال میں تیرا بازو پکڑوں۔ فرما آ تکھیں میری طرف کرمیں تیری آ تکھوں پر پہر سے بٹھا دول ، فرما چا در عصمت میر سے سپر دکرمیں تیری چا در تطبیر کو بچاؤں ، میر سے لئے قربانیاں دینے والا ، مجھ سے ما تکنے والے اور جیل میں میر سے دین کی خاطر جانے والے۔

یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ اب میں نے مختجے کتنی دیر جیل میں رکھنا ہے تو کوئی جیل میں رکھنا ہے تو کوئی جیل مائی ہے تو کوئی جیل مائی ہے میں نے تو نہیں کہا اور ساتھ ریکھی بات ہے، میں نے تو مختے نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہا گرمیرا بھائی یوسف جیل نہ مائگا، اللہ کوفرماتے کہ اللہ جیل بھی ہٹا دے، مجھے ایسے ہی بچالے، اللہ نے میرے بھائی کو دونوں چیزوں سے بچالینا تھا۔ دونوں چیزوں سے بچالینا تھا۔ جیل سے بھی بچالینا تھا۔

## رب سے عافیت مانگو:

اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اس کو ہمیشہ فر ماتے سے کہ رب سے عافیت کی دعاما نگا کر و، عافیت کی ، بینہ کہا کر و، یا اللہ مجھے اس بیاری پر صبر کی توفیق دے۔ صبر نہیں، تو سوچ سمجھ کر صیغے بولا کر ، صبر کا معنی ہے کہ بیاری رہے اور میں چپ رہوں، سید ھااسے کہہ کہ بیاری توٹال، اسے کوئی خریدنی پڑتی ہے شفا، سیدھا کہہ۔

ایک صحابیؓ نے عرض کیا حضور ﷺ میرے لئے صبر کی دعا کریں ، فر مایا صبر کی دعا کیوں کروں ، تیرے لئے عافیت کی کیوں نہ کروں۔

اسلئے صحابہؓ جب بیار ہوتے تھے تو حضور ﷺ عیادت کے لئے جاتے تھے تو فر ماتے تھے کہ ان شاء اللہ فکر نہ کر اللہ نے تجھے راضی کر دینا ہے عافیت ما گو، بیاری کا بدل نہ ما گو،مصیبت کابدل نہ ما نگو۔

یی تورتیں اس طرح کی دعا کیں کرتی ہیں، اللہ یہ بیاری ہٹا ہے شک بخار ہی چڑھا دے۔ جب بخار چڑھتا ہے پھر بستر پر روتی ہے، بخار ہٹا دے، یہ ہٹا دے اور بیاری دے دے یہ بر داشت نہیں ہوتی۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہاس طرح نہ کہا کرو، رب جو قادر ہے۔

اسے کہہ کہ یااللہ شفادے، تو تو قادرہ میں تجھ سے مانگنا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگ گا۔ ایک بندہ مجھ سے مانگئے آ جائے، ساری کا نئات کا امن اور عافیت مجھ سے مانگ گا۔ ایک بندہ مجھ سے مانگئے آ جائے، ساری کا نئات کا امن اور عافیت مجھ سے مانگ لے، مجھے اپنی کبریائی کی قتم ہے، ہرآ دمی کواس کی خواہش کے مطابق عطا کردوں میر بے خزانے میں ایک مجھر کے برابر بھی کی واقع نہیں ہوگ۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لیے چکروں میں پڑیں۔ یااللہ بیاری ہٹا یا اللہ قاقہ ہٹا، یااللہ تکلیفیں ہٹا، یااللہ دشمن کو ہم سے دور ہٹا، اس طرح کہو، اللہ سے مانگو، کون سا وزیر داخلہ سے مانگتے ہوانہوں نے اپنی کون سا وزیر داخلہ سے مانگتے ہوانہوں نے اپنی سوچ کے مطابق دینا ہے۔

### حضرت يوسف جيل مين:

جیل چلاجا تا ہوں۔اللہ مجھے اس سے جیل پسندہے۔اللہ فرماتے ہیں .....

فَ اسْتَ جَابَ لَهُ رَبُّهُ ....رب کو تیری جیل قبول ہے۔ پتہ ہے کتنے سال ہے؟ وہ
خوابوں سے پہلے سات سال رہے اور سات سال خوابوں کے بعد رہے۔ یہ چودہ
سال عمر قید ہوتی ہے۔

چوده سال، بعض علماء نے ۱۹ سال کھا ہے۔ قید میں رہے، صرف اس دعاکی وجہ سے، سوچ سجھ کراللہ سے مانگا کرو ۔۔۔۔ فاست کے اب کہ رُبُّہ ۔۔۔۔۔ اِنَّه ۔۔۔۔۔ لفظ کیسا بولا ۔۔۔۔ اِنَّه هُو السَّمِیعُ الْعَلِیٰم الله فرماتے ہیں کہ جبتم بول کر با تیں کرتے ہو، میں سنتا ہوں ، اس لئے بیز سجھنا کہوہ سنتا نہیں جوم ضی بولتے جاؤ ، نہیں ۔۔۔۔ اِنَّهُ هُو السَّمِیعُ الْعَلِیٰم ۔۔۔۔ مِجھے پیتہ بھی ہے اندر سے کہتے ہو یا او پر او پر سے کہتے ہو، مجھے پیتہ ہو، مجھے پیتہ ہو، مجھے بیتہ ہو، میتہ ہو، میتہ

انہوں نے پکڑ کر حضرت یوسف کے وارنٹ جاری کر کے جیل بھیج دیا۔ ادھر
سے یوسف علیہ السلام جیل میں وافل ہور ہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ...... و دَحَل مَن السِّحُن فَتیانِ ..... جس دن یوسف جیل میں وافل ہور ہے تھے۔ جیل میں نوجوان موجود تھے۔ وہ بڑے افسر تھے۔ فرمایا ..... دَحَلَ مَعَهُ السِّحُن فَتیانِ ..... دونو جوان موجود تھے۔ وہ بڑے افسر تھے۔ فرمایا ..... د دَحَلَ مَعَهُ السِّحُن فَتیانِ .... دونو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کوسلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا، نہاہوں نے بھی سلام کیا، نہاہوں نے بتایا کہم کیوں سلام کیا، نہاہوں نے بتایا کہم کیوں آئے ہو، اے لوگومیرا پیغیرا پی کو ٹھڑی میں قید ہوگیا۔ جودوساتھی ساتھ داخل ہوئے سات سال گزر گئے۔ ساتھوں کو بھی۔ سات سال گزر گئے۔ سات سال گزر گئے۔ سات سال گزر گئے۔ سات سال بہت لمباعرصہ۔

## مدینے کی مٹی شفار کھتی ہے:

بیار کہتا ہے کہ مجھے کی دنوں سے بیاری نے تنگ کیا ہوا ہے مجھے ہپتال جانے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے ہپتال نہیں جایا جاتا۔ مسکرا کر فرماتے ہیں۔ مدینہ میں جب مٹی اترتی ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے قدموں کی مٹی جب اڑتی ہے مدینے کی مٹی میں بھی شفاہے۔

صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے۔ اپنی چادریں چہرے پر لے کر اپنے چہرے کو چھپالیتے تھے کہ مٹی نہ پڑے، گردسے بیخے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے اپنے چہرے پر چادریں لے رکھی ہیں گردسے بیخے کے لئے، پوچھا یہ کیا کرتے ہو، عرض کیا یار سول اللہ بھی المثی ہمارے چہروں پر پڑرہی ہے، نہا کیں گے جا کر، اسے دھونے پر بہت وقت لگے گا۔ اس لئے ہم چا دریں اوپر لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیچا دریں اتاردو، میرے مدینے کی مٹی میں کی مٹی چہروں پر پڑنے دو، مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قتم ہے۔ مدینے کی مٹی میں کی مٹی میں شفار کھی ہے۔

اب ضیاءالقاسی سے کوئی پوچھے کہ ٹی شفار کھتی ہے میں کہتا ہوں کہ ٹی میں شفاہ جس طرح نبی کے چہرے میں شفاہ وتی ہے۔ پھر دیکھیں توان میں شعور آ جاتا ہے۔ درخت دیکھیں تو دودھ میں شعور آ جاتا ہے۔ درودھ میں ہاتھ رکھیں تو دودھ میں شعور آ جاتا ہے۔ اورا گر ججر اسود پر نبی ہونٹ رکھتا ہے تو ججر اسود کو شعور آ جاتا ہے۔ اورا گر مقام ابرا ہیم پر حضرات ابرا ہیم پیرر کھ دیں پھر حاجیوں کو تھم ہوتا ہے کہ اس پھر کے سامنے کھڑے ہوئی ہوگئیں۔ سامنے کھڑے ہوگئیں۔

اس لئے میں تو یہاں کہہ دوں طالب علمو کہ اپنے دل کی کا پی پر کھولو، کہ اگر ایک پچتر پر خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں، صدیاں گزرگئیں ہیں، لوگ جج پر جاتے ہیں، اس پچتر کے سامنے کھڑے ہوکر عبادت کرتے ہیں نبی کے قدم لگے اسے اور جس صدیق پر نبی کا یوراو جود آگیا۔

تحقیے دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، میں کہوں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے یہاں کتابوں کی ضرورت ہی نہیں، ساری کا نئات صحابہ کی صدافت کی گواہی ہے، کتابیں تواٹھائی پھر۔

ایک دفعہ شہباز شریف میرے ساتھ ندا کرات کررہے تھے میں نے کہا میاں صاحب شیعہ سے کہو کہ صحابہ کا پیچھا چھوڑیں، چودہ سوسال سے حضور ﷺ کے ساتھ سوئے ہیں،ان سے کہو کہ بھی جدانہیں کرسکتے۔ چودہ سوسال کا طویل عرصہ گزرگیا ہے۔

یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ بھوکے حضرت یوسف کا حسن و مکھ کر سیر ہوجاتے ہیں۔ صحابہ مصفور ﷺ کو دیکھ کر سیر ہوجاتے ہیں۔

#### نبوت سے بہاری<u>ں</u>:

بوی عجیب بات بعض مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک دن سپرینڈنٹ جیل حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بوی محبت ہے، فرمایا میاں اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ محبت نہ کراور جومرضی مجھے کہہ، بیانہ کہہ میرے والدنے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، میں کنعان کے کنوئیں میں چلاگیا۔

میرے ساتھ ایک عورت نے محبت کا اظہار کیا میں جیل میں آگیا۔ اب پیتہ نہیں تو میرے ساتھ محبت کرکے مجھے کہاں پہنچا تا ہے۔ میں اس محبت کے لفظ سے ڈرتا موں۔بات تو بڑی پیاری کہی بعض لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں۔

میدگلاب کا پھول کتنا پیارا ہے، کین بڑا بے وفا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا سے جانے والی کی قبر پریمی ہوتا ہے، ہے بے وفا، خوشی بھی اس سے ملتی ہے، غم بھی اس سے ملتا ہے اور اس میں اگر خوشبونہ ہو، سارے اسے مسل کر پھینک دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ۔ بڑا ہے گلاب۔

میں نے یورپ میں دیکھاہے وہاں پھول بہت ہیں،سارا ناک رگڑ دومجال ہے ان میں خوشبو ہو،خوشبو کی نہیں،خوشبونہ ہوتو پھول کیسا۔صحابہ ہوں اورعظمت رسول دل میں رہے بس نہ گئی،عقیدے کی بات،صحابہ کیسے؟ جنگلوں میں جائیں اور جانورنہ کھڑے ہوں اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی آئیا،صحابہ عظیم ہیں۔

ساری جیل میں بہارآ گئی۔ نبی کے جانے سے بہارآ گئی۔ ہمارا عقیدہ ہے۔بہاریںآ گئیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بہاریں آئیں ..... کھے میں آئے بہاریں آگئیں ..... مدینے میں آئے بہاریں آگئیں ..... ابو بکڑ کے گھر آئے تو بہار کوئی نہیں آئی؟ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے تو بہار کوئی نہیں؟ تمہاری عقل بھی ہے کہ نہیں؟

چودہ سوسال بعد جوآئے وہ تو کہے کہ میں مؤمن ہوں، جو پہلے آئے اور کہا کہآ ب رسول ہیں تو میں غلام ہوں ،اس پر کفر کا فتو کی۔ رنگ بدل دیا جیل کا سجان الله کهو .....سجان الله .... جلسے اور بھی بہت ہوتے تھے، مجمع اور بھی ہوتے تھے، کیکن عطاء الله شاہ بخاری جلسے میں آئے تو رنگ بدل جاتا تھا۔ پیراور بھی بہت ہوتے ہوں گے کیکن جہاں حسین احمد مدنی تھے جاتے رنگ بدل دیتے تھے اور جہاں حضور ﷺ چلے جائیں، جہاں الله کا نبی چلا جائے، بہاریں۔

جیل کی فضا بدل گئی، سپرینڈنٹ جیل نے کہا کہ ہم سے ناراض نہ ہونا، تو جیل کے جس بلاک میں رہتا ہے ہمیں تواس سے بھی محبت کی خوشبوآتی ہے۔ نبوت کی بھی خوشبوآتی ہے۔ میں اب مجھے رہا تو نہیں کرسکتا، لیکن حکم انوں نے تجھ پر بیسارا کچھ کیا ہے اگر وہ میری ما نیں تو میں آج ہی مجھے رہا کر دوں۔ میری چلتی ہی نہیں جو غلام ہو، نوکر ہواس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ قیدی کو چھوڑ ہے، سپریڈنٹ بیتو کرسکتا ہے کہ گوشت میں کلوآیا ہے قید یوں کے لئے آ دھا اپنے گھر بھیج دے بیتو کرسکتا ہے، دال میں اور کیڑے مکوڑے ڈال ہے، دال میں اور کیڑے مکوڑے ڈال دے یہ بھی کرسکتا ہے، مسور کی دال میں اور کیڑے مکوڑے ڈال دے یہ بھی کرسکتا ہے، مسور کی دال میں اور کیڑے مکوڑے ڈال دے یہ بھی کرسکتا ہے، اصل دودھ گھر لے جائے اور نقتی پانی ڈال کر قید یوں کو پلا دے۔ یہ بھی کرسکتا ہے قید یوں کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت رعایت ہوتی ہے، درے۔ یہ بھی کرسکتا ہے قید یوں کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت رعایت ہوتی ہے، درے۔ یہ بھی کرسکتا ہے قید یوں کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت رعایت ہوتی ہے، درے۔ یہ بھی کرسکتا ہے قید یوں کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت رعایت ہوتی ہوتی ہرحال کی کوچھوڑنہیں سکتا۔

اس نے کہا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کین جیل کے اندر کا جتنا بھی ماحول ہے میں تیرے قبضے میں کرتا ہوں۔ تو ان کی خدمت کر، پیارو..... سات سال گزر گئے ..... توجہ کرنا ذرا میر ہے ساتھ ناراض نہ ہوا کرو، خدا کی قتم میں مناد ہوں میں مبلغ ہوں۔ رب کے قران، سنت مصطفیٰ کا، مجھے کسی کے ساتھ ضد کوئی نہیں۔ میں کسی کا حریف کوئی نہیں۔ دیمن نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اکٹھ مل کر قیامت والے دن

حضور ﷺ کی شفاعت والے جھنڈے کے پنچے کھڑے ہوکررب کی جنت کی موجیں حاصل کریں۔ میں نے آپ سے کیالینا ہے اور آپ بے جارے مجھے دے بھی کیا سكتے ہیں۔الله كرے آپ كاكاروبار تھيك ہوجائے، تا جروں كاٹھيك ہوجائے، ميرى دعا ہے اللہ تعالیٰ جزل مشرف کو تو فیق دے، آپ کے کاروباری حالات ٹھیک کر جائے، نہ مجھے آپ سے کوئی مفاد ہے نہ آپ کومیرے ساتھ مفاد ہے۔ قتم ہے رب کی میرادل جا ہتا ہے جس طرح ہم یہاں استھے ہیں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اکٹھے بیٹھیں۔اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو چھ لیں کہ جمعہ کے دنتم بڑی تكليف المحاكر گول مسجد جاتے تھے۔ضیاءالقاسی تمہیں کیاتلقین کرتا تھااس وقت تم غلط بیانی نہیں کرسکو گے۔تم وہاں پھر کہو گے یا رسول اللہ بیآ یکا ڈٹکا بجاتا تھا یا رب کی توحيد كا ذ نكابجاتا تھا۔ ياعظمت رسالت كا ذ نكا ياعظمت صحابه كا ذ نكايا دين كا ذ نكا بجاتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب جب جمعہ پڑھنے والے اور میرے ساتھ محبت کرنے والے بیشہادت دیں گےحضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کرفر مائیں گےاہے اللہ! اسے جنت دے دیں۔اگر تھوڑی بہت غلطی ہواللہ کا رسول عرض کریں گےالہی میں ان مسکینوں کی شفاعت کرتا ہوں۔انہوں نے عقیدہ تو حید کے لئے مارکھائی مصیبتیں صحابہ کے لئے اٹھائی ہیں۔انہوں نے میرے ساتھ عہدو پیان کو نبھایا ہے۔اپنی جنت انہیںعطا کردے۔

مجھے امید ہے رب تو رحیم ہے کریم ہے اس نے پھرتمہاری طرح ہمیں گولیاں تھوڑی مارنی ہیں۔اس نے کہنا ہے جاؤ جاؤ حضور ﷺ کہدرہے ہیں، درود پڑھتے جاؤ جنت چلتے جاؤ۔اس طرح ہی ہونا ہےان شاءاللہ

بات سمجھآ رہی ہے۔ تشکسل کے ساتھ؟ (جی)وہ جوسات سال پہلے بندے جیل میں داخل ہوئے تھے۔اب جب اللہ تعالیٰ نے ماحول بدلنا ہوخود ہی اس کے حالات پیدا کرتا ہے، دونوں آ دمیوں نے خواب دیکھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تب بھی ،انہوں خواب دیکھا تو تب بھی نہددیکھا تب بھی ،انہوں نے بنایا تب بھی۔

### جیل کے ساتھیوں کے خواب:

الله تعالی فرماتے ہیں، دونوں بندے رات کوخواب دیکھتے ہیں یا انہوں نے خواب بنالیا ..... قَالَ اَحَدُهُمَا .....ایک نے کہا کہ یار میں نے رات خواب دیکھا ہے میخواب کی کو آجائے بھراسے میخواب کھانے کھراسے لئے پھرتا ہے بات سننا جی درات ایک خواب تھااس کی تعبیر تو بتا کیں۔

پوچھتا کس سے ہے ..... ملنگ سے پوچھتا کس سے ہے ..... کسی غیرعالم سے پوچھتا کس سے ہے ..... ایک ریڑھی والے سے

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر بندے سے خواب نہ پوچھا کرو، نہ بتایا کرو خوا کے بارہ میں بندے نے جو بات کردی تعبیر کی۔رب اس طرح ہی کردیتا ہے، کسی صاحب علم سے، فن خواب، خواب کی تعبیر بیدا یک فن ہے، اس کی تعبیر بھی ایک فن ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ہر کسی سے نہ پوچھا کرو کہ یاررات خواب آیا تھا اور وہ بھی آ گے سے کھڑا ہوجائے گا۔ساتھ ناک میں انگلی ڈال لے گا اور ساتھ خواب سے گا۔

ان دونوں نے خواب دیکھا آ گئے .....السلام علیکم ...... وعلیکم السلام ..... تشریف رکھیں ..... الله فرماتے ہیں ۔۔۔۔قال آخد هُمَا ۔۔۔۔ایک بولاحضور بات بیہ کہ۔۔۔۔
اِنّی اَرَانِی اَعُصِرُ حَمُرًا ۔۔۔۔رات میں نے خواب دیکھا۔انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ رات میں نے دیکھا۔۔۔۔۔۔وسرے نے کہا۔۔۔۔۔اِنّی اَرَانِی اَرُانِی اَعْدِل اَلله حَرُ ۔۔۔۔۔وسرے نے کہا۔۔۔۔۔اِنّی اَرَانِی اَرُانِی اَعْدِل اِلله عَرُ الله عَر الله اَلله عَر الله الله عَر الله الله عَر الله الله عَل الله عَر الله الله عَل الله عَلَي الله الله عَل الله عَم الله عَل الله عَلَي الله عَل الله عَلَي الله عَل الله عَلَى الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْ

نَبِّفُنَا بِتَأُو يُله .....اس كَ تَعِيرِهِم يَو حِضَّ ئَ مِيں۔اس كَ تَعِيركيا ہے؟ دونوں نے بيٹر كرجيل ميں چار پائى تو ہوتى نہيں، زمين پر بيٹر كر..... نَبِّفُنَا بِتَأُو يُله ..... اس كى تعبير تو بتا كيں (ايك برا عجيب واقعه اس پر آپ ذراغور كرنا سندهى صاحب) كمنے لگے كہ ہم كو پت ہے آپ كے پاس كيوں آئے ہيں سات سال بعد، كيوں آئے ہو؟ طالب علم بھى يادكر بي اس جملے كو، كہنے لگے.....إنَّا نَدَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيُنَ ..... تيراچره بى كسى محسن كاچره لگتا ہے۔

## <u>نبی حسین ہوتا ہے:</u>

میں اس سے ذرا استدلال کرنے لگا ہوں۔ استنباط کرنے لگا ہوں۔ استدلال کرنے لگا ہوں، کیکن آپ ذراغوط لگا کراستدلال کوسننا، میرادعویٰ بیہے کہ نبی کودلائل کےساتھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نبی ہوں، نہیں پہنچے؟ میں شیشی کو کھولتا ہوں، نبی کو دلیل سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نبی ہوں، کوئی اس پر ایمان لائے نہ لائے ، نبی کا چہرہ ہی بتا تا ہے کہ بیاللّٰد کا نبی ہے، بیہ ہے میر ااستدلال، سمجھے ہوکہ پھر بیان کروں؟ (سمجھ گئے)

میں کسی سفر پر جاؤں ، اب تو گاڑی کا سفر کرنہیں سکتا ، چاتا ہے جیسے چاتا ہے ،
اپنی سواری پر جائیں تو کہیں چائے چینے کے لئے بیٹھتے ہیں ، پولیس والے ادھرادھر
ہوگئے ، لڑکاس طرف ہوگئے ، لوگ ایک دوسرے کے کان میں پوچھیں گے ، یہ کون
ہے؟ ادھرادھر کھڑے ہوں ، کبھی سپاہیوں کی طرف ، یہ کون ہے؟ پوچھنا پڑے گا ،
تھانیدار بھی پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے ، دکا ندار بھی پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ مجمع بھی
پوچھتا ہے کون ہے؟ عوام بھی پوچھتے ہیں کون ہے؟ خواص بھی پوچھتے ہیں کون

الله تعالی فرما تا ہیں کہ نبی سے بھی پوچھیں تو کون ہے؟ کیوں پوچھیں؟ نبی کا چېره ہی بتا تا ہے کہ نبی ہے .....

اس لئے انہوں نے کہا کہ اسسانی انکو مِنَ الْمُحْسِنِیُنَ اللہ مِسْرِیُنَ اللہ مُحْسِنِیُنَ اللہ مِسْرِی پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے اس لئے نہیں آئے کہ اور آ دمی جیل میں نہیں تیراچہرہ بتا تا ہے کہ تو نبی ہے۔ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، جس وقت میں وجد میں آتا ہوں اس وقت، وقت ختم ہوجا تا ہے۔

مدینے سے پانچ چومیل پہلے ہجرت کرکے جب حضور ﷺ گئے تو ساتھ صدیق سے مصافحہ کرے، میں ان صدیق سے مصافحہ کرے، میں ان سے پوچھتا ہوں آنے والوں کو، نبی ﷺ اُدھر بیٹھا ہے۔تم اُدھر جاؤے تم اِدھر کیوں جارہے ہو؟ صدیق کی فکر ونظر نے نبوت کا رنگ اس طرح پکڑا اُدھر جاؤے تم اِدھر کیوں جارہے ہو؟ صدیق کی فکر ونظر نے نبوت کا رنگ اس طرح پکڑا

ایک اور تههیں دلیل دے دوں۔ دعا کرسورۃ یوسف پر پوری ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ دعا تو کردے۔ (آمین).....میں ایک اور دلیل دیتا ہوں۔

کہ نبی کودلیلوں سے پیچانے کی ضرورت نہیں، تعارف نہیں کرانا پڑتا۔ یہ
کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا۔ وہ پچیاں جو مدینے سے آئیں تھیں۔ جب حضور

ہجرت کرکے پہلا دن تھا مدینے میں داخلے کا چھوٹی چھوٹی پچیاں، میرا
استدلال یہ ہے کہ چھوٹی پچیاں ہیں بڑی نہیں، مدینے والے نہیں، بڑے نہیں،
چھوٹے بے نہیں، عورتیں نہیں چھوٹی بچیاں۔

جب حضور ﷺ کو دیکھا، نبوت کے چیرے پر نظر پڑی، پہلی نظر، اب وہ بچیاں کہتی ہیں کہ

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا

ذراغوركرنامير يساتهيو ..... پچيال كهدرى بين ..... طلع البدر علينا

ادبچیو، سہیلیو، آج ہم میں چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ ذرا توجہ فرماؤ، تب بات سمجھ آنی ہے۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا

بدرہم میں طلوع ہو گیا ہے۔ بدر کس چا ندکو کہتے ہیں جو چودھویں کا چا ندہو، قرآن نے چاندکوتین لفظول سے تعبیر کیا ہے۔

پہلاجب چاند چڑھتا ہے۔قرآن اسے ھلال کہتا ہے۔جب میں اورآپ

چھوں پر چڑھ کرآج کل نہیں بھی زمانہ ہوتا تھا جولڑکوں نے نہیں دیکھا۔ جب ہم ان کی عمر کے ہوتے تھے۔آپ کو پہتہ ہے ہم چھتوں پر چڑھ کراٹنیسویں (۲۹) کو چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھتے تھے کدھر ہے ھلال لوگوں نے نمازوں کی طرف جانااور بچوں نے چھتوں پر چڑھ کرھلال کو دیکھنا،ھلال کہتے ہیں اس چاند کو، جو پہلی یا ۲۹ کو چڑھتا ہے۔اسے ھلال کہتے ہیں۔

جو پانچ سات دن کاہے، دسویں گیارھویں کا ہو جائے اسے عربی میں قمر کہتے ..... فَمُرًا مُنِیرًا.....

جو آنے والا چاند ہوا سے ھلال کہتے ہیں اور جو آٹھ دس دن کا ہوجائے، اسے قمر کہتے ہیں،اور جوچودھویں رات کا چاند ہوگا،اسے بدر کہتے ہیں۔

پھراس کے بعد چاند کی اور کوئی کیفیت نہیں ،ان بچیوں نے ،مولوی بیان کرتے رہتے ہیں،اس طرح مسلام نسمجھ سکتے جس طرح ان بچیوں نے اس مسئلے کو سمجھا دیا۔

> نەيەھلال ہے نەپەقىرىسے

یہ وہ چاند ہے جس کے بعد پھر چاند چڑھتا ہی نہیں۔ یہ وہ چاند ہے جو آسانوں پرآیا ،سارے ستاروں کا چیئر مین ہوگیا، یہ وہ نبی ہے جوسارے نبیوں کا جمد ﷺ امام بن گیا،اس لئے

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا .....إنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ.....

مم نے خواب دیکھا،اے پیارے چرے والے،ہم میں دلائل دینے کی

ضرورت نہیں،ہمیں رب کی قتم ہے،مصر کی اس جیل خانے کے قیدی، تیرا چرہ بنا تا ہے کہ

ابھی ان کو پیتنہیں کہ یہ سکا بیٹا ہے ابھی ان کو پیتہ بھی نہیں کہ یہ سگھر کا فرزند ہے ابھی ان کو پیتنہیں کہ بیکس یعقوب نبی کا سپوت ہے ابھی انہیں پیانہیں کہ بینہوت کا حسین شاھکار ہے ابھی انکو پیتنہیں اسکے چہرے میں خاتم النہین کی نبوت کے نشان چیک رہے ہیں ابھی انکو پیتنہیں اسکے چہرے میں خاتم النہیں کی نبوت کے نشان چیک رہے ہیں

ان باتوں کا تو انہیں پہنہیں، بغیر پتے اور بغیر دلیل کے چرے کو دیکھ کر کہتے ہیں .....انّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ ..... یار تیراچپراتو محسن والا ہے۔
اور ضیاء القاسمی کے ساتھ ملو، خطیب کی انگلی پکڑلو، میں تمہیں قرآن میں لے چلوں، الله فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چروں سے انسان پہچانے جاتے ہیں، آؤ ناذرامیر ہے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں ....سینہ ٹھٹراہوگیا۔

#### چرے سے پہچان:

یوسف کاچرہ و کی کر قید یوں نے شور کیا .....اِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ .....
تو تو محس ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس محسن کا تذکرہ مصر کی جیل کے قید یوں نے کیا تو
اُس کا لے بلال کا میں تذکرہ نہ کروں .....سینہ مَاهُمُ فِی وُجُوهِهِمُ .....اللہ فرماتے
ہیں، ان میرے نبی کے یاروں کے چرے تو دیھو .....تراهُمُ رُکّعًا سُجَدًا .....ان
کے چرے کو دیھو، رنگ کا لے کونہ دیکھ، اگر کا لے رنگ میں نور کی بتیاں نہ لگاؤں

.....اَللهُ اَكُبَرُ.... إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ .....قوقو محسن ج، چهر سے پت چل الله اَكْبَرُ .....

تو تو پولیس کا آدمی لگتاہے، تخفے کیسے پیۃ چلا؟ تیراچیرہ ہی بتا تاہے۔ تو تو مجھے پٹواری لگتاہے، تیراچیرہ ہی بتا تاہے کہ تو پٹواری ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی رکن ہے، دور سے ہی پیۃ چل جا تاہے کہ یہ جماعت اسلامی کارکن ہے، جارہاہے۔

کیکری ککڑی کا فریم لگا ہو، اور گلاس شیشے کا لگا ہو، پیۃ چل جا تا ہے۔ بریلوی مولوی آتا ہوتو دور سے پیۃ چل جاتا ہے، را طوطوں کا تو دور سے ہی پیۃ چل جاتا ہے۔

اُومولوی! نبی کے علم پراڑنے والے، نبی کے علم کورب کے علم کے ساتھ کرکے دب کی سیٹ پر بٹھانے والے دب کے علم کے خلاف تقریریں کرنے والے،

نبی کے علم کواللہ سے بڑھانے والی ، میں نہیں کہتا قرآن میرے حق میں ہے۔ فرمایا میں متہ ہمارہ میں ہے۔ فرمایا میں تہہیں بتاؤں گالیکن ..... عَلَّمَنِی رَبِّی ..... بیا پی طرف سے نہیں بتاؤں گا۔ ٹیلی فون ادھرسے ہوگا۔ کال آئے گی ، بیلویوسف سنو ، جی سن رہا ہوں۔

فر مایا! انہیں کہہ دوساری پابندی لگا دو، جیل میں کسی کو نہ آنے دو، میں لگا ہوں تہہیں بتانے .....عَلَّمَنِیُ رَبِّی ..... بیرمیرا کمال نہیں ہوگا۔میرے رب نے مجھے جو پچھ سکھایا ہے میں وہ بتاؤں گا۔

# نی کاعلم عطائی ہوتاہے:

معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کاعلم ذاتی نہیں ہوتا،عطائی ہوتاہے، پھرلفظ یاد کرلو، علم نبوی ذاتی نہیں ہوتا،کون دیتاہے؟ (اللہ)اس جگہ سے تیرااور بدعتی کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں سب کچھآپ پیتدلگ جاتا ہے۔قرآن کہتا ہے کہ خودنہیں وہ بتا تا ہے، یہی ہماراعقیدہ ہے اس پر تجھے کیا تکلیف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ نبی کے پاس اتناعلم ہوتا ہے کہ ساری کا ئنات کی یو نیورسٹیاں مل جائیں نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ میں بیہ کہتا ہوں، کیونکہ نبی کو بتا تا کون ہے؟ اللہ.....

سورۃ یوسف نکال لینا ..... عَلَّمَنی رَبِّی .....میرے رب نے جو پچھ مجھے بتا کال لینا ..... عَلَّمَنی رَبِّی .....میرے رب نے جو پچھ مجھے بتا کول گا۔ اپنی طرف سے نہیں بتا تا، رب کی عطابتا کول گا۔
اس لئے یارو، جو چیز عطابو، وہ علم غیب نہیں ہوتا اور جوعلم غیب ہو، وہ عطا نہیں ہوتا۔ نبی کے پاس جو پچھ ہے وہ رب نے دیا ہے، تمہارے پاس جو پچھ ہے رب نے دیا ہے، تمہارے پاس جو پچھ ہے رب نے دیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو پچھ ہے وہ ہماراذ اتی ہے۔

#### دا تاصاحب نے دیاہے شخ جیلانی نے دیاہے گیار هویں والے پیرنے دیاہے

جوبہ کہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، تمہارے پاس جو کچھ ہے، وہ گیار ہویں والے نے دیا ہے؟ (نہیں) داتا صاحب نے دیا ہے؟ (نہیں) داتا صاحب تو خود کہتے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، بیاللہ کا نام س کر تیرے پیٹ میں دردکیوں ہوجاتی ہے۔ بول؟

فرمایا میں تنہیں خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گااور جوروٹی آنی ہےوہ بھی بتاؤں گا،کیکن بیسارا کچھ .....عَلَّمَنِیُ رَبِّی .....

....د يو بند يول كاعقيده ہے ....

| (الله) | نبیوں کے پاس جو پچھ ہے کون دیتا ہے؟ |
|--------|-------------------------------------|
| (الله) | علم کون دیتاہے؟                     |
| (الله) | معجزات کون دیتاہے؟                  |
| (الله) | كمالات كون ديتاہے؟                  |
| (الله) | شرف وعظمت کون دیتا ہے؟              |
| (الله) | بلندی درجات کون دیتاہے؟             |
| (الله) | خوشی ونمی کون دیتاہے؟               |
| (الله) | خزانے بخشنے والا کون ہے؟            |
| (الله) | غوث اعظم کون ہے؟                    |
| (الله) | مشکل کشا کون ہے؟                    |

مصيبت كودوركرنے والاكون ہے؟ (الله)

اولیاءاللہ کے دامن میں جو کچھ ہے، اللہ کی عطا ہے اور جو میں سوا گھنٹے سے بیان کرر ہا ہوں۔ رب کا قرآن ،میرا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے، آپ کوشام کو جوروٹی ملتی ہے، آپ کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے .... عَلَّمَ نِی رَبِّی ..... بیاللہ کا عطیہ ہے، اس کا عطا کردہ ہے۔

## حكمرانوں كےمظالم:

جویہاں اکڑ جائے ،اللہ کون ہوتا ہے،اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوتا ہوں جو بارہ اکتو برکوا کڑی گردنوں کو پکڑ کر،تو بی بی کی کارکواٹھا کر پھینک دیتا ہوں،انہوں نے اِس کا جہاز اوپر کیا اِس نے گاڑی اوپر کردی۔اب بہت روتے ہیں، کہ بڑاظلم ہوا۔کون ساظلم ہوا؟ تنہیں پیتنہیں کہ

جب ہمارے لڑے سپاہ صحابہ کے جیل سے نکال کررات کو انہیں بتادیا، پانچ سال سے اندر تھے، نئے کیڑے پہن لو .....

صیحتہ میں گولی ماردیں گے بید میں الک ماردیں گے بید میں الک مال کواس کا بیٹا آئی تھیں نکال کروا کیس کیا بیٹا آئی تھیں نکال کروا کیس کیا بیٹا آئی کورٹ پرحملہ کیا بیٹ میں حابہ کے تحفظ کیلئے جلوس نکالا پانچ لاشیں کیکر آئے بیٹا مہیں المانی وعویا نی کو حکومتی تحفظ دیاور عام کرے بیٹا مہیں دینی اداروں پر پابندی اور سینما گھروں کو حلی چھٹی بیٹار ہا، میری تقریریں سنتار ہا، بیجال کارہنے والا بائیس سال میری تقریریں سنتار ہا،

گرچپوژ کرلا مورچلا گیا..... فلمنہیں.....

حمہیں اپنظم یا ذہیں سسعَلَّمنی رَبِّی سسرب سے حیاء کرو، رب سے ڈرو، بید دنیا مکافاتِ عمل ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ کروگے، اسی طرح اللّٰد تمہارے ساتھ کرےگا۔

(باقی ان شاءاللدا گلے جمعہ)

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 12

#### فطبه:

الْ حَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَئِى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْحَلَاثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ ..... يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ عَبِيبِكَ حَيْدِ الْخَلُقِ كُلِّهِم عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْدِ الْخَلُقِ كُلِّهِم عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْدِ الْخَلُقِ كُلِّهِم هُوالْحَبِيبُ الَّذِي تُرُجِى شَفَاعَتُهُ هُوالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجِى شَفَاعَتُهُ لِي حَولٍ مِّنَ الْاحُوالِ مُقَطَهِم لِيكُلِّ حَولٍ مِّنَ الْاحُوالِ مُقَطَهِم

آمًّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ السَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحَمْرُ السَّحِيْمِ ..... وَدَحَلَ مَعَهُ السِّحُنَ فَتَيْنَ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّيُ اَرَالِيُ اَعُصِرُ حَمُرًا وَقَالَ الْاَخْرُ اِنِّيُ اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنَنَا بِتَأُويُلِهِ وَقَالَ الْاَحْرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِيُّنَا بِتَأُويُلِهِ اللهِ وَالَّا نَرَاكَ مِنَ اللهُ حَسِنِينَ قَالَ لَا يَاتَيُكُمَا طَعَامٌ تُرزَقْنِهِ إِلاَّ نَبَّا تُكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبُلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ هُ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ......

صَدَقَ اللَّهُ مَولاَ نَا الْعَظِيُم

# گزشته سے پیوستہ:

سورة يوسف كى اس وفت وه آيات تلاوت كى جين، جن مين حضرت يوسف

علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مسئلے پر بنیادی اساسی اور بڑی اہم گفتگو فر مائی ہے، چونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔اس لئے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی تشریف رکھتے ہو،مسئلے کو سجھنے کی کوشش کے ساتھ توجہ کے ساتھ منا کریں۔میرے بیان کا بھی فائدہ ہواور آپ کے آنے کا بھی فائدہ ہو۔

میری شروع سے کوشش میہ ہے کہ میں تقریر کوعبادت سمجھ کر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ریا کاری سے محفوظ فرمائے۔ (آمین) میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سامعین میرے سننے والے میرے دل میں جو مسئلہ ثبت ہو گیا ہے وہ میرے دوستوں کے دل میں جو مسئلہ ثبت ہو گیا ہے وہ میرے دوستوں کے دل میں بھی بیٹھ جائے میرا مقصدا پنی تقریر اور خطابت منوانا نہیں، میرا مقصدا للہ کا دین منوانا ہے۔ بیان کرنا ہے۔ اگر میں اس مقصد میں کا میاب ہوجاتا ہوں، میری بھی آخرت بن جائے گی اور آپ کی بھی آخرت و عاقبت بن جائے گی اور آپ کی بھی آخرت و عاقبت بن جائے گی اور آپ کی بھی آخرت و عاقبت بن جائے گی۔ اس لئے اسی فقط نظر سے میری گزارشات کوسنا کریں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوساتھیوں کے سامنے گفتگو جوشروع فرمائی، سورۃ یوسف آپ گھروں میں جاکر دیکھیں اور ہروہ شخص جواللہ کی کتاب پر یقین رکھتا ہے کہیں اور جگہ جانے کی بجائے اپنے گھر میں جاکر قرآن کریم کو کھول کرخوداردو کے ترجیے موجود ہیں، وہ جائزہ لیا کرے کہ جومیں گول مہور سے سن کرآیا ہوں، وہ جج بیان ہوا ہے؟ اورا گرضچے بیان ہوا ہو پھراسے اپنے دل میں، عقیدے میں جگہ دینی چاہئے۔ آپ تقریریں تو جلسوں میں سنتے ہی رہتے دل میں، عقیدے میں جگہ دینی چاہئے۔ آپ تقریریں تو جلسوں میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ میراکوئی ان پراتنا بڑا حسن ظن نہیں، نعرے مار کر گھروں کو چلے جاتے ہو، اس کا سننے والوں کو بھی پہنیں، آج کل کے مقررہی ماشاء اللہ استے تیزگام ہیں، ان کو بینہیں

پہ کہ میں نے پیھے کیا کہااور آ کے کیا کہناہے؟

حضرت یوسف علیہ السلام نے اُن کا خواب من کر دوساتھیوں کے، آپ بیہ بیان من چکے ہو، فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھانا آنے والا ہے، تم ذرا آرام کرو، میں تمہارے اس کھانے کے آنے سے پہلے یہ بھی بتاؤں گا کہ کھانے میں کون کون سی چیز آرہی ہے۔ کیوں بتاؤں گا تا کہ تہمیں جھے پر بیاعتا دہوجائے، یہ بات کرنے والا بہت اُونچا آدمی ہے۔ سی

بیان کرنے والے پراعتقا دہوجائے ایمان ہوجائے یقین ہوجائے

کھانا آنے دو،اس میں ابھی وقت تھا، دیرتھی،فر مایا کہ کھانا آنے سے پہلے میں بیچاہتا ہوں کہتم سے ضروری بات کرلوں، جومیرے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ دوستوں کو میں گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں،ان شاءاللہ،سنو!

میراتعلق سے ہے:

إِنِّى تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ .....ا بِهِي كُونَى مسَلَمْ بِين بتايا-

کھانے میں کیا ہوگا، یہ بھی نہیں بتایا، کب آئے گا یہ بھی نہیں بتایا، فرمایا کہ میں تہہیں یہ بتانا چا بتا ہوں، سب سے پہلے کہ میں نے کس کس کا در چھوڑا ہے، اور کس کا دامن تھاما ہے۔ کوئی گڑ بونہیں میری گفتگو میں بھی۔ میری یاری کس سے ہے، میری دوستی کس سے ہے۔ میری سنگت کس کے ساتھ ہے۔ میری یاری کس سے نہیں، سنگت کس کے ساتھ ہے۔ میری یاری کس سے نہیں، خوڑ میراکس کے ساتھ نہیں، تو میں سے نہیں، جوڑ میراکس کے ساتھ نہیں، تو میں بیا ہوں کہ میں آپ و تعبیر بتانے سے پہلے یہ بات کرلوں۔

اب اگر آپ حاضر بیٹے ہیں، عقل کیا چاہتی ہے، عقل یہ چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اُن کوا پی مظلومیت کا بیان کرتے، آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہوگیا۔ سات سال کا بچے تھا جب گھرسے لکلا، پتہ نہیں کتنا عرصہ داستے میں رہا۔ کتنا عرصہ زلیخا کے گھر میں رہا، کتنا عرصہ جنگلوں میں در بدر پھر تا رہا، کتنا عرصہ قافلوں کے ساتھ رہا۔ والد کی محبت نے کس طرح گھائل کردیا تھا۔ زخمی کردیا تھا۔ یارو، کوئی بات بھی پیغیمر نے نہیں کی۔ حق تھا کسی بندے کو گھر سے نکال دو، وہ داستا نمیں بیان کرتا ہے، کسی کو جماعت سے نکال دو، کہ وہ اوگوں کے پاس جا کر شکا تیں کرتا ہے اپنے لیڈروں کی ، کسی کو مدرسے سے نکال دو، توہ وہ سارے شہر میں شور کرتا ہے، اپنی مظلومیت کی ، اتنا عرصہ یاروگز رگیا، حق تھا حضرت یوسف علیہ السلام شور کرتا ہے، اپنی مظلومیت کی ، اتنا عرصہ یاروگز رگیا، حق تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ جیل کے ساتھی آج انہیں ملے ہیں، ان کے سامنے وہ اپنی ساری داستان کا کہ وہ جیل کے ساتھی آج انہیں ملے ہیں، ان کے سامنے وہ اپنی ساری داستان بیان کرتے کہ

مجھے والد سے کیسے جدا کیا؟ مجھے کنوئیں میں کیسے پھینگا؟ مجھے مصر کیسے لائے

#### میرے منہ پرکیسے بھائیوں نے طمانچے مارے سب نہیں کہا

کہا تو کیا کہا؟ ..... اِنّی تَرکُتُ .... میں نے چھوڑ دیا، کس کو؟ ..... مِلّة قَدوُمٌ ..... ان لوگول کے عقید ہے کوئن رہے ہو؟ (جی) اے کاش ابتداء میں بی سارا اجتماع موجود ہوتا اور اس جامع ، اہم ، اور ضروری تقریر کوشنتے ..... تَدرَ کُتُ مِلّة قَدوُمٌ .... میں نے اس قوم کے عقید ہے کوچھوڑ دیا، کس قوم کے؟ ..... لا یُدوَّم نُدوُن بِاللّهِ ..... جومیر برب کی تو حید پریفین نہیں رکھتے ۔ سمجھے ہوکہ تو حید کتا اہم مسئلہ ہے؟

میں نے یاری توڑدی اُن لوگوں سے، سنگت توڑدی، رفافت توڑدی، دوسی توڑدی، اُن لوگوں سے، سنگت تو ڑدی، دوسی توڑدی، اُن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑدیا، کن سے؟ ..... لاَ يُـوَّمِنُونَ بِاللهِ .....جو الله يرايمان نہيں لائے۔

یہ جولفظ ایمان ہے، جب بھی یہ کسی سے سنیں، آج بھی سنیں، ایمان کامعنی ہے، اعتقاد، عقیدہ اور عقیدت میں سب سے پہلانمبر ہے اللہ کی تو حید کا، پھررسول کی رسالت کا، قیامت اور آخرت کا۔

#### میں نے کسے چھوڑا:

جن لوگوں کو میر برب سے تعلق ہی نہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے دوستی ترک کردی ..... ترک تُ اسان کو میں نے چھوڑ دیا ..... لا یُومِنُونَ بِاللّهِ .... جواللہ پرایمان نہیں رکھتے ..... وَبِاللّا خِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ..... جوآ خرت كونيں مانتے۔ اُن كا بي عقيده ہی نہیں كہ ہم نے مركر قبر میں جانا ہے اور قبر سے اٹھ كر اللہ كے

در بارمیں پیش ہوناہے۔ان لوگوں سے میں نے توڑ پیدا کرلیا۔

تقریریں آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ سنتے رہو، اللہ کرے اللہ مجھے صحت دے۔
(آمین) ....اس کی کوئی ضرورت تھی ، مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو پتہ چل جائے تو مجھے خط کھے دینا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ ان کے سامنے یہ بیان کرتے کہ میں نے چھوڑ اکسے؟ چھوڑ نے کی بات پہلے کی ، اپنایا کسے یہ بعد کی بات ہے۔

پھرد ہراؤں .....تَرَکُتُ مِلَّهَ فَوُمَّ.....میں نے چھوڑ دیا۔ان لوگوں کوجن کا تو حید کے ساتھ یقین اوراعماد کوئی نہیں۔ میں نے چھوڑ دیا جو آخرت کونہیں مانتے۔ میں نے ان کوبھی چھوڑ دیا۔دوسرےالفاظ میں جومیرے رَبِّ کے نہیں وہ میرے کیا گئتے ہیں۔

قرآن ہے، میں آپ کو کہانیاں نہیں سنار ہاہوں جورب کے نہیں میرے کیا گئتے ہیں۔ آپ غلام آباد والو، برادر یوں میں بٹے ہوئے ہو، برادری میں کوئی تم سے ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ مولوی جی ہم نے ان کی شادی میں نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ہم نے چھوڑا، بہت سے لوگ منتیں کرتے ہیں آپ مانتے نہیں، ہمارے لگتے کیا ہیں؟

معلوم ہوا کہ آپ بھی برادریوں میں ایسے کرتے ہیں، نہیں، گھروں میں ایسے کرتے ہیں، نہیں، گھروں میں ایسے کرتے ہیں، نہیں، گھروں میں ایسے کرتے ہیں، نہیں سمجی، ماں باپ کے پیچے گلی ہوئی ہے رشتہ داروں کے پیچے گلی ہوئی ہے مشتہ داروں کے پیچے گلی ہوئی ہے عزیزوں کے پیچے گلی ہوئی ہے

#### .....نېيى<sup>سى</sup>چى.....

آخر میں نے کہا طلاق، طلاق، طلاق جا دفع ہو۔ نہیں سمجی، چھوڑ دی۔ مولوی صاحب اس بچے کی سفارش نہ کرو، بہت سمجھایا ہے، آخر نوائے وقت میں دیا کہ فلاں، فلاں کومیں نے عاق کر دیا، گھرسے نکال دیا، ہم اس کے ذمہ دارنہیں۔

فرمایا بیٹوں سے لڑکراسے عاق کر سکتے ہو، تیری نہیں مانتے، بیوی کو جنگ کر کے اسے گھرسے نکال سکتے ہو، وہ تیری نہیں مانتی، میرے ساتھ تیراا تنا بھی تعلق نہیں؟ میرے دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بغل گیر ہوتا ہے۔ان سے پیار کرتے ہو، اُن کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا تا ہے۔ س، جس طرح مجھے ماننا ضروری ہے۔اسی طرح میرے دشمنوں کو چھوڑ نا ضروری ہے۔ نہیجھ آئے تو پھر میرے ساتھ فون پر بات کر لینا۔ نہیجھ آئے پھر سہی، میں کسی کورنج نہیں بات کر لینا۔ نہیجھ آئے پھر سہی، میں کسی کورنج نہیں کرنا جیا ہتا۔

پہلے بیوی کو سمجھاتے ہیں۔خور سمجھاتا ہے۔ بچ سمجھاتے ہیں۔ والدین سمجھاتے ہیں۔ والدین سمجھاتے ہیں۔ والدین سمجھاتے ہیں۔گھر والے سمجھاتے ہیں۔ پہلے سمجھاتے ہیں۔گھر والے سمجھاتے ہو، پہلے لڑونہیں، پہلے گنامگار کےخلاف نہ ہوجاؤ،

پہلے جوڑ پیدا کرو اسے مسئلہ مجھاؤ نماز پڑھنی چاہئے اسے مسئلہ مجھاؤ سجدہ رب کا کرنا چاہئے اسے مسئلہ مجھاؤ اللہ کے سواکسی کونہیں پکارنا اسے مسئلہ مجھاؤ اللہ کے سواکوئی حاجت روااور مشکل کشانہ بیں اسے مسئلہ مجھاؤ ہرجگہ سننا اسی کا کام ہے جو مالک المختار ہے اور جب مسئلہ نہ سمجھے، تب غصے

ہو، پھر يوسف كى سنت ہےكه

اسے چھوڑ دو بائیکاٹ کرو توڑپیدا کرو

#### میں نے رب کے منکروں کو چھوڑا:

یدد کھے اوی قرآن پاک ہے، میرے سامنے .....انّبی تَرَکُتُ مِلَّةَ قَوُم لاَّ يُومِنُونَ بِاللَّهِ ..... مِیں نے اس قوم کوچھوڑ دیا، کس قوم کوجھو۔ بیروں کے درواز ول پر ..... اللہ کوئیس مانتے ،اسے مشکل کشا، حاجت روائیس سجھتے ۔ غیروں کے درواز ول پر عظے جاکر دست سوال دراز کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کے وظیفے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آن کے وظیفے کرتے ہیں، جورب کی ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کے ذم الی باتیں لگاتے ہیں، جورب کی شان کے مطابق اور لائق نہیں، اللہ کا نبی فرما تا ہے۔

اے میرے جیل کے ساتھ وا مجمع تو میرے سامنے کوئی نہیں، دوبندے کچی کوٹھڑی میں سامنے بیٹھے ہوئے، میں اللہ کے نبی کی گفتار پر قربان جاؤں، سجان اللہ، ہائے میں نبی کی تقریر پر قربان جاؤں، ہم جمع کے بغیر نہیں بولتے، ہم کا نفرنس کے بغیر تقریر پر نہیں کرتے اور بندے جب تک آئیں نہاں وقت تک خطیب کوشرح صدر نہیں ہوتا۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، اللہ سنتا ہے یااس کے دوبندے سنتے ہیں اور مسئلہ کتنا اہم ہے، اتنا اہم مسئلہ جے سنانے کے لئے میرے رب نے ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء کو مبعوث کر کے اپنی تو حید کا اہم اور بنیا دی مسئلہ ان کے ذمہ لگایا۔

میں نے آئیں چھوڑ دیا ۔۔۔۔ لاکھ گورُون باللہ ۔۔۔۔ و بالا خِرَةِ هُمُ کُفِرُون

..... آخرت کو بھی نہیں مانتے میں نے چھوڑ دیا۔

آ ہستہ آ ہستہ میں نے آ پ کوقر آ ن سمجھانا ہے۔دوآ دمیوں کواللہ کا نبی مسئلہ سمجھار ہاہے۔اچھاجی انہیں تو چھوڑ دیا سمجھار ہاہے۔اچھاجی انہیں تو آپ نے چھوڑ دیا،کس کا دامن پکڑا؟ انہیں تو چھوڑ دیا پھر.....

> دامن کس کا پکڑا؟ لڑکن کا پکڑا؟ پیار کن سے پایا؟ دوستی کن سے کی؟ تعلق کس سے جوڑا؟ کسے اپنا مرکز اور محور قرار دیا؟ مخد وم مقتداء اور پیشوا بنایا؟

اےاللہ کے نبی! وہ ہند ہے بھی ہتاد ہے، جن سے یاری لگائی؟وہ بھی تو ہتا.....

#### جيل ميں اعلان حق:

وہ بھی بتادیئے، فرمایا! میں نے چھپانا نہیں، یہ ضیاءالقاسی تہمیں ریکارڈ نکال کر بتا تا ہے، جور یکارڈ اللہ کواتنا پیند آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر کا، میری تقریر دیکارڈ ہور ہی ہے، لو ہے کی مشین میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر ٹیپ ہور ہی ہور ہی ہا یہ حرمت ہور ہی ہا للہ کی کتاب میں، فرمایا تیری ٹیپ ختم ہوجا کیں گی۔ ختم ہوں گی۔ مرمت کرانے کے لئے مستریوں کے پاس لے کرجائے گا اور جس ٹیپ میں میرے یوسف کی تقریر بھری ہوئی ہے۔ چودہ صدیاں سے پہلے کی تقریر بھری ہوئی ہے۔ چودہ صدیاں سے پہلے

یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی وہ زمانہ جب میرا نبی جیل میں موجود تھا۔
جیل کی بڑی بڑی دیواروں میں اس نے تقریر کی۔ میرا جرائیل ان دیواروں کوعبور
کرکے نبی کی تقریر سننے کے لئے چلا گیا۔ اس کی تقریر کولا کراللہ کے قرآن میں ریکار ؤ
کرکے مجمد بھی کے سینے پر نازل فرما دیا اور اب تک غلام آباد کی فضاؤں میں وہ
تقریر ما شاء اللہ بچے بوڑھے جوان، صافظ کی زبان پرموجود ہے، کیونکہ ۔۔۔۔۔۔اِنّا نَـحُنُ
نَـزَّلْنَا اللّٰهِ کُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۔۔۔۔۔ یقرآن میں نے خود نازل کیا ہے اور میں اس
کی حفاظت بھی خود ہی کروں گا۔ اے اللہ! پھر یوسف علیہ السلام نے بے ایمانوں کو
چھوڑ دیا۔ آخرت کے مشکروں کو چھوڑ دیا۔ تیری تو حید کے مشکروں کو چھوڑ دیا۔ تیرے
گستاخوں کو چھوڑ دیا۔ قبروں کے بوجاریوں کو چھوڑ دیا اور تیری تو حید کا انکار اور
استھز اء کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ میرے رب یہ بھی بتادے کہ پھر حضرت یوسف علیہ
السلام نے کن کا دامن پکڑ کر کس کے ساتھ یاری لگائی؟ اور کن سے اپنا عقیدہ جوڑ لیا؟
السلام نے کن کا دامن پکڑ کر کس کے ساتھ یاری لگائی؟ اور کن سے اپنا عقیدہ جوڑ لیا؟

قرآن ہوتو کسی کتاب کی ضرورت رہتی ہے؟ (نہیں) میں تو طالب علموں کو کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن پڑھا کرو، کسی تقریروں کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔

....اسحاق عليه السلام .....تيسرانام ......وَيَعُفُون .....يعقوب عليه السلام ، تين نام هو گئے ، ابراہيم عليه السلام كا دامن پكڑ ليا۔ سحاق عليه السلام كا دامن پكڑ ليا۔ يقوب نبى كا دامن ميں نے مضبوطی سے پکڑ ليا۔ ميں اُن كوچھوڑ كران سے ل گيا، جن كوچھوڑ ا۔ وہ رب كی فہرست میں بے ايمانوں كير دار تصاور جن كران سے وابسة ہوا۔ وہ انبياء كات اعلى اور پاكيزه شخصيات تھيں كہ اللہ نے اپن آخرى نبى وابسة ہوا۔ وہ انبياء كات الله عليه وسلم كو بھى تكم ديا ، محبوب جس طرف ابراہيم چلے آپ بھى چيلىں ، جس طرح ابراہيم عليه السلام چلے اسى طرح چلاكريں۔

## اسوه ابراتهیمی اینا:

يه همى الله نقر آن مين بتايا بع ، فرمايا .....قد كانت لكم ..... ترجمه مين خود بى كرتاجا تا بول ساتھ .....قد كانت لكم أسُوة حسنة في ابراهيم والذين مَعَة إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِم .... فرمايا مير مع بوب ان كوابرا بيم عليه السلام كى بات منا

ان کو پہتہ چلے ..... باری کس سے لگائی ہے انہیں پہتہ چلے ..... جوڑ کس سے لگاتے ہیں ان کو پہتہ چلے ..... محبت کس سے کرتے ہیں ان کو پہتہ چلے ..... دشمنی کس سے کرتے ہیں انہیں پہتہ چلے ..... کس سے غصے سے دیکھنا ہے انہیں پہتہ چلے ..... کس سے غصے سے دیکھنا ہے انہیں پہ چلے ..... نبیوں کاراستہ کس نے پکڑنا ہے ان کو پہ چلے ..... کس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا ہے انہیں پہ چلے ..... نبیوں کے ڈنمنوں کیساتھ کس حد تک پیار کرنا ہے

.....قَدُكَانَتُ لَكُمُ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ .....

فرمایاتم اپنی با تیں سمجھانے کے لئے کہتے ہو میں اس طرح کی پگڑی باندھتا ہوں، جس طرح حضرت مدنی "باندھتے تھے۔ میں اس طرح کی واسکٹ پہنتا ہوں، جس طرح کی قاری طیب صاحب پہنتے تھے۔ میں اس طرح کی ٹوپی پہنتا ہوں جس طرح کی سیدعطاء اللہ شاہ بخاری "پہنتے تھے۔ تم اپنی با تیں کرتے ہوا یک دوسرے کے طرح کی سیدعطاء اللہ شاہ بخاری "پہنتے تھے۔ تم اپنی با تیں کرتے ہوا یک دوسرے کے ساتھ، میرے پیارے نبی آپ انہیں بتا کیں کہ تو اور تیرے صحابہ سے پیار کریں او رس سے بیار کریں او رس سے بیار کریں او رس سے بیاری لگا کیں، کس سے بیار چھوڑ کرعداوت کرلیں، فرمایا کہ جمھے ضرورت نہیں۔ بہیں۔ بہیں۔ بہی کہانیوں کی۔

بس ابراہیم کود کیھلو، جس طرف چل پڑے آپ چل پڑیں، جس سے پیار کرےتم بھی کرلو، جس سے دشمنی کرے، دشمنی کرلو۔اس نے اپنی قوم کوکہا.....اِنّا بُرَاءُ مِنْ کُہُ.....

> اے غیراللہ کی قبروں پر چڑھاوے چڑھانے والو! ان کی قبرول کا طواف کرنے والو! غیراللہ کے چکرلگانے والو! ان سے مرادیں مائکنے والو! اوبتوں کے بچار یو! سورج کے بچار یو!

#### **چاندکے پجاریو** ……اِنَّا بُرَاءُ مِنْکُہُ……

جماراتمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یہ آیت نکال دیں، جو مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ اخلاق نہیں، تیرے اخلاق کو ماروں جوتے،اس اخلاق کو جواخلاق سنت مصطفیٰ ﷺ سے جدا کرے۔

## کس سے یاری کس سے انکاری:

پھرآ یت سنا تا ہوں، یہ تقریرادھرلگا کر فروخت کرنا۔ یہ نہ بھھنا کہ پیسے لے لینے ہیں، یہ بچھنا کہ پیسے لے لینے ہیں، یہ بچارہ کام کرتا ہے ۔۔۔۔۔قَدُ کَانَتُ لَکُمُ اُسُوَۃٌ حَسَنَةٌ فِی اِبْرَاهِیُمَ ۔۔۔۔۔۔اوگول مسجدوالو! چودہ سوسال سے کیکرتم تک، جب محبت اور دشمنی کا فیصلہ کروکہ

کسسے یاری کرنی ہے،کس سے توڑنی ہے کس سے جوڑپیدا کرناہے،کس سے توڑپیدا کرناہے

فرمایا پھر کسی اور طرف نہیں آ تھیں بند کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پیچے چل پڑنا، آ تھیں باندھ لینا، ضرورت ہی نہیں ادھرادھرد کیھنے کی .....قد کے انت کُلگ مُ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ استمہارے لئے پھراسوۃ حسنہ ہے۔ اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ کامعنی؟ بہترین نمونہ سسائسو۔ تُّ حَسَنَةٌ کامعنی؟ بہترین نمونہ سسائسو۔ تُّ سسائسو۔ تُّ بین نمونے کو سسحسنة اُسلامی بہترین، کہتے ہیں بہترین سے بہترین نہ مانے رب کی دھرتی پراس سے جسے سب کہیں بہترین، کوئی بدترین اسے بہترین نہ مانے رب کی دھرتی پراس سے گندہ بندہ ہی کوئی نہیں۔

أُسُوَةً حَسَنَةً .... فِي إِبْرَاهِيُمَ .....ابراهِيم عليه السلام تمهار عليَّ ببترين نمونه، يا الله صرف ابراجيم عليه السلام؟ فرمايات بين مسودًا يُنْ مَعَهُ .....جواس

كے ساتھ ہيں وہ بھی ، كيونكہ جومعه كالفظ ہے، بيراللد نے نبيوں كے ساتھ جوڑ ديا ہے، سجان الله كہو..... سبحان الله......

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ....فرها يومِيں نے ساتھ کھڑے کردیتے ہیں، تمہارے لئے بہترین نمونہ، اگر پیار کرنا ہے ابراہیم کے ساتھ، اس کے اسوۃ کوسا منے رکھ، اس لئے! اسوۃ کوسا منے رکھ، اس لئے!

## حس کی اقتداء کرو؟

حضور ﷺ نے فرمایا میں دنیا سے جار ہا ہوں، صحابہ گی چینیں نکل گئیں، حضور ﷺ کس کے حوالے کر کے چلے ہو؟ فرمایا ...... اِفْتَدُوْا مِنُ بَعُدِیُ اَبَابَکُرٌ ..... جب میں دنیا سے چلا جاؤں، آئکھیں بند کر کے ابوبکر ؓ کے پیچھے لگ جانا، حدیث ہے، آئکھیں باندھ کرمیر سے صدیق ؓ کے پیچھے لگ جانا۔

آ تکصیں با ندھ کرابراہیم کے پیچے لگ جا ئین، حضور ﷺ کو حکم ہے، صحابہ لو حکم ہے، صحابہ لو حکم ہے، صحابہ لو حکم ہے، سے ابراہیم ہے۔۔۔۔۔۔ اُسُو۔ قَدْ حَسَنَةً ۔۔۔۔۔ فِی اِبْرَاهِیم وَ اللّٰذِیُنَ مَعَهٔ ۔۔۔۔ اِذُ قَالُو القَوْمِهِمُ ۔۔۔۔ جب ابراہیم اوران کے ساتھیوں نے اپنی قوم کو کہا، کیا کہا قوم کو؟ ۔۔۔۔۔ اِنّا بُسرَاءُ مِنْکُمُ ۔۔۔۔۔ او بتوں کے پوچار یو، غیراللہ کے چڑھا وے چڑھانے والو، چا نداور سورج کی پوچا کرنے والو، غیراللہ کی نذریں اور پڑھا نے والو، غیراللہ کی نذریں اور نیازیں کھانے والو۔۔۔۔ اِنّا بُسرَاءُ مِنْکُمُ ۔۔۔۔ کوئی اور بندہ تلاش کرو، اپنی اغراض پوری کرنے کے لئے، ہم سارے کے سارے تم سے توڑوں یں اور س کے جوڑوں یں۔۔۔۔ وَ اتّبُعُتُ مِلَّةُ اَبَاءِ یُ اِبْرَاهِیُمَ وَ اِسُحَاقَ ۔۔۔۔۔ہم نے اس سے جوڑیں، تم سے توڑ

اگلے جملے تو اور سخت، مولو ہو، اپنی مساجد میں اور پھے نہ کرو، جمعے قوتم چھوڑ گئے ہور گئے ہور گئے ہور گئے ہور گئے ہو، درس قرآن تو دے لیا کرو، تمہاری عزت قرآن کے ساتھ ہے، تم چندہ قرآن کے نام پر دیتے ہیں، مولو یو، دیو بندی مولو یو! اپنی مساجد میں درس قرآن دیا کرو۔

## حضرت لا موري كي قرباني:

لا ہور میں ایک بوڑھا ہے کوئی ستر سال کی عمر ہور ہی ہے، روتا جار ہاہے۔ میں نے بوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ بابا بی چپ کریں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ میں حضرت لا ہوری گااس وقت درس سنتا تھا جب میں ہوتا تھایا تین بندے اور ہوتے تھے دو بندے اور ہوتے تھے۔

حضرت جب گھرسے نکلتے تھے۔ درس دینے کے لئے ججھے کہتا ہے، قاسمی صاحب، میں نے ان گناہ گار آئکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی بیت الخلاء کی غلاظت انتھی کر کے گھروں کی چھتوں سے سچینکتے تھے۔ صبروشکر کے ساتھ درویش وفا پرست برداشت کرتا تھا۔ آیا تو چار آدمی قرآن سنتے تھے، لا ہور سے جب جنازہ اٹھالاکھوں انسان پلکیس بچھار ہے تھے۔

میں ایمان داری سے کہتا ہوں، میں قتم کھا کر کہتا ہوں بڑے بڑے نیک بندے مجھے نہیں مانتے دیو بندیوں کے صوفی مجھے نہیں مانتے مساجدوالے مجھے نہیں مانتے دیو بندی نہیں مانتے

## مدرس مجھے نہیں مانتے شخ الحدیث مجھے نہیں مانتے میری مسجد میں بیٹھنے والے مجھے نہیں مانتے لیکن جتنا یہ بیں مانتے ،اتنا ہی اللہ منوا تا جار ہاہے

اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس لئے کہ میں قرآن مجید کا دل سے شیدائی ہوں۔ میں دل سے اپنے رب کی تو حید کا منا دی ہوں، جو میرے ساتھ دوستی لگائے گا، رب کواس سے پیار نہیں ہوگا؟ ہوگا؟

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرِ .....ميرے پاس جو پچھ ہے۔ وہ رب کی توحید کی عطا کردہ ہے اور ان شاء الله میں اسے باقی رکھوں گا۔

اگلاجمله سنو، فرمایا ...... اِنَّا بُرَاءُ مِنْکُمُ ..... بهم تم سے بری بیں جاؤ، نہ بھو آئے پھر بہی، پھر بات کرتے رہیں گے، فرمایا ..... وَبَرا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ .... بجان الله تو که وا تناکام تو کرو، یا کیلائی صوفی زورلگار ہاہے ..... وَبَرا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ ..... وَبَرا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ ..... وَالْبَعُضَاءُ .... میری تبہاری آج کے بعد دیمنی عداوت کامعنی عداوت، میری بین اور تبہاری عداوت، میری تبہاری آج کے بعد دیمنی عداوت، دیمنی اور تبہاری عداوت، دیمنی بوڑ ..... بیئنگم الْعَدَاوَةُ ..... وَالْبَعُضَاءُ .... صرف دیمنی میرے دل میں جبتم سامنے آؤ۔

#### جلالي اورجمالي:

### مغالطه مين نهريزو:

حضرت يوسف التكنيلا

پھرمغالطے میں نہ پڑجانا، میں آپ کومسئلہ یہ سمجھاتا ہوں، پہلے مریض کی اصلاح کریں۔اس سے نفرت نہ کریں۔مریض کو کہو کہ کیا ہوا گلہ دُ کھا، میرا گلہ پک گیا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بندنہیں ہوتا۔ بہت پریشانی ہے۔آ تکھوں سے پانی نکلٹا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیگولی لے بھہر .....

املی نہکھانا گول گپے نہکھانا پٹکھا چھوڑ دے پکوڑ سے چھوڑ دے ٹُرش چیز چھوڑ دے لسی کے قریب نہجانا پٹکھے کے پنچنہیں بیٹھنا بازار میں جاتے ہوئے تہہیں خیال ہو، تلخبین پڑی ہے تو خوب پیؤں، نزدیک نہ جانا، گلہاس سے زیادہ خراب ہوجائے گا۔

معلوم ہوا کہ تجبین پینائسی وقت عین صحت ہے اور کسی وقت شکنجبین سے بچنا عین صحت ہے۔ یہ حکیم کو پتہ چاتا ہے کہ جوڑئس وقت کرنا ہے تو ڑئس وقت کرنا ہے، آپ حکیموں کو ملتے نہیں ، حکیموں کے نزدیک آپ ایسے جھتے ہیں جس طرح ٹیکد لگتا ہے، در دہور ہی ہے۔

اومیاں علاء حکیم ہیں، ہم نے گیارہ سال چٹائیوں پر بیٹھ کر بھنوں پر بیٹھ کر اس کے دین پڑھا کہ ہم دانے دین پڑھا ہے اور اس طرح کی ہمیں دال دیتے تھے جامعہ رشید یہ میں کہ ہم دانے تلاش کیا کرتے تھے۔خور دبین سے،کہیں دال کے دانے ملیں۔

ایک دن ہم نے کردی ہڑتال، چارلڑکوں نے مل کر کہ ہم نے دال نہیں
کھانی، مولا ناعبداللہ صاحب ہمارے استاد تھے۔ شخ الحدیث، ان میں، ان کا بیٹا بھی
شامل تھا، کہتا ہے کہ اس میں دال ڈال بھی دیا کریں، مولا نانے ہمیں بلالیا۔ چاروں کو
کان پکڑواد ہے۔ ان کی جوتی بہت مضبوط ہوتی تھی۔ خوب پیٹا، مجھے بھی انہیں بھی،
کھاؤگے؟ ہم نے کہانہیں نہیں پئیں گے۔ صرف کھا کیں گے ہیں، پئیں گے اور اسی
دال اور مار کا اثر ہے کہ آج قرآن کا فہم سونے سے بہتر ہے، اسی دال کی برکت ہے۔

## حكمت وبصيرت سيسمجها:

میرے دوستواقتم ہے رب کی میں کسی کی تو ہین نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو میہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح دل میں ضرور بیرخاندر کھو کہ ایک بندے کو سمجھایا کہ تو قبر کی پیجہ نہ کر، چڑھاوے اللہ کے دے، غیر اللہ کو نہ پکار، وہ سمجھتا ہی نہیں، پھراسے كهو ..... بدا يُنتنا و بينكم أسساس مقام يرآكر پر ورد

ہم بینیں کہتے ہیں کہ پہلے دن اُسے جوتے ماریں لیکن جس مریض میں جو مرض ہے اس کی اصلاح کروہ ایک بندے کو ہے بخار، آپ کہیں گے کہ پاؤں آ گے کر میں مرم ماگاؤں، وہ کہے گااچھا تھیم لائے ہو، مجھے بخار ہے اور تو مرہم لگار ہاہے۔ جو مرض ہے صوفی اس کا علاج کر، مرض ہے شرک کی تو اور کوئی بات نہ کر سب بَدَدَا بَیْنَدَا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ سند حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہ بات کھل کر کرنا چاہتے ہیں، جولوگ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، ابراہیم کا ان سے ناطہ بی کوئی نہیں، رشتہ بی کوئی نہیں۔

آ زرنے کہا کہ ابراہیم میں وزیراعظم ہوں، میرالحاظ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تجھے نبی اعظم کالحاظ نہیں، میں وزیراعظم کالحاظ کیوں کروں .....أفِّ لَّهُ عُمْ مَن دُونِ الله .....الله کے سواجن کی پوجا کرتے ہوہتم ہے رب کی،ان کے اختیار میں .....

نہ گفع ہے نہ نقصان ہے

اگرىيىمىرا كچھ بگاڑسكتے، میں نے رب داڑے میں جاكر.....

سى كى ٹانگ توڑى سى كا كان كا ٹا سى كاناك كا ٹا سى كى آئىھىں نكالىں

میرا تو کچھنہیں بگاڑ سکے، لوگوں کی مشکل کشائی کیسے کرسکتے ہیں، ہارا

تمهار يساته كياتعلق هي؟ ..... بَدَا بَيُنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاءُ .... ابراجيم بيلاً أَن بيلاً انى كب تك ره على فرمايا الرحم كرنى هي تواكي منك مين حتم موتى هو ووكون سامنك مي تمهارا فرمايا ..... حَتْنى تُوَمِنُوا بِاللهِ .... سبحان الله كهه يار .... سبحان الله .....

فر مایا ابھی ختم ہوتی ہے ابھی .....تُومِنُوا بِاللّٰهِ .....اللّٰه پرایمان لے آؤ تو حید مان لو، میری تنہاری بات ختم ، اگر تو حید کا مسّلہ نہیں مانتے ،تم ادھر، ہم إدھر، ہمارا تمہارا کیا تعلق؟

#### آيت كااعاده:

اب میں نے مہیں آیت سائی ہے قرآن کی ، پھر پڑھ دیتا ہوں ..... لَقَدُ كَانَتُ لَكُمُ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبُرَاهِيُم ..... مير بندو، ابرا جيم عليه السلام کی سيرت طيب ميں تمہار بے لئے بہت بہتر بن تمونہ ہے اور ان کے صحابہ کی سيرت ميں کيا نمونہ ہے؟ کہ جن کا مير بساتھ تعلق نہيں ، تم بھی ان سے بے تعلق ہوجا و ..... بند فن اور عداوت ايک دوسر بے خلاف بيئن نکم الله عَدَاوَةُ وَ اللهُ غُضَاءُ ..... بخض اور عداوت ايک دوسر بے خلاف جب مانتے ہی نہيں ، پھريه اس قابل نہيں کہم ان سے پيار رکھو ..... و الله غُضَاءُ ..... بخش ہوسکتی ہے فرمایا ..... حتی تُومِنُوا بِاللهِ .....الله کی توحید پرايمان لے آؤ، بات خم ہوجائے گی۔

یہ میں نے دوآ بیتی آپ کوسنا دی ہیں، میں لکھ کر لایا ہوں۔ میں حافظ تو ہوں نہیں۔اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے نہیں بنایا۔

# بیزاری کن سے؟

ہم اسے ہم اسے ہم اسے ہم اسے ہم اسے ہم پیار کریں گے ہم اسے مسئلہ بتا ئیں گے ہم اسے قرآن سنائیں گے ہم حضور ﷺ کی حدیث سنائیں گے اگروہ ٹائیس مارے گا استحز اء کرے گا آئیس نکالے گا آئیس نکالے گا موخچھوں کوبل دے گا موخچھوں کوبل دے گا آئیس سرخ کر کے وہائی وہائی کہے گا

الله فرماتے ہیں .....فَمَنُ يَّكُفُرُ ....دهكامار، پیچے پھینكاس، بيگتاكيا بي الله فرماتے ہیں اللہ بيكون ہے؟ فرمايا ....بالطَّاعُورُتِ ..... بيوه شيطان ہے

جےندرب انتا ہے ندرب کا رسول مانتا ہے .....وَ مَنُ يَّكُفُرُ بِالطَّاغُونِ .....جو اس طرح کے طاغوتوں کا انکار کرے۔

غلام احمد قادیانی کا غلام احمد پرویز کا قبروں کے پجاریوں کا صحابہ پرتبرا کرنے والوں کا صحابہ گوگالیاں دینے والوں کا حضرت عائشہ کی تنفیر کرنے والوں کا

جوبائیکاٹ کرے، جوانکار کرے، فرمایا .....فَمَنُ یَّکُفُرُ بِالطَّاغُونِ ..... یااللہ ان کا انکار، ان کوچھوڑ دے؟ فرمایا، چھوڑ دے، سے پکڑے؟ فرمایا .....و یُومِنُ بِاللَّهِ.....ان کوچھوڑ کر اللہ پرائیان لائے۔اللہ کی توحید کومانے۔

جوبائیکاٹ کرے، جوانکار کرے، فرمایا .....فَمَنُ یَّکُفُرُ بِالطَّاغُوُتِ ..... یااللہ ان کا انکار، ان کوچھوڑ دے؟ فرمایا، چھوڑ دے، کسے پکڑے؟ فرمایا .....یُـوَّمِـنُ بِاللّٰهِ.....ان کوچھوڑ کراللہ پرائیان لائے، اللہ کی توحید کومانے۔

## الله كي حفاظت ميس كون؟

پھراسے ملے گاکیا؟ ترجمہ پھر کرتا ہوں، پہلے آیت سن .....فَ قَ بِدِ اسْتَ مُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُسُقَى لَنُ فِصَامَ لَهَا .....الله فرماتے ہیں جو بندہ مجھے مان لے۔ ان کوچھوڑ دے، انکار کردے۔ ان کا انکار، ان سے تعلق توڑ لے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میری توحید پرایمان لے آئے۔ قتم ہے مجھے اپنی یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میری توحید پرایمان لے آئے۔ قتم ہے مجھے اپنی

کبریائی کی، وہ بندہ میرے قلع میں داخل ہوجائے گا، میری تو حیدوالے قلعے میں داخل ہوجائے گا، میری تو حیدوالے قلعے میں داخل ہوجائے گا۔

قلعه اکبر بادشاه کا ہو قلعه شاه جہاں کا ہو قلعہ جہا گیر بادشاه کا ہو

وہ اپنے قلعے میں کسی دیٹمن کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو حیدوالے، ان کو چھوڑ کر میری طرف آ ، مجھے اپنی کبریائی کی قتم ہے بلال سے پوچھ میں اس کی سکے میں دھوم مجادوں گا۔

اگراورتھوڑا سا ضیاء القاسی سے بات کر، پھرتمہیں بلال کی کے میں دھوم نہیں۔معراج کوگیا معراج والا، آکر کہتا ہے کہ میرے یار بلال کو بلاؤ، بلال میں نے تیری آ واز سدرة سے بھی آ گےسی ہے۔ یار وہاں تیری آ واز کیسے پہنچ گئی۔عرض کیا یارسول اللہ وہاں تو آ پ تھے۔رب نے میری آ واز ریکارڈ کرکے پہنچادی۔ یار کا یار سے پیار ہوتا ہے۔رب فرمایا تھا کہ تو حیدوالے، تھے ایک دیوانے مؤحد کی بات نہ سنادوں۔

میرے قلعے میں آ کر پاؤل تورکہ میں کس طرح تیری حفاظت کرتا ہوں ....

### کہاں بیدین آساں ہے:

ز نیرہ ایک عورت تھی صحابیّہ ابوجہل ابولہب دونوں اکٹھے ہوکراس کے پاس گئے کہ محمد ﷺ کوچھوڑ دے۔ (صلی اللہ علیہ دسلم) اصابہ میں بیر وایت موجود ہے میں طالب علموں کو بتا تا ہوں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا ابوجہل، ابولہب، نہ میں مصطفیٰ ﷺ کو چھوڑ وں نہ میں مصطفیٰ ﷺ کے حصور وں نہ میں مصطفیٰ ﷺ کے رب کوچھوڑ وں۔ میں نے انہیں پکڑ لیا ہے میں ان سے عقیدے پر راسخ ہوگئ ہوں۔ میں قلعے میں داخل ہوگئ ہوں۔

توحید تو بیہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے گئے ہے
اٹھ کر کھڑی ہوگئ فرمایا پھر کہہ؟ کیا کہتا ہے پھر کہہ؟ اس نے کہا کہا بھی سمجھ
نہیں آئی، آئک میں چلی گئیں، اندھی ہوگئ، پتلیاں رخساروں پر آگئیں ابھی بھی پتة
نہیں کہلات وعزی نے تجھے اندھا کردیا۔ اس نے کہا۔

جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں پھراسے مکامار تاہے کہ زنیر ہا بھی بھی تجھے وہی باتیں سو جھ رہی ہیں۔ تجھے پیتنہیں کہ ......ائے مَتَ اللَّ تُ وَ الْعُزَّی ..... تجھے لات وعزی نے اندھا کر دیا۔ سیدہ بول پڑی، فرماتی ہے .... کفرٹ اسس مید بایمان ہے۔ ہائے ہم سب کو بیا میان نصیب ہوجائے۔ (آمین) .... کفرٹ اسس کو کھوں میں خون .....

میں نے تو ڑدیا، میں نہیں مانتی۔ میں نہیں تشکیم کرتی۔ آئسی نہیں جان چلی جائے۔ میں نہیں جائی چلی جائے۔ سب کے فَرُتُ سب بِالَّاتِ وَ الْعُزَّى سب میں لات وعزی پرلعت بھیجتی ہوں۔ میراوہ خدا ہے۔ جو محمد ﷺ کا خدا ہے۔ سب کے فَرُتُ بِالَّاتَ وَ الْعُزَّى سب میں لات و عزی پرلعت بھیجتی ہوں۔ میں کیا مجھتی ہوں انہیں۔ میراعقیدہ میرے مصطفیٰ ﷺ نے اینے سول ہیتال میں بنایا ہے۔

بیسخت تقریر ہے یا میں دلائل دے رہا ہوں یا ایسے ہی ہوائی باتیں کررہا ہوں؟ عقیدے کی اصلاح کرصوفی، عقیدہ ہوا کچا، تہجدیں پڑھتارہ کچھنہیں ملنا۔ جتنے مرضی رات کو آنسو بہا، جب تک شرک سے اپنی آئکھ کے آنسوؤں کو پاک نہیں کرتا، جب تک میرے مصطفیٰ کے کاعقیدہ اینے دل میں نہیں پیدا کرتا.....

> رب تبیس مانتا رسول نہیس مانتا صحابہ بیس مانتے ہماری سیدہ محتر مہزنیر فنہیس مانتی

#### عزیمیت کاراسته:

آپ کو پیتہ ہے کہ میں نے بیسود فعہ سنایا ہے۔حضور ﷺ نے صدیق اکبڑ سے فرمایا.....

یار مار پڑتی ہے

### روزگلیوں میں تھسیٹتے ہیں روز پھروں پر لٹاتے ہیں روز سیننے پر بھاری بھاری پھرر کھتے ہیں

میں قریب سے گزرا، اتنے حوصلے والا میں نبی ہوں، میں بلال کے مصائب د مکی نہیں سکا، جااسے کہہ جا کرمیری طرف سے کوئی بات نہیں، یہ وفت گزر جائیں گے۔ آہتہ آہتہ ذکر کرلیا کر، جا کرمیرا پیغام سنا،صدیق ﴿ جا تا ہے۔ بلالْ تَرْبِ رہا ہے۔ دھوپ میں لیٹا ہوا ہے، پھروں کی بارش ہور ہی ہے۔ آواز آئی بلال السلام علیم، میں ابو بکر موں، میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا پیغام لے کرآیا ہوں، زخمی حالت میں اٹھ كربينه كيا \_حضور على كانام ت كر، كيا فرمايا حضور الله في أخر وايا كان إدهركر، كان کیا،حضورصلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے آ ہستہ آ ہستہ الله كا ذكر كرليا كر، كوئى بات نهيس، جنت تو تخفي تلاش كرتى چرتى بيركى بات نهيس، آ ہستہ ہستہ صدیق اکبر کواونچی فرمانے لگے کہ میرے محبوب کومیر اسلام دینا انہوں نے مہر بانی کر کے مجھے یا دفر مایا مجھے تو جنت مل گئی۔ جنت اور کس چیز کا نام ہے۔ جنت نام ہا طاعت مصطفیٰ ﷺ، جنت نام ہے عطائے مصطفیٰ ﷺ کا، مجھے اور س جنت كي ضرورت ہے، ليكن ميرے مصطفى صلى الله عليه وسلم كوميري طرف سے عرض كرنا، يارسول الله! آپ نے تو فر ما یا تھا اسے چھوڑ نانہيں اور انہيں ما نتانہيں \_ ميں تو اسى فلسفے پر قائم ہوں۔اب تو محبوب میرا دل اپنے اختیار میں ہی نہیں۔ بیاُحَدُ اُحَدُ او نجی ہو، بیہ ڈ نکا بجتا ہی رہے گا یہ ہیں صحابہ"۔

انہیں نہیں تھا پیتہ، انہیں نہیں تھی سمجھ کہ جان بچانے کے لئے یہاں حلوب سات رنگ کے کھا کر جنت میں سورے پہلی سیٹ پر جا کر بیٹھ جا کیں گے، انہیں پیتہ نہیں تھا کہ جمرے میں جھپ کر بھی جنت مل جاتی ہے۔ انہیں پہنہیں تھا مار کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، چمڑی ادھڑوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کڑا ہے میں اپنے وجود ڈلوانے کی کوئی ضرورت نہیں تختہ دار پر لٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں پہنہیں تھا، صحابہ گواس بات کاعلم نہیں تھا۔

لَسُتُ اَبِسِلِ عَيْسِنَ اَقْتَلُ مُسُلِمَ الْمَسَلِمَ عَلَى الْمُسَلِمَ الْمَسَلِمَ الْمَسَلِمَ الْمَسَلِمَ الْمَسَلِمَ الْمَسِي الْمَسَلِمَ الْمَسَلِمَ الْمَسَلِمَ الْمَسَلِمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّه

#### میں برداشت نہیں کرتا:

صحابہ کنہیں پہ تھا تو سے فلسفے لئے پھرتا ہے۔ میں پھر بھی اگر کوئی سخت لفظ کہتا ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں برداشت کرتا شرک کو۔ میں نہیں برداشت حضور ﷺ کے دشمنوں کو۔ میں نہیں برداشت کرتا جھوٹی نبوتوں کو، میں نہیں برداشت کرتا ای حکام کوجوعلاء کوتل کراتے ہیں نہیں ما نتا میں نہیں برداشت کرتا جا کہ معنی کہ ما خی کو ہیں نہیں برداشت کرتا صحابہ گی گستا خی کو، اولیاء کی گستا خی کو، علاء دیو بندکی گستا خی کو میں نہیں برداشت کرتا سے میں نہیں برداشت کرتا تبلیغی جماعت کی گستا خی کو میں نہیں برداشت کرتا ۔ میں نہیں برداشت کرتا تبلیغی جماعت کی گستا خی کو، میں غیرت مند ہوں، گستا خی کو، میں غیرت مند ہوں،

میں محر مصطفیٰ ﷺ کے دین کا سپاہی ہوں، میں کٹ جاؤں گا،کیکن دین پران شاءاللہ آپنج نہیں آنے دوں گا۔

میرے بھی بچے ہیں، میں بھی ہاتھ میں تشیج پکڑ کر تعویز لکھنا شروع کردوں، میری آمدن تم سے زیادہ ہوگی، تبہاری ہڑتال ہوگی، تعویز والوں کی ہڑتال ہی نہیں ہوتی۔

فرمایا جاؤ، کافی ٹائم ہوگیا ہے، ایک آیت ضرور سنانی ہے، فرمایا جوان کا ا نکار کرے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوجائے گا۔ تالے میں لاؤں گا، چابیاں میرے پاس ہوں گی،اس شیر کے بچے کوکوئی کچھنہیں کہہ سکے گا، بیآیت ہے۔

## صديق مقتداء كي مقتدى:

جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا،اس سے پہلے سال جو حج تھااس پرآپ تشریف نہیں لے گئے۔اس حج پر حضرت ابو بکر کوامیر بنایا۔فر مایا تیری امارت میں ساری دنیا حج پر جائے۔ جب حضرت ابو بکرصدیق طلمسلمانوں کو لے کر حج کی طرف چل پڑے، تو سورۃ برأت نازل ہوئی۔

بیدواحدسورت ہے قرآن میں جس کے شروع میں بسم اللہ جہیں۔ بیر عجیب بات ہے ساری سورتوں کے شروع میں بسم اللہ جی نہیں، کیوں، اللہ نے میں درایا کہ بسم اللہ کہہ کر مارتے ہیں۔ اب مارنا ہے، اس میں رجمٰن آتا ہے۔ پر صوب بیسم الله الرّحمٰن الرّحمٰ کہہ کرانہیں مارنانہیں ہے ۔۔۔۔۔

الثدبن كر

قهار بن کر

جباربن كر

اب میں ان سے دود وہاتھ کرتا ہوں۔ جنہوں نے میرے صحابہؓ کے چڑے اُدھیڑے، انہوں نے سمجھا کہ میرامصطفیٰ ﷺ یتیم ہے۔ اس کا کوئی وارث نہیں، انہوں نے تنہاسمجھا، انہیں کہوکہ تیار ہوجاؤ۔

صدیق "تو قافلہ لے کرچل، پیچھے سے اللہ نے بیسورت نازل کردی ..... بَسَرَدَّةٌ مِنَ اللّٰهِ .....حضرت علی کو بلایا ، فر مایا تو میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ بیہ لے سورة برات جتنی آیتی تھیں ، جاصدیق "گیا ہے جج پر ، صحابہ کے ساتھ ہیں ، جب دس ذی الجج ہو، عید کا دن ، اس دن جس دن ساری دنیا خیموں میں بیٹی ہو، باہر نکل کر کھڑے ہوں ، فر مایا جا کر ڈ نکا بجادے ڈ نکا۔

به دُو لَا البوبكُرُ كَى قيادت مِن بجاجا كر، تا كه سارى دنيا كهے كه قائد البوبكر شها، مقتدى على المرتضٰى تھا۔

حفرت علی میسورت لے کر پیچے سے گھوڑ ہے پر تیزی سے گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حفرت علی دوڑ ہے آ رہے ہیں۔ کوئی شاید پیغام ہو، بردا ضروری۔ حضرت الوبکر نے استقبال کیا۔ فرمایا بھائی کیسے؟ بردی تیزی سے آئے، عرض کیا حضور، حضور ﷺ نے مجھے میسورت دے کر بھیجا ہے، فرمایا کہ امیر بن کر آئے ہویا مقتدی بن کر آئے ہو؟ اگر حضور ﷺ نے تجھے امیر بنایا ہے، الوبکر المجھی امارت تیرے سپر دکرتا ہے۔ ابھی، دیر بی نہیں۔

اوپر سے آ واز آتی ہے بے شک تو بھی کہد، میں نے نہیں ماننا، جوامیر ہوگیا وہ ہوگیا نہیں حضور میں تو مقتری بن کر آیا ہوں۔

دس ذی الحج آپ کو پیۃ ہے جو حج پر جاتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں دس کو؟ (منیٰ میں)منیٰ میں جہاں قربانی کرتے ہیں تو حضرت علیؓ او نچی جگہ کھڑے ہوگئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پیکر نہیں ہے، سارے تیری آ واز نہیں سکیں گے۔دواس جگہ،دواس جگہ،دووہاں، جیسے ہمارے ہاں مکبر ہوتے ہیں، سارے آپ آ واز کواونچی کرکے کہنا۔

## مشرکوں سے بائیکاٹ:

آ وازآتى بسبراً أُ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ ....

اوحاجيو

مشركو

قريشيو

اميويو

محازبو

غيرحجازيو

آ پ صوفی وہاں ہوتے تو آپ نے کہنا تھا توڑ کی بات ہے۔وہ براُت کا اظہار کررہے ہیں،مشرکو،اللہ اوراللہ کارسول ﷺ تمہارے ساتھ بائیکا ہے کا اعلان کرتا ہے۔ایک بات!

اورلیکن بیآ یت بڑی مشکل ہے،لیکن میں نے آج سنانی ہے،مٹھائی کھلاؤ نہ کھلا و تمہاری مرضی، تو حید کے بعد کوئی مٹھائی کھلائے تو مزہ بھی آتا ہے،سمجھو کہ تقریر

قبول ہوگئی۔

آ وازآتی ہے ۔۔۔۔۔اِنّہ مَا الْمُشُرِ کُونَ نَحَسٌ ۔۔۔۔ پڑھاو۔۔۔۔۔اِنّہ مَا الْمُشُرِ کُونَ نَحَسٌ ۔۔۔۔ پڑھاو۔۔۔۔۔اِنّہ کا الْمُشُرِ کُونَ نَحَسٌ ۔۔۔۔۔ بی حضرت کُونَ نَحَسٌ ۔۔۔۔۔ بی مرکز نے والی پارٹی ،سادے پلید ہے۔۔۔۔۔ اِنّہ مَا الْمُشُرِ کُونَ نَحَسٌ ۔۔۔۔ بی مرکز نے والی پارٹی ،سادے پلید ناپاک ،اس کا کوئی ترجمہ ہے توا گلے جمع کھ کرلے آنا۔۔۔۔ اِنّہ مَا الْمُشُرِ کُونَ نَحَسٌ ۔۔۔۔ بی توحید کی مٹھائی ہے ، کسی بندے وا نے دود یو بندیوں کو ،تھوڑی بہت ہوتی ہے۔۔

مشرکو، ہائے ایک بات اورغور کرنا، اللہ نے بیاعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ بیرنقط بھی قابل غور ہے، کیونکہ علی کے ملنگوں نے بیرنشرک کا سارا مصیکہ لیا ہے۔

یاعلی.....مولا دم بدم مست قلندر علی دا پهلانمبر

علیٰ نے فر مایا اومشرکو، ہائے علیٰ یہ جب تو منیٰ میں حاجیوں کے سامنے اعلان کرر ہا تھا۔ لوگوں کے کیلیج عَل گئے، میرے خواہ مُخواہ بل ہوگئے۔ یہاں سرخی ہوگئی، مونچیس جواونچی تھیں نیچی ہوں گی۔ آٹکھیں سرخ ہوگئیں۔

سارے وہاں موجود تھ ۔۔۔۔۔اِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ ۔۔۔۔۔ نَجَسَّ ۔۔۔۔ مُشرک سارے پلید، کرواس کا کوئی اور معنی چونکہ، چنا نچہ کرو۔۔۔۔۔اِنَّہَ۔۔ الْسُمُشُرِكُونَ نَجَسَّ ۔۔۔۔ اللّٰہ موتا ہے جس بہت ہیں جس چیز پر، نَجَس جس کہتے ہیں جس چیز پر، مثلاً اس پر پیشاب لگ جائے، پیشاب دھو دو پاک ہوجائے گی، لیکن پیشاب مثلاً اس پر پیشاب لگ جائے، پیشاب دھو دو پاک ہوجائے گی، لیکن پیشاب

کٹورے میں رکھ کراسے دھوتے رہو، پاک ہوتا ہے؟ (نہیں)

الله فرماتے ہیں کہ شرک ایک مستقل پیشاب ہیں، انہیں جتنا مرضی دھوؤ،
دھوتے رہو، یہ جی ہم نے ملنگ کوشر بت انار سے دھویا، خاک دھویا....۔
پلید، یہ میں نہیں کہدر ہاکل کو یہ نہ کہنا، اس دفعہ تی تھی ضیاء القاسمی کی تقریر ، سی تھی؟ کہتے
سے یہ پلید ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، کہتا ہے اس لئے تو ہم اپنی مسجد میں درس نہیں
کرواتے۔

نَجَسُّ ..... الصِّحَالُّ

🖈 میں اُس علیٰ کو مانتا ہوں جو مشرک کونا پاک کہتا ہے

🖈 میں علی کو مانتا ہوں جس نے منی میں شرک کی دھجیاں بکھیر دیں

🖈 میں اُس علیؓ کو مانتا ہوں جس نے وحدہ لانشریک کا ڈٹکا مج میں بلند کر دیا

🖈 میں اُس علی کو مانتا ہوں جس نے کا فروں کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکادیا

🖈 وه تھامیراعلی شیرخدا، کون علی ..... جسے تلوار خداد ہے اور بیٹی مصطفیٰ دے

﴿ مِين اسْ عَلَى كُوما نَهَا مُول ..... نَجَسٌ ..... فرما يا الكي بات كر، بهم نا پاك بين تو كيا كرين؟ فرما يا ..... فَالَّم يَعُدُ عَامِهِمُ هذَا ..... آخ كيا كرين؟ فرما يا ..... فَالاَ يَقُر بُوا لُمَسُجِدَ الْحَرَامَ بَعُدُ عَامِهِمُ هذَا ..... آخ كيا بعد الله شريف مين داخله بند، الله في بعد الله منال ، اب بهي ، آخ كي بعد تنها را بيت الله شريف مين داخله بند، الله في منهين نهين جانب دينا، الرقم چلي بهي گئے، نه بيني بهال سے پاسپورٹ كيا، بناليا شاختى كارؤ، بنايا نه كو اپنا عقيده، و بال چلي بهي گئے، مين بهي رب نهين، اگر حرم شريف مين اذان موتو تنهين واپس نه پنجاؤل \_

میں نے دیکھا، چند بوڑھے بھاگے آرہے ہیں مسجد نبوی میں، میں نے کہا اذان ہورہی ہے، لوگ باہر سے اندر آرہے ہیں تم اندر سے باہر جارہے ہو، اللہ فرماتے ہیں ....فیاءالقاسی بیمیں نے بھگائے ہیں،اللهمیاں کیوں؟فرمایا که .....

چندہ دیناتھا کس لئے؟ (معبد کے لئے) .....اِنَّمَا یَأْمُرُ .....فرمایا میں نے مشرکون پر پابندی لگادی میرا گھرنہ بنا کیں، جاؤ جاؤ اور کوئی جگه بناؤ، مساجد میں چندے نہ دو، تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ارشد آ ذرا ادھر آخری بات میں ارشد سے پڑھا تا ہوں، بیم میراشا گرد بھی ہے بیمیں کتاب ساتھ لے کرآیا ہوں، بیرآ یتیں قرآن کی آپونائی ہیں، توڑ،

آخری نماز کون می ہوتی ہے جوہم پڑھتے ہیں؟ عشاء کی،عشاء کی آخری رکھتیں کون می ہوتی ہے جوہم پڑھتے ہیں؟ مشاء کی،عشاء کی آخری رکھتیں کون می ہوتے ہیں؟ (تین) اس میں ایک دعا پڑھتے ہواس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ (دعائے قنوت) بہی نام ہے؟ (جی) دیو بندی بھی یہی پڑھتے ہیں

دیوبری کی بہی پڑھے ہیں اہلحدیث بھی یہی پڑھتے ہیں آپ بھی یہی پڑھتے ہیں سارے یہی پڑھتے ہیں

 سن لیا ..... نَحُلُعُ وَ نَتُرُكَ ..... ہم نے اسے چھوڑ دیا ..... اِنِی تَرَکُتُ ..... ہم نے اسے چھوڑ دیا ..... اِنِی تَرَکُتُ ..... ہیں؟ بیسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ..... تَرَکُتُ ..... آپ رات کوسوتے وقت کیا کہتے ہیں؟ ..... اَنتُرُكُ ..... ہائے، پھر میں اور آپ قیا مت والے دن کہیں گے کہ یااللہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کو پکڑا، یا اللہ ہم ابرا ہیم ہیں ہم حضور ﷺ کے غلام ہیں۔ ہم تیرے وشمنوں سے بیار کرتے نہیں، تیرے بیاروں کو چھوڑ تے نہیں، غلام ہیں۔ ہم تیرے وشمنوں سے بیار کر ورسے دلائل سے، محبت سے، پیار سے یا اللہ ہم تیلئے ڈٹ کرکریں گے۔ مسئلہ بتا کرزور سے دلائل سے، محبت سے، پیار سے مسئلہ ہم تا کرنے میں گاریں، پھراس کے نخوں کو ماریں گے۔ مسئلہ ہم تھا۔

وَآخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 13

خطبہ:

الْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحْتَبَى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّـمُ دَائِـمًّـا اَبَـدًا عَـلـیٰ حَبِيبِكَ حَيُـرِ الْحَـلُقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ السَّعِلْ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ السَّعِلَ اللهِ عَلَيْمَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا الرَّحِيْمِ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ النَّاسِ وَ لَكِنَّ النَّاسِ وَ لَكِنَّ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ .....

#### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

## گزشته سے پیوستہ:

بردی تفصیل سے حضرت بوسف علیہ السلام کی تقریر کے ان ارشادات کو موضوع بنایا تھا کہ میں نے کن سے دوستی لگائی ہے اور کن سے دوستی تو ڈ دی۔ میر ہے جن کون ہیں اور میر ہے دشمن کون ہیں؟ جس میں ، میں نے بردی تفصیل سے بتایا تھا کہ جس طرح ہم اپنے دوست اور دشمن رکھتے ہیں، دوست کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک ہوتا ہے اور دشمن سے ملیحد گی، طبیعت میں یہ بات ہوتی ہے۔

اس طرح شریعت کا مسله بھی یہی ہے کہ جواللہ کے دوست ہیں،ان سے دوسی رکھوا ورجواللہ اوراس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوسی نہ رکھو، بیتو میں نے قرآن علیم کے فصل دلائل آپ کے سامنے وض کئے تھے۔

سورة پوسف میں نے پہلے بھی، جب میراا بتدائی دورتھا بیان کی ہے۔اس میں اور اب میں میرے مطالعہ میں بھی فرق ہے، تجربے میں بھی فرق ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن وحدیث کافہم جوعطا فر مایا ہے،اس میں بھی اس وقت اوراب کا فرق ہے۔اللد تعالی مزید قرآن کریم سجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ (آمین)

## شرک کی تردید:

اس وفت بھی قرآن یاک کے جن الفاظ کی تشریح مقصود ہے۔ وہ حضرت يوسف عليه السلام كى زبان سے بيان بور بى سے، فرمايا كه .....مَا كَانَ لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بالله مِنُ شَينيء .....صرف ين بات نبيل كي - اگر صرف اين بات كرني موتى تو فرماتے .....مَاكان لِي ....ميرے لئے بيجائز نبيس، اپني بات اكيلے كنبيس كي بلكه ..... لَنَا .... فرمايا كه جارك لتربي بي بات مناسب بي نبيس كه ..... أَن نُشُرِكَ بِاللّهِ مِنُ شَيْءٍ ..... كرجنهيں الله تعالى نے نبوت كتاج سے سرفراز فر مايا ہے۔سارے نبی انہیں پیجھی بات بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کریں۔قرآن کریم کے لفظ ہیں۔ جب کوئی اس کی شرح کرے گا،اس کی تشریح کرے گا اسے یہی کرنا موگا ..... مَا كَانَ لَنَا ..... ہمارے لئے جائز ہى نہيں، ہمارے سے مراد نبيوں كے لئے انجمی ہماری مات نہیں ہورہی .....

اولياءكي

#### علماء کی صوفیاء کی

ہماری بات نہیں ہورہی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو فرماتے ہیں کہ پہلے تو جھے اپنی بات کرنی چاہئے۔ اپنی برا دری انبیاء کی بات کرنی چاہئے۔ اپنی برا دری انبیاء کی بات کرنی چاہئے۔ نبیوں کی کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں۔ ان کے لئے بیہ جائز ہی نہیں کہ سسائد نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَیٰیءِ سسکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کریں، جائز نہیں۔

#### سب سے تو ژرب سے جوڑ:

تواللہ کے نبی اُن خواب پوچھنے والوں کو پہلے اُن کے ذبن میں بیہ بات راسخ کی کہ ہمارا ہے کون، ہمارانہیں کون؟ ہمارا دوست کون، ہمارا ریمن کون، اور ساری شریعت کا خلاصہ بتادیا کہ باباسب سے رشتہ توڑ، بابارب سے رشتہ جوڑ۔

میرے مرشد شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی " نورالله مرقده سے کسی نے پوچھا حضرت شریعت اور طریقت کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا باباسب سے دشتہ تو ڑ، رب سے دشتہ جوڑ،خلاصہ ہے۔ پہلے ذہن میں یہ بات ڈالی دوقید یوں کے جوخواب پوچھنے آئے تھے۔

مولوی کے لئے
مالم کے لئے
عالم کے لئے
خطیب کے لئے
مقرر کے لئے
واعظ کے لئے
واعظ کے لئے
واعظ کے لئے
واعظ کے لئے
الایک کے لئے
الدال کے لئے
الدال کے لئے

جولوگوں کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لئے مسلہ ہے کہ جوعوام تیری عزت کرتے ہیں پہلے انہیں عقید ہے کی بات کر، اپنے ساتھ نہ جوڑ، تیری پیری بردھے، تیرا تعویذ گنڈ ازیادہ چلے، تیری آ مدن جو پیری مریدی والی ہے اس میں اضافہ ہو، کمبل لے کر بیٹے جا، مجبوری پر ختے ہو، مسئلے بتا تا ہے لوگوں کو کہ پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، یہ مسئلہ بھی بتا کہ عقیدہ صاف کرنا بھی سنت ہے۔ یہ بھی تو بتا، یہ کون بتائے گا، کوڑے کوڑے مسئلے ضیاء القاسمی کے ذے، فرمایا بابا سیدھی بات ہے تم جیل کے ساتھی ہومیرے، جھے سے مسئلہ یو چھنے آئے ہو، پہلے تو میں تہیں یہ مسئلہ بتا تا ہوں، نبی ساتھی ہومیرے، جھے سے مسئلہ یو چھنے آئے ہو، پہلے تو میں تہیں یہ مسئلہ بتا تا ہوں، نبی حو ہیں، ان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ لوگوں کو شرک کی تبلیغ کریں، اللہ کی تو حید بیان کرو۔

## انبیاء کے شان کے لائق نہیں کہ

یَایُهَا النَّاسُ قُولُوا لَآ اِللهَ اللَّهُ ..... لَآ اِللهُ اللَّهُ کی منادی کرو، نبی کی مینان نبیس که الله اسے نبوت جیسا منصب عطا فرمائے اور وہ لوگوں کوشرک کی وعیت دعوت دے .....

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بيں - الله فرما يا كه مير ك محبوب قو كہداس امت كوكه نبى كے لئے بيجائزى نہيں، قر آن ہے .....مَاكَان وَنكه يہاں مراد نبى لِبَشَ \_\_ سِيسَى بندے كے لئے نواہ وہ نبى ہولى ہے، كيكن چونكه يہاں مراد نبى ہے ..... الله فرماتے بيں كه ميں جس ہے ..... الله فرماتے بيں كه ميں جس بشركوكتاب دول ..... وَالْدُحُكُمُ ..... لوگول پراس كوما كم بناؤل، فيط دينے كے لئے، منصب كم پراسے فائز كرول ..... وَالنَّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الْاَلَةُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

کتاب میں نے دی حکمت میں نے دی حکم میں نے دیا علم میں نے دیا نبوت میں نے دی

پھر ..... يَقُولَ لِلنَّاسِ .....وه لوگوں کو کے ..... کُونُوا عِبَادًا لِی مِنُ دُونِ السَّلَه .... کُونُو مِن دُونِ السَّلَه .... يکى نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ لوگوں کو کہے کہتم میرے بندے بن جاؤ۔ يقرآن ہے اور میں بيا قاعدہ مطالعہ کرے آیا ہوں۔

پہلے کہا حضرت بوسف علیہ السلام نے .....مَا کَانَ لَنَا اَنُ نَّشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَيْءِ ..... ہماری شان ہی نہیں کہ ہم لوگوں کو شرک کی دعوت دیں، پھر

الله ن حضور صلى الله عليه وأله وسلم ك بار عيل فرما يا .....مَا كَانَ لِبَشَوِ ....كَا بِسُمَ عَلَى اللهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوّة اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوّة اللهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنّبُوّة ....كَمَ اللهُ وَلَحُكُم وَالنّبُوّة وَلَا لِلنّاسِ .....كُمُ اللهُ وَحِهورُ كَرمير عول اللهِ .....كُمُ اللهُ وَحِهورُ كَرمير عول اللهِ .....كُمُ اللهُ وَحِهورُ كَرمير على اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِهورُ كَرمير على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَحِهورُ كَرمير على اللهُ عَلَى اللهُ الل

عبداللہ بنو عبدالرحمان بنو عبدالمنعم بنو رب کے ساتھ نسبت کرو، اپنے نام کی ،اس کے بند ہے ہوتم ، بندگی ہمیشہ کی

-

وہی الہ ہے وہی مشکل کشاء ہے وہی غوث اعظم ہے وہی غریب نواز ہے وہی حاجت رواہے

#### وبى خزانے بخشنے والاہے

#### عقیدے کی بات:

اس لئے حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تو میر ہے جیل کے ساتھیو،عقیدہ سنومیرا، میں تمہاری بات بعد میں کروں گا، پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، پھر میں نبیوں کی بات کرتا ہوں، پھر تمہاری بات کروں گا۔

دوستو! ہمارے کیوں خلاف ہوتے ہو، میں تو وہی فرض ادا کر رہا ہوں جو نبی

کو اللہ نے تھم دیا اور ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے او پر فرض ہے۔ اگر ہم آپ کو

کوے چڑیا کے قصے سنا کر خوش کر دیں، آپ کو جنت کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر واپس
آؤں، اس طرح کے تمہارے فضائل بیان کروں کہ آپ اعمال بھی چھوڑ دیں اور
عقیدہ بھی چھوڑ دیں۔ پھر اس قرآن مظلوم کوکون بیان کرے وہ کون مولوی کب پیدا

ہوں گے؟

فرمایا میرے محبوب، بیشان ہے نبیوں کی کہ وہ شرک کی تر دید کریں، میں ابھی لفظ شرک بول رہا ہوں، شرک ابھی میں نے شیشی کھو لی نہیں، میں ابھی بتا تا ہوں کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے بھی شرک کے خلاف ایک آیت پڑھی ..... مَا کَانَ لَنَا اَنُ نَّشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَیْء ، ....سارے نبی بھی شرک کے خلاف، آمنہ کالعل بھی شرک کے خلاف، آمنہ کی خلاف کالیکھی شرک کے خلاف ا

## اگرانبیاء بھی تثرک کرتے تو .....

یہ میں نے سپارہ منگوایا ہے ساتواں، آپ کو یہ نقطہ بھی بتادوں کہ میں نے جب سے اپریشن کروایا ہے، عینک نظروالی کے بغیر میں پڑھنہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جمعہ کا خطبہ مختصر پڑھتا ہوں، بیاس لئے ہے کہ میں دیکھ کر پڑھتا تھا۔اب میں عینک کے بغیر پڑھنا تھا۔اب میں عینک کے بغیر پڑھنا ہاں میں حضرت عینک کے بغیر پڑھنا ہاں آتا تھا اس نے خطبہ ہی چھوڑ دیا۔ایسے بعنی بھی موجود ہیں، اللہ انہیں ہدایت ہی دے، میں یہی کہ سکتا ہوں العنتیوں کا گھرانہ ہے ہرجگہ،

تیسری بات اللہ تعالی نے پوری ایک فہرست آپ بھی گن لیں۔ نبیوں کی فہرست سنائی۔اللہ تعالیٰ نے فہرست گنوائی ایک نبیوں کی۔وہ میں اپ کو پڑھ کرسنا دیتا ہوں۔آپ بھی گنتے جانا،سا تواں یارہ ہے،سورۃ انعام۔

الله فرمات بيس اعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُم ..... بِسُمِ اللهِ السَّرَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُم ..... بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم .... فرما ياميرى دليلي اور الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم .... فرما ياميرى دليلي اور جمين بين جوهن نعطاكى ابراجيم عليه السلام كو، دليلي دي، اپنى دليلي اين ابياراجيم كو، ان كساتھ ميں نے حضرت ابراجيم عليه السلام كومسلح كيا۔ ان دليلول ك ساتھ سن قوم كسامنة ذكره فرمايا۔ وه تذكره جمي ميں نے اس وقت كرنا۔

ابراہیم علیہ السلام کو جن دلیلیوں کا سبق میں نے دیا، جو مسئلے میں نے پڑھائے، جو توحید کا سبق اپ نی کو میں نے سمجھایا، جو مدرسے میں بٹھا کر، اپنی شاگردی میں لے کر، میں ابراہیم کو پڑھا تارہا۔ وہ انہوں نے اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھا۔ بلکہ ۔۔۔۔۔وَ تِلُكَ حُجَّنُنَا اتّینَاهَا اِبْرَاهِیمَ عَلیٰ قَوُمِهِ ۔۔۔۔۔انہوں نے اپنی قوم کے سامنے میری ان دلیک کو میرے اس مسلک کو، یا میرے ان دلائل و براہین کو جومیں نے پڑھائے تھے۔ ابراہیم ظیل اللہ کو انہوں نے ۔۔۔۔۔۔ بی قوم کے سامنے پیش کیا، اتنی بات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَّشَاءُ کے سامنے پیش کیا، اتنی بات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ۔۔۔۔ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَّشَاءُ

. . . . . .

حضرت يوسف التليقان

۔۔۔۔۔اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ۔۔۔۔۔ بحث نہ کیا کر جھٹڑے نہ کیا کر جسے چاہوں بلند کر دوں میں جسے چاہوں اونچا کر دوں جسے چاہوں میں عز تیں دے دوں ابراہیم کوروز گھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے والد بھی روز برا کہتا ہے امال بھی روز برا کہتا ہے امال بھی روز برا کرتی ہے

برادری والے بھی میرے نبی کوروز بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں
اور بھی بھی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے۔اسے
پوچھتا کون ہے،اس کی حیثیت کیا ہے اور اسے اس شہر میں جانے والا کون ہے؟، بیتو
اس کی لئے عزت ہورہی ہے، وزیراعظم کا بیٹا ہے، بہت بڑے خاندان کا فرزند ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اووزیراعظم کہلانے والے، او بڑی پگ والے، بڑے
جاگیردار، اونمرود کے گھر میں فساد اور اللہ کی تو حید کے خلاف مجلسیں کرنے والے، بیہ
عزتیں تیرے ہاتھ میں نہیں اورعز تیں تیرے باوشاہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ، سنر فع

اللہ جسے جاہے اونچا کردے جسے جاہے بلندیاں دے دے

#### جے چاہے عرت عطا کردے

تم تخت پر بیٹے والے، ذلیل ہوجاؤ گے۔ بیآ تش نمرود سے نکل کرشہنشاہ بن جائے گا۔ ہے ناقر آن کا نداز ،اسلوب،

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيهُ عَلِيمٌ ..... تيرارب مجبوب عليم عكمتول والا مع عليم علم والا مع عليم علم والا مع عليم علم والا مع حقوم الماس في كيسينوازا، كيسي؟ ابراجيم عليه السلام كو

آ گے فرمایا .....وَ وَ هَبُنَا لَهُ اِسُحَاقَ .....لوگ محصے تھے کہ بیجل جائے، مرجائے گامٹ جائے گامٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کین پر نہیں تھا کہ جسے میں اونچا کروں، جسے میں سچا کروں اسے دنیا کمزور نہیں کرسکتی۔ بیتو کہتے تھے کہ اکیلا ہے۔ میں نے اس کی اولا دمیں اسحاق بھی عطافر مادیا۔ پہلے اکیلا تھا اب ساتھ اسحاق بھی عطافر مادیا۔ پہلے اکیلا تھا اب ساتھ اسحاق بھی عطافر مادیا۔ جسکے جاؤ، قرآن ہے .....

ابرا ہیم ایک اسحاق دو یعقوب تین

گلاهد کنا سندول کو پیدا کر کے نبوت سے سر فراز فرما دیا۔ نبوت عطافر مادی۔ پہلے تو اس نیزول کو پیدا کر کے نبوت سے سر فراز فرما دیا۔ نبوت عطافر مادی۔ پہلے تو ابراہیم اکیلا تھا۔ رب کیا کہنا چاہتا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام اکیلا تھا جتنے مخالف برخصتہ تھے اسے میں ہدایت کا خزانہ عطا کر کے اسکیے کو دو ہاتھ دے دیئے۔ ایک اسحاق عطافر مادیا۔ ایک بعقوب عطافر مادیا۔ ایک طرف میرے ابراہیم نے توحید کی مجلس جمالی اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام نے میری توحید کی مجلس جمالی اور تیسری طرف یعقوب نبی نے میرا ڈ نکا بجادیا۔ تینوں نے میری توحید والی مجلس کو اور تیسری طرف یعقوب نبی نے میرا ڈ نکا بجادیا۔ تینوں نے میری توحید والی مجلس کو اور تیسری طرف یعقوب نبی نے میرا ڈ نکا بجادیا۔ تینوں نے میری توحید والی مجلس کو

باغ وبہار کردیا ..... کُلاَ هَدَیُنَا ..... تینوں کو میں نے ہدایت سے سرفراز فر ماکران کے سروں پر نبوت و ہدایت کا تاج رکھ دیا۔ زور لگانے کی ضرورت ہے یا ٹھیک ہے؟ (ٹھیک ہے) قرآن سجھ آتا ہے، اللہ کرے دلوں میں اترے۔ میرا کام تواتنا ہے کہ میں بیان کروں، دلوں میں اتارنا تو میرے رب کا کام ہے، تین ہوگئے۔

آ گے چلواللہ فرماتے ہیں .....و نُو حًا هَدَیُنَا .....لو جی اگلانام بھی سن لو، ہم فی سن لو، ہم فی سن لو، ہم فیوت عطافر ما کران کے سروں پرتاج نبوت رکھ دیا .....مَــنُ قَبُلُ ..... اس سے پہلے .....و مِن دُرِیَّتِ ہ ..... جس طرح ابراہیم پیغیبرکوہم نے ان کی اولا دمیں سرفراز فرمایا۔ اولا دکوعز تیں عطاکیں اسی طرح .....و مِـن دُرِیَّتِ به ..... حضرت نوح علیه السلام کی اولا دکو بھی میں نے نوازا، یا اللہ کس طرح نوازا؟ فرمایا، جب وہ بیان کرتا تھا تو اکیلا تھا۔

بیوی بھی خلاف ہے بیٹا بھی خلاف ہے قوم بھی خلاف ہے برادری بھی خلاف ہے علاقہ بھی خلاف ہے

ضياءالقاسى بات يہال ختم نہيں ہوئی .....وَ أَيُّهُ وُبَ.....بعان الله، ميں نے

ایوب نبی بھی عطافر مادیا۔ پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی ......و یُسف ..... میں نے یوسف بھی دے دیا نہیں نہیں ۔..... و مُسون بھی دے دیا نہیں نہیں ...... و مُسون بھی دے دیا نہیں نہیں ...... و مُسون بھی دے دیا ہے۔ موسی بھی عطافر مایا دیا ...... و هَارُون کَسنان کَسناتھ ہی دے دیا .....و کَسنائِک نَحْوِی الْمُحْسِنِینَ ...... الله فرماتے ہیں جومیرے پیارے ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہوں کہ انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسانوں کی بلند یوں تک پہنچا دیتا ہوں۔

میرااصول ہے اس پرآپ غور کرنا .....و کِذلِكَ .....فرمایا ...... میراد کرکرتے ہیں میرے لئے مارکھاتے ہیں جومیرامسکہ بیان کرتے ہیں میری تو حید بیان کرتے ہیں میری تو حید بیان کرتے ہیں

میری وحدانیت کاڈ نکا بجاتے ہیں

سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں میرے لئے مصائب برداشت کرتے ہیں

میرے ساتھ شریکوں سے میری ذات کو پاک کر کے تکھار کر کے لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں .....وَ کَ الْاِلْکَ نَحُورَیُ الْدُمُحُسِنِیُنَ .....فرمایا جومیرے ساتھ یاری لگا تا ہے میں بھی اسی طرح بلند کرتا ہوں ، سرفراز کرتا ہوں ، الی عز تیں اور عظمتیں عطا کرتا ہوں کہ دنیا عظمتوں کو تلاش کرتی پھرتی ہے ، عظمتیں اورعز تیں میرے انبیاء کو تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ قرآن ہے۔ سورة انعام ، ساتواں پارہ ..... کذلیک نَحُوریُ الْمُحُسِنِیُنَ ......

آ گے چلو ......وزَ کَسِرِیّا .....دیکھوا یک ایک خطبہ ایک ایک نبی پر ہوسکتا ہے ......وزَ کَسِرِیّا ۔.....ویکھوا یک ایک خطبہ ایک ایک نبی پر ہوسکتا ہے .....وزَ کَسِرِیًا .....وزَ کَسِرِیًا ۔.....وزَ کَسِرِیّا ۔....الیاس بھی عطا کیا .....اب میں ان پر تبحرہ نہیں کرنا چاہتا، تین چارکے نام لے کراگلی بات چھوٹی تی کہہ دیتا ہے، یا اللہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا تھا؟ فرمایا ......گر مِّن الصَّالِحِیُنَ .....تم جوصالے صالے کہتے ہو، روز مولو یوں کی تقریریں سنتے ہوکہ

صحبت صالح تيرا صالح كند صحبت طالع ترا طالع كند

ا چھوں کے لڑگے میری جھولی پھول پڑے، بروں کے لڑگے میرے پہلے بھی ضائع ہوگئے، کہتے ہوکہ نہیں پڑھتے؟ (پڑھتے ہوکہ نہیں پڑھتے؟ (پڑھتے ہیں) پڑھتے ہوکہ نہیں پڑھتے؟ (پڑھتے ہیں) پھول کے ساتھ بیٹھو کے خوشبوآئے گی۔ نبیوں والاعقیدہ بناؤ گے تو پھر جنت کی بہاریں آپ کے دل میں پیدا ہوجا کیں گی۔

دنیا تلاش کرتی پھرتی ہے، ہمیں کوئی نیک مل جائے، نیکیوں کی تلاش میں

چھرتاہے.....

نیوں کی تلاش میں کوئی دھلی جاتا ہے نیکیوں کی تلاش میں کوئی اجمیر جاتا ہے نیکیوں کی تلاش میں کوئی بالا کوٹ جاتا ہے نیکیوں کی تلاش میں کوئی کر بلامعلیٰ جاتا ہے

الله فرماتے ہیں میں جن کے نام لے رہا ہوں ..... کُلُّ مِّنَ الـصَّالِحِيُنَ ......فرمايا آئکھيں باندھ کران کے جیچے لگ جاؤ، ان جیسا نیک ماں نے جنا ہی کوئی

مْبِينِ.... اَللَّهُ اَكُبَرُ....

بڑی پاکیز گی ہے میرے رب کے قرآن میں، سارے نام لے کر، جیسے پنجا بی میں کہتے ہیں کہاسان دل ٹھنڈا کر ہی لینا اے .....

آ گے فرمایا ..... وَإِسُمَاعِيْلَ عليه السلام پُر ..... وَالْيَسَعَ ..... وَالْيَسَعَ ..... وَالْوَطَا .... وَكُلَّ اللّا جَلَه ، جرا يَك كُروه كا نام لَ كَرَآ گَ جَلَه كهد ديا ، اللّه پُر جَلَه فرمايا ..... وَكُلَّ فَضَّلْنَا ..... وَكُلَّ فَضَّلْنَا ..... وَكُلَّ فَضَّلْنَا ..... وَكُلَّ فَضَّلْنَا ..... وَكُلَّ .... وَكُلَّ ..... وَكُلَّ .... وَكُلَّ .... وَكُلَّ .... وَفَضَيِلت وى .... كُلَّ فَضَيلت وى .... كُلَّ فَضَيلت وى .... كُلَّ فَضَيلت وطافر ما فَى ، سَ بِه اوهر و يَهو فَضَيلت عَلَى الْعَالَمِيْنَ ..... بُولُو يار ..... وَكُلَّ فَضَيلت عَلَى الْعَالَمِيْنَ ..... بُولُو يار ..... الْعَالَمِيْنَ ..... بُولُو يار ..... وَالْعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً الِّلْعَالَمِيْنَ ..... كُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ .... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً الِلْعَالَمِيْنَ ..... وَكُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ .... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً الِلْعَالَمِيْنَ ..... كُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً الْلَعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً الْلِعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا رَحْمَةً الْلَعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا وَرَحْمَةً الْلِعَالَمِيْنَ ..... وَالْعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرُسُلُنُكَ إِلَّا وَرَحْمَةً اللّهَ الْمَيْنَ ..... وَمَا اَرُسَلُنُكَ إِلَّا وَالْمَالِمُ يُنَ ..... وَالْعَالَمِيْنَ ..... وَالْعَالْمِيْنَ ..... وَالْعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرْسَلُنُكَ إِلَا عَلَمَ الْمُعَالَمِيْنَ .... وَالْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمِيْنَ ..... وَمَا اَرْسَلُنُكَ إِلَّا وَالْمُعَالَمِيْنَ ..... وَالْعَالَمِيْنَ .... وَالْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمِيْنَ ..... وَالْعَالَمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ

فرمایا خزانه میرے پاس تھا۔ عظمتیں میرے پاس تھیں۔ مقام میرے پاس تھیں۔ مقام میرے پاس تھا۔ فعتیں میرے پاس تھیں، میں نے کون تی کسی سے ماتکئی تھا۔ فعتیں میرے پاس تھیں۔ اُن سے میرامسکلہ بیان کیا۔ میں نے ان کی دونوں جہانوں میں دھوم مچادی۔
کہاں یوسف علیہ السلام کہاں گول مسجد
کہاں سلیمان علیہ السلام کہاں ہماری مسجد
کہاں سلیمان علیہ السلام کہاں ہماری مسجد

....معلوم ہوتا ہے....

در جوریخ عظمتیں دینی عزتیں دینی

یہ مولو یوں کا کام نہیں اللہ کا کام ہے۔ مولوی تراز ولیکر بیٹھے ہیں اتنا درجہ، اتنا درجہ، اتنا درجہ، اتنا درجہ اور ملال، تیراہاتھ تو ایک من کی بوری نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کو کیسے تو لے گا۔ نبوت کو تو لئے رب نے ایک ہی تراز و بنایا ہے اسے صدیق سے کندھے پر رکھ۔

مدايت بھى ان كو كُلًّا هَدَنْنَا فضيلت بهى ان كو كُلًّا هَدَنْنَا درجه بھیان کو كُلًّا هَدَنْنَا شان بھی ان کو كُلًّا هَدَنُنَا عظمت بھی ان کو كُلًّا هَدَيْنَا وقاربھی ان کو كُلًّا هَدَيْنَا بلندى بھى ان كو كُلًّا هَدَيْنَا رفعت بھی ان کو كُلًّا هَدَنْنَا

س نے عطافر مائی؟ (اللہ نے) اللہ کا نام لے لو ..... اَلْهِ عَالَهِ مِنْ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

وَ مِنُ ابَسائِهِمُ ..... ان سارے نبیوں کے، جن کے میں نے نام لئے ہیں۔...۔ اب ائِهِمُ .....ان کے باپ دادا۔...و دُرِّیَّ اتِهِمُ ....اوران کی اولادیں، ..... وَإِنْ اِنْ اِنْ عَلَمُ اخوان کا لفظ سیکھ لیں، ان کے وَاِنْ کے بھائی ....اب بیطالب علم اخوان کا لفظ سیکھ لیں، ان کے

بھائی۔مولویوں کے بھائی اور کہتے ہیں کہ انبیاء کے بھائی ہوتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ مولوی روز زور لگاتے رہتے ہیں۔

## رب کی عبادت، بھائی کی تعظیم:

کہ شاہ اساعیل شہید نے لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بھائی تھے، بیتو بھائی کا لفظ آگیا قرآن میں،اس کا کیامعنی کروگے؟ اگلے جمعہ سوچ کر بتا دینا،اگلے جمعہ لے آنا،اگر تمہارے پاسکوئی جواب ہو، لے آنا، میں شاہ اساعیل شہید کا غلام بیٹھا ہوں، خادم بیٹھا ہوں، شاہ صاحب نے تو ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔

صحافی نے ویکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اجازت دیں،
ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اجازت دیں،
آپ سے زیادہ قابل احرّام کون ہوسکتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ کو سجدہ کرسکتے ہیں تو ہم
آپ کو سجدہ نہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ...... اُعُبُدُو اُ رَبَّکُمُ وَ
اکُوِمُو اُ اَحَاکُمُ .....فرمایا نہیں نہیں عبادت رب کی کرواور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔
اکُومُو اُ اَحَاکُمُ سیمدی ہے سے اس سے کی اس کوا ٹھالیا بھائی کہد یا۔ چھریاں لے کر
قرآن کے پیچے ہوجاؤ، سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ دیو بندیوں کا وجود ہمیں اچھا نہیں
قرآن کے پیچے ہوجاؤ، سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ دیو بندیوں کا وجود ہمیں اچھا نہیں

قرآن کے وکیل دیوبندی حدیث کے وکیل دیوبندی مصطفلٰ ہے کے وکیل دیوبندی

حض<u>رت يوسف الت**كنيلا**ز</u>

توحیرالی کے وکیل دیوبندی
عظمت رسول کے وکیل دیوبندی
صحابہ کرام کے وکیل دیوبندی
آئمار بعد کے وکیل دیوبندی
امام ابوطنیفہ کے وکیل دیوبندی
اولیاءاللہ کے وکیل دیوبندی
دین اور اسلام کے وکیل دیوبندی

یہ تہبیں وکیل اچھے لگتے نہیں، اندر کی بات تمہاری یہی ہے، ورنہ خدا کی قتم ہے جتنی وکالت مصطفیٰ ﷺ کی علاء دیو بند کرتے ہیں ماں نے کوئی لعل جنا ہی نہیں ہے، جوان کا مقابلہ کر سکے۔

## شرك سے اعمال ضائع ہوتے ہیں:

انحوانها الله فرمات بي، به جين نبيول كنام لتي بيس الوكول

مسجدوالو.....

سارے نبی ان کےوالد مین ان کے بھائی ان کی اولا د

گھروں میں جاکر پڑھ لیٹا میں آپ کوایسے ہی کہانی نہیں سنار ہا۔ قرآن کا سیارہ میرے ہاتھ میں ہے ۔۔۔۔۔وَاجْتَبَیْنَهُمُ ۔۔۔۔۔اے کاش آپ عربی جانتے ہوتے تو مجھے ضرورت ہی نہ پڑتی، زوردے کراس کامعنی کرنے کی .....وَاجُتَبَيُنَهُ مُ ....فر مایا جتنے میں نے نام لئے ہیں بیسارے میں نے خود چنے ہیں۔

ضاءالقاسی چنا ..... آپ نے خود ایم این اے پخے ..... تم نے خود ایم این اے پخے ..... تم نے خود ایم پی اے پخے .... تم نے خود بادشاہ پنے .... تم نے خود وزیر پنے .... تم نے خود صدر پنے .... تم نے خود اور نبی پنے .... میں نے اور نبی پنے .... میں نے اور نبی پنے .... میں نے

وَاجُتَبِیُنهُ مُ .....مِی نے ان کا انتخاب کیا۔ان کا انتخاب میں نے خود کیا، ان کے سریر نبوت کی پگڑی میں نے خود باندھی .....

ان کا بولنا ..... میر ابولنا ان کا الحصنا ..... میر الحصنا ان کا چلنا ان کا چلنا ان کی گفتگو ..... میری گفتگو

ید میرے نمائندے ہیں .....وَاحْتَبِیُنهُ مُ ....اس کئے میں نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے۔ بیگناہ کرتے ہی نہیں اوران کی چا در پرداغ لگ جا تامیری توحید کی چا در داغ دار ہوجائے گی۔ان کو میں گناہ کرنے ہی نہیں دیتا .....وَاحْتَبِیُنهُ مُ .....میں نے منتخب کیا، میں نے چنا۔

میری طرف دیکھو، معنی مجھ آئے گا ....وَ هَدَیننه مُ ....ان کوراسته میں نے

دکھایا۔ آپ پانچوں نماز وں میں دعا مانگتے ہیں۔سورۃ فاتحہ میں 'پڑھاو، کوئی تھوڑا تھوڑا میراساتھ دیا کرو۔

## کیسی مدایت:

الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .....الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ..... مَالِكِ يَوْمِ الدِّيُنِ .....اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .....الهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ..... اِهُدِنَا ..... وَهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ..... اِهُدِنَا صِرَاطُ تُوْبِعِدِينَ جِيهِ اصل بات ..... اِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ..... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ..... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ..... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .... اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .... اللهُ اللهُ الْمُسْتَقِيْمَ مِي اللهُ الْمُسْتَقِيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَقِيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَقِيْمَ اللهُ الله

یااللہ!ایک بندہ دعا کرتاہے کہ مجھے سید ھے راستے پر چلادے، یہ بیس، میرا بازو پکڑا کر مجھے منزل پر پہنچادے۔ راہ بتانے والے کو بندہ پو چھتا ہے کہ میں نے ضیاءالقاسمی کے گھر جانا ہے، ایک گول مسجد میں سے نکل کر یہاں سے سڑک پر چلا جا، آگے تھانہ آئے گا، چوک آئے گا، ادھرسے آگے مڑ جانا، گراؤنڈ آئے گا، آگ پولیس والے نظر آئیں گے، یہاں سے سارے نقشے سمجھادیتا ہے۔

ایک بندہ کہتا ہے کہ میاں چھوڑ سارے، کون سی باتوں میں بڑے گا آمیرےساتھ سائکل پر بیٹے، میں تجھے پہنچاؤں،اک بندہ کہتا ہے سائکل لے کر بیٹے جا،میرے پاس موٹر سائکل ہے، میں اسے پہنچا تا ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ چھوڑ ومیرے پاس کارہے، وہ ہمارا خطیب ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، آج ایک بندہ اس کا گھر پوچھ رہا ہے، تو کہے گا کہ میری عزت کرنے والا کوئی نہیں، آ میاں میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹے میں حضرت صاحب کے گھرچھوڑ آؤں۔ جب بندہ کہتا ہے ۔۔۔۔۔ اِلْمُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسُتَقِيْمَ ۔۔۔۔۔ اللّٰه فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اب لوگوں کے ہاتھ نہیں دول گا۔ میں تیری انگلی پکڑلوگوں کے ہاتھ میں نہیں دول گا، ان سے نہیں کہوں گا، میں نے اسے پہنچادینا ہے، اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے، بازو پکڑ میں کجتے جنت میں پہنچادوں۔

الله فرماتے ہیں .....وَهَدَدُنهُ مُ .....بین نبیوں سے کیا ..... وَهَدَدُنهُ مُ ....ان کا باز و پکر لیا۔ ذراتھوڑ اسامیر سساتھتم ہوجاؤ، باز و پکر لیا۔ کہایا الله سدرة برتو میں آگیا ہوں، اب میں کیا کروں۔

معراج کی رات ، الله نے فرمایا .....وَالنَّحُمِ اِذَا هَوْی مَاضَلَّ صَاحِبُکُمُ وَمَا غَوْی وَمَا یَنُطِقُ عَنِ الْهَوْی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحُیٌّ یُّوُ لَی ..... پیارے ذراہاتھ پیڑا ، آذرا۔

الله فرماتے ہیں .....وَهَدَیُنهُمُ .....نبیوں نے اپنے باز ومیرے ہاتھ میں دے دیئے، میں نے اپنے باز ومیرے ہاتھ میں دے دیئے، میں نے انہیں کہاں پہنچایا گول مسجد والو .....النی صِراط مستقیم ان کی جھولی میں ڈال دی۔راہ کس لئے تلاش کرنا ہے؟ باز و پکڑا میں خود پہنچا تا ہوں ....النی صِراطِ مُسُتَقِینُم .....

بيسوله يا الهاره نبي بنت بين، جن كا تذكره جوا، اب خلاصه كي بات، بات

سمجھ رہے ہو کہ بیں (سمجھ رہے ہیں)

ایک منٹ درود شریف پڑھو،لو جناب ہات ختم ہوتی ہے۔ پہلے پچپلی ہات دہرادوں۔

## انبیاء شرک کے خلاف:

پوسف علیه السلام نے کیا فرمایا تھا؟ .....مَاکَانَ لَنَا اَنُ نَّشُرِكَ بِاللهِ مِنُ شَيْءٍ ..... ہمارا نبیول کا کام نہیں ہے کہ ہم شرک کریں۔ یہی فرمایا تھا؟ (جی) تقییء سسبہ مارا نبیول کا کام نہیں ہے کہ ہم شرک کریں۔ یہی فرمایا تقا کا دیکھ کوکیا فرمایا ؟ .....مَاکَانَ لِبَشَرِ اَنُ

يُّ وَتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنُ

دُوُنِ اللهِ ....فرما يامير بني محبوب لا وُلے، نبي ميں فے بتانا ہے ان بندول کو، بينه كهنا كه مير بندے بنو، بلكه ان كوكهنا ..... تُحوُنُوا عِبَادِي مِنُ دُوُن اللهِ وَلاكِنُ

كُونُوُ ارَبًانِيّينَ .....الله كي بند عين جاؤ، كيابن جاو؟ الله كي بند ع بن جاؤ .....

الله میاں کیوں؟ فرمایا کہ میرا یوسف یہی تہمیں مسکلہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نبیوں کی شان ہی نہیں کہ وہ شرک کریں۔ شیرک کریں۔ نبیوں کے مناسب ہی نہیں کہ وہ شرک

كريں۔ بينظرياتی مسئلہ ہے۔ بيرهائتی مسئلہ بیں۔ بيگول مسجد میں سنو گے۔

پورے فیصل آباد میں مولوی گونگے بڑے بڑے جاتی گونگے

بڑے بڑے خطیب کو نگے

مجال ہے کہ بھی شرک پر بیان کردیں، مجال ہے کہ بھی قر آن کے نزدیک چلے جائیں، اول توایک بجے پکا پکایا جمعہ آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔اگر کوئی تقریر کرے گا تو آپ کو جنت کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں۔ بتا تا کوئی نہیں شرک اتن پلید چیز ہے کہ

> نبیوٹ کے لئے بھی جائز نہیں یوسف علیہ السلام کے لئے بھی جائز نہیں سرکار دوعالم ﷺ کے لئے بھی جائز نہیں

ابتم کہو گے ضاء القاسی اتی بری چیز ہے شرک، جس کی تو پونا گھنٹہ ہو گیا ہے تر دید کررہا ہی، یہ تو اپنی طرف سے تو نہیں بات کرتا، یہ قرآن میرے پاس ہے.....

الله فرماتے ہیں یہ جواٹھارہ یا سولہ نبی، میں نے گئے ہیں، گن کر سنائے ہیں، جن کے نام آپ سن چکے ہیں۔

الله فرمات بين .....وَلَوُ اَشُرَكُوا .....ردون رجم، بولو، (كرين) ......
وَلَوُ اَشُرَكُوا .....بِالْفَرُضِ وَالْمَحَال ..... بِالْفَرُضِ الكِلْفظ هِوالْمَحَال بِكَلْفُو اللّهِ الْفَرُضِ الكِلْفظ هِوالْمَحَال بِكُلْ كُرُ اللّهِ الْفَرُضِ وَالْمَحَال ..... وَ لَوُ اَشُرَكُوا ..... الرّبيسار عن في الكرك من الله من اله من الله من الله

ا گلے جمعہ ککھ لانا، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، شرک اتنی بری مرض ہے ..... جنہیں میں نے کہا ..... ٹے لا ھَدَیُنَا ..... سارے ہدایت یافتہ جن کومیں نے کہا ..... کُلَّمِنَ الصَّالِحِیُنَ ..... سارے نیک جن کومیں نے کہا ..... کُلَّلِکَ نَجْزِی الْمُحُسِنِیْنَ ..... سارے حُسن جن کومیں نے کہا ..... وَاجْتَبِیْنَهُمُ ..... میں نے اکلوچن لیا ان مُتّخِب شدہ کو بھی، میری کوئی صفت، میرا کوئی اختیار، میری کوئی رب کی اختیار، صفت، میں کسی کوشر یک کردیا، میں ان کو بھی نہیں ما نتا، شرک ایسی پلید چیز ہے ..... لَحَبط عَنْهُمُ مَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ .....

....اب تھوڑ اسا آ گے چلیں .....

یوسف علیہ السلام بھی شرک کے خلاف سارے نبی بھی شرک کے خلاف حضور ﷺ شرک کے خلاف

اپنے ہاں ماشاءاللہ شرک کی منڈیاں، ہم تھوڑ اساسوچیں،غور کریں کہ یار شرک ہےکون سی بلاجوخانہ خراب کرتی ہے؟

## شرک کسے کہتے ہیں؟

.....اب میں اگراس بلا کوذکر کر دول کہ..... مولو بول کے گھر میں اس کا ڈیرہ پیروں کے گھروں میں اس کا ڈیرہ ملنگوں کے گھروں میں اس کا ڈیرہ گدی نشینوں کے گھروں میں اس کا ڈیرہ بالوں والوں کے گھروں میں اس کا ڈیرہ مساجد میں اس کا ڈیرہ شرک بہت طاقتورہے بڑااس کارعب ہے بڑااس کا دبد ہہے

..... جہاں جا ہے داخل ہوجائے .....

تیرہ سال حضور ﷺ نے اپنی جماعت کے دلوں سے شرک نکالنے میں لگائے۔ میرا مقصد بینہیں کہ مجھے آپ واہ واہ کہیں، میرا بیہ مقصد ضرور ہے کہ مجھے چالیس سال ہوگئے، اس شہر میں توحید کی منادی کررہا ہوں، میرا دل بیہ ہے کہ شرک آپ کے دلوں میں نہ آجائے۔ آپ کے تقیدے میں نہ آجائے۔ آپ کے نظریات میں نہ آئے۔ شرک جہاں آیا بیڑ ہ غرق کردیا۔

....ابآپہیں گے کہ شرک کہتے کے ہیں ....

شرکسی مولوی کانام ہے
کسی بلڈنگ کانام ہے
کسی گراؤنڈ کانام ہے
کسی گیڈر کانام ہے
کسی شہنشاہ کانام ہے
کسی وزیر کانام ہے
کسی اپوزیشن کانام ہے
کسی جہوریت کانام ہے
کسی جہوریت کانام ہے
سی جہوریت کانام ہے
سی جہوریت کانام ہے

اگراب میں نے قر آن کے دلائل سے سمجھایا تو شاید آپ کی اس سمجھ شریف میں نہآ ئے فوری، میں دنیاوی نقط نظر سے آسان سی بات کہتا ہوں۔

ایک بندے کی دوکان ہے اس میں دو چار پائی بچھائی جاسکتی ہیں، کتی؟
(دو) اس پر کلھا ہے فتح وین ولدنور دین، اس کی وہ بنی ہوئی ہے۔الاٹ منٹ کی بنی ہوئی ہے۔ الاٹ منٹ کی بنی ہوئی پر چی کہ میری دکان ہے۔ رجشری ہوئی ہے۔ اس نے خریدی ہے۔ دو چار پائیوں کی دوکان، بیجلدی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ روزانہ کاروبار کرتا ہے، کریانہ کی دکان ہے۔دو چار پائیوں کی دکان ہے۔ تیل فروخت کرتا ہے، کھی فروخت کرتا ہے، کمی فروخت کرتا ہے، ہلدی میں اینٹیں پیس کرفروخت کرتا ہے، ہلدی میں یہ نہیں کی ملاد بتا ہے۔

ایک دن ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اوقتی دین، کہتا ہے کی، ادھر ہو، وہ ادھر ہو، وہ ادھر ہو، وہ ادھر ہو وہ ایک دن ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھر ہوا ور تو کہتا ہے کہ تشریف رکھو، او چو ہدری صاحب کیا بات ہے، خیر تو ہے، آج بڑے ناراض ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اس دکان میں، میں تیرا حصد دار ہوں، میں بھی مالک ہوں، اسکا، وہ کہتا ہے کہ رجسڑی لانا بیٹا، وہ رجسڑی لے آتا ہے، رجسڑی پر لکھا ہے، فتح دین ولدنو ردین، اس نے کہا کہ یہ تو میرے نام رجسڑی ہے، میری دکان ہے، تجھے اگر پیتنہیں ادھر ہو ہڈیاں تو ردوں گا۔ ہم میں بھی بھتہ کروپ ہوتے ہیں، جگا پارٹی سسانی دکان میں مجھے بیٹھنے دے یا گا۔ ہم میں جس بھی جسے کروپ ہوتے ہیں، جگا پارٹی سسانی دکان میں مجھے بیٹھنے دے یا میں ٹھیک کرے دکھ دوں گا۔ وہ تھا نے جائے گا، دکان میری، قبضا سکا۔

الله فرماتے ہیں جگ میرا ما لک تو، ماما ہے، تو دو چار پائیوں کی جگہ پر کسی دوسرے کوشر کیے نہیں تھہراسکتا..... تو میں ساری خدائی میں دوسرے کو کیسے شریک تھہرا لوں۔ اس پراب آیت الکرس پڑھو ..... لاَ اِللهَ اِلاَّهُ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمٌ لَهُ مَا فِیُ السَّمٰواتِ وَمَا فِیُ الْاَرُضِ .....کس کا ہے؟ زمین وآسان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ (اللّٰدکا)

ایک مولوی کے نہیں نہیں بیمیراہے، اگر ضیاء القاسمی کے شرک ہے وہ کھے نہیں ذاتی طور پراس کا ہے،عطائی طور پرمیراہے،اللّٰدفر ماتے ہیں اسے مار، کوئی ذاتی عطائى مبين .....كة مَا فِي السَّمواتِ وَمَا فِي الْأَرْض .....ا تثيبوي ساار عين ع.....تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ..... يِرْ هلوسار ..... تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ السُمُلُكُ ..... ج آب روثی نہیں کھا كرآئے الله كي توحيد كى بارى آتى ہے۔ آہستہ بولتے ہو، پیتنہیں قیامت والےدن، آج الله کے فرشتے گول مسجد میں تقریر لکھنے کے لئے آئے ہیں۔آپ کاعمل کھنے کے لئے آئے ہیں۔اگر بداتی بات کھ کرلے آئے۔رب، بیجولوگوں کی چھوٹی مساجد چھوڑ کر گول مسجد میں آئے تھے، میرےرب انہوں نے بہت مشقت اٹھائی ہے۔اللد فرماتے ہیں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے.... تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ..... الكون كاما لك توبى ب .... قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الُمُلُكِ .....الله فرماتے ہیں جرائیل ان فرشتوں سے یوچے پیکیا چاہتے ہیں؟ یا الله اور کچھنہیں چاہتے جو تیری تو حید کے عقیدے میں سرشار تھے انہیں جنت عطافر مادے۔ الله فرمائيں گے كەميں بھى وعدے كا يكا ہوں۔ اگريه ميرے ساتھ كسى كو شریک نہیں کرتے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قتم ہے۔کل میں انہیں آ واز دول گا۔کلمہ یڑھتے جاؤاور جنت کی سٹرھیاں چڑھتے جاؤ۔

> شیشی کھل گئ کہ انجمی کچھر ہتا ہے؟ اورشیشی کھولوں؟ لو جی بیہ بتا وُ! ہرجگہ سننے والا کون؟ (اللہ)

حجوث نه بولنا

غلط نه بولنا

آ ہستہنہ پولنا

مرجكه سننے والاكون؟ (الله)

مرجكه د مكيف والاكون؟ (الله)

ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا پیر بھی ہر جگہ سنتا ہے، اللہ کی صفت میں شریک کیا کہنیں؟ (کیا) ہر چیز کو جانے والا کون؟ (اللہ) ایک بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہمارے حضرت بھی ہر چیز جانے ہیں، ساری چیز وں کا مختا رکون؟ (اللہ) جے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اگر دینے پر آئے، مخالفوں کو در جنوں کی در جنیں دے دے، خسے چاہے بیٹیا بٹی نہ دے، دینے پر آئے تو فرق منوں دے، نہ دینے پر آئے تو اپنے محبوب کے پیٹ پر تھر پر دروازے کھول دے عطا کے، اور نہ دینے پر آئے تو اپنے محبوب کے پیٹ پر تھر بندھوا دے، بچانے پر آئے تو نس علیہ السلام کو مجھی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھے بندھوا دے، بچانے پر آئے تو میرے حضور بھی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھے اور ذن کی کرانے پر آئے تو میرے حضور بھی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھے کرانے پر آئے تو میرے حضور بھی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھے کرانے پر آئے میرا کملی والا آئھوں پر ہاتھ بھیرے تو آئے تھیں مل جا کیں اور نہ بچانے پر آئے کر بلا میں نواسہ تڑپ جائے، پوچھے والا کوئی نہیں۔

شرک نه کرو گے تو اپنی قبرسنوار و گے۔ مجھے تو اس کا کوئی فا کدہ نہیں ، میری ذات کو کیا فا کدہ .....

> قبر پوجو گےجہنم ملے گ رب کو پوجو گے جنت ملے گ

ٹھیک ہے؟ (جی) نذرانے اگررب کے دو گے اللہ خوش ہوگا۔ کاروبار چلے

گااورا گرالٹدکوچھوڑ کراورکسی کو بکرےاورچھترے دوگے کاروباربھی برباد ہوجائے گا۔ بڑے بڑے کاروباری کہیں گے مولوی جی کس طرف جائیں، دعا کرو، رات کو ہانڈی کے لئے بیسے نہیں ہوتے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اوسودخورو! جبتم نے میری نافرمانی کی، میرے مجبو بکی نافرمانی کی، میرے مجبو بکی نافرمانی کی، مجسا پئی کبریائی کی قتم ہے۔ میں تمہارے لئے ایسے ختک سالیاں پیدا کردوں گا، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میرا تھم مانو، میرے رسول بیدا کردوں گا، ہر جگہ سننا بیاللہ تعالیٰ کے پیچھے چلو، پھرزمین سے پانی کے چشمے جاری کردوں گا، ہر جگہ سننا بیاللہ تعالیٰ کی شان ہے۔

### شرک سے بچو:

مَاكَانَ لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بِاللهِ مِنُ شَيْءِ .....اب مجھ آگئی پوسف علیہ السلام کی تقریر، شرک نہ کرو، میں خوش ہوجاؤں گا، کسی پر میں جرتو نہیں کرتا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ اگر ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ جی ہم آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ..... (سجان اللہ)

## مشرك كي نجات نهين:

اعمال میں کروری ہے، چھاذرا دیکھنا کہیں شرک والی پر چی تو نہیں پڑی ہوئی؟ تو فرشتے کہیں گردری ہے، چھاذرا دیکھنا کہیں شرک والی پر چی تو نہیں کیا تو جانے دو، فرشتے کہیں گے شرک نہیں کیا، فرمایا جانے دو، جانے دو، شرک کیا ہے ۔۔۔۔۔ إنّه مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَنّة ،۔۔۔۔ بو بندہ شرک کرے گا۔۔۔۔۔ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَنّة ،۔۔۔۔ جو بندہ شرک کرے گا۔۔۔۔۔ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَنّة ،۔۔۔۔ جو بندہ شرک کرے گا۔۔۔۔۔ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَنّة ،۔۔۔۔ جو بندہ شرک کرے گا۔۔۔۔۔ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحَنّة ،۔۔۔۔ رہے ناس پر جنت حرام کردی۔ میں اسی نہیں بخشوں گا۔۔۔۔۔

مولویوں سے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، جب لیلۃ القدر آتی ہے اللہ فرماتے ہیں۔۔۔۔ جبرائیل ۔۔۔۔۔ بندے کیا کرتے رہے ہیں ساری رات؟

تیر نفل ہی پڑھتے رہے تیری عبادت ہی کرتے رہے تجھ سے تو بہ ہی کرتے رہے تجھ سے التجا ہی کرتے رہے تجھ سے ڈرتے ہی رہے

فرمایا کتنے کتنے گناہ گارتھے؟ اس میں سے بعض اتنے گناہ گارتھے کہ گناہ ان کا سے بھاری تھے کہ گناہ ان کے اسلامی نہیں کہ ان کومعاف کیا جائے .....

اللہ فرمائیں گے دیکھو ذرا، ان کے اعمال میں شرک تو نہیں؟ حدیث ہے سحاح ستہ کی ،شرک تونہیں؟نہیں شرک نہیں،فر مایا چلے جاؤجنت میں،عیش کرو۔

کیوں کہ .....ماکان لَنَا اَن نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَیْیءِ ....اللَّه تعالی ہر چیز معافی نہیں کرنا، کیوں؟ کہ براہ راست مشرک اسے چیلنج کرتا ہے، ہاتھ میں دوں، پھیلائے غیر کے مرتا ہے، ہاتھ میں دوں، پھیلائے غیر کے سامنے، غصہ آئے کہ بہاں میں دوں، وظیفے غیر اللّٰد کے بڑھے؟ غصہ آئے کہ

نہیں؟ یہ میری مسجد ہے، میری سے مراد علاء حق کی، دیو بندی مکتب فکر کی، ایک بندہ
یہاں منبر پر بیٹے کر کہے کہ قبر پر سجدہ کرے، بولوشم کھا کر کہ غصہ آئے گا کہ نہیں، بولوز ور
سے؟ (آئے گا) ایک بندہ آ کر منبر پر بیٹے جائے، بیٹے کر کہے کہ جھے ہجدہ کر وہ شم کھا کر
بناؤ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں روئی میں دوں، نذرانے غیر اللہ کو دے۔
آپ بتا کیں غصہ آئے گا کہ نہیں۔ کان میں دوں، سنے تو غیر کی اور جھے غصہ آئے کہ
نہیں؟ جب میری بات آئے تو کا نوں میں روئی ڈال لے، پیر میں دوں، مزاروں
کے طواف کے لئے چلا جائے، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تھے کہا جائے، تھے
پر مروڑ اٹھتا ہی، جھے نماز کے لئے کہتے ہیں، تبلیغ والے جھے نگ کرتے ہیں، کہتے
پی نماز پڑھ، تھے اچھی بات کہی ہے کہ نماز پڑھ، ان بے چاروں کے پیچھے پڑجاتے
ہیں نماز پڑھ، تھے اچھی بات کہی ہے کہ نماز پڑھ، ان بے چاروں کے پیچھے پڑجاتے

اللہ فرماتے ہیں کہ بتا مجھے غصہ آئے کہ نہیں؟ آپ بتا کیں، غصہ مجھے آئے کہ نہیں؟ آپ بتا کیں، غصہ مجھے آئے کہ نہیں؟ بیہ جی میں تین اندھیروں کہ نہیں؟ بیہ جو تیرا وجود ہے، تجھے تو پتہ نہیں، ماں کے پیٹ میں تیرے اندرجان ڈاکٹروں سے پوچھ لے، تین بھی ہیں جی چی بیں، ماں کے پیٹ میں تیرے اندرجان پڑتی رہے، تجھے ہو شبھی ہوتا تھا، با ہر نہیں تشریف لاسکتا تھا، ماں تجھے با ہرسے کوئی غذا پڑیں پہنچاسکتی تھی، باپ تیرا بے شک شاہ فہد کیوں نہ ہو، وہ بھی تیری غذا کا انتظام نہیں کرسکتا۔ میں نے اس ماں کے پیٹ میں غذا کی نجو دی۔ اب جب اسی غذا کو موقع آتا کہ کے سال وحرام کرنے کا اب تو مجھے آتا کہ تھیں دکھا کر اس رزق کی منتیں اور مرادیں غیر کی طرف کر ہے۔ مجھے بتا مجھے غصر آئے کہ نہیں؟ جو ماں کے پیٹ میں تجھے پال سکتا ہے، وہ یہاں بھی تجھے یال سکتا ہے۔

اوغیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے،اللدنے فر مایا میرے نبی کو کہ جو

سا توں زمینوں کے نیچے کیڑے کورزق دےسکتا ہے تجھے بھی غذا دےسکتا ہے مجھے غصراً ئے کہنہیں؟

اب میرے دوست شرک اتنی بڑی بلا ہے، مولوی کے ساتھ لگے تو کپڑے شایداس کے ٹھیک ہوجا ئیں، عقیدہ گندہ ہوجائے گا ......پیر کے ساتھ لگا عقیدہ گندا ہوجائے گا .....ملال کے ساتھ مل گیا علیک سلیک ہوگئی شرک کی، ملال کا عقیدہ گندا ہوگیا .....

اگرتمہارے ساتھ مل گیا اوگول مسجد والو! میرے ساتھ ناراض ہوآپ کی مرضی، میں نہیں رکسکا اسسماکا کا اَن اُنْسُو کَ بِاللّٰهِ مِن شَیْءِ اللّٰہ تعالیٰ تو گواہ ہوجا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام شرک کی تر دید کررہے تھے جیل میں بھی اسی طرح ضیاء القاسی بھی، عاجز بندہ جب تک زندہ رہے گا۔ تیری تو حید بیان کرتا رہے گا شرک کی دھیاں فضائے آسانی میں بھیرتا رہے گا۔ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ میرا ایمان میہ میراعقیدہ ہے۔ اور اس مسجد کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ مسجد دوسری مساجد کی طرح نہیں، یہ تو حید کا مرکز ہے۔ جس بندے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مساجد کی طرح نہیں گیا۔ بے شک تنبیح پڑھے، جومرضی کرے۔ اس مسجد میں نماز پڑھو، ذکر کہ وہ میں گیا۔ بے شک تنبیح پڑھے، جومرضی کرے۔ اس مسجد میں نماز پڑھو، ذکر کرو، اللّٰہ اللّٰہ کرو، تو حید کے ترانے گاؤ، نوافل پڑھو، شرک نہ کرو، کوئی شرک کرنے والا کیاں دے، ٹائیس اس کی ہوں گی ڈیڈا بھارا ہوگا۔ یہ یا در کھنا۔

مَاكَانَ لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بِاللهِ مِنُ شَيَىءٍ .....مِن عَهد كرتا ہوں، مِن وعده كرتا ہوں، مِن وعده كرتا ہوں، مِن وعده كرتا ہوں، مِن اتواں ہوں۔ كرتا ہوں، ميرے دب ميں تيرى ہدايت ہے ....وا جُتبيُنهُ مُ .....اگر تو ذرك و آفاب بنا سكتا ہے تو بھى ضياء القاسمى كواپنى تو حيدا ورنبى كى رسالت كا ديواند بنا دے۔ مجھے پہلے سكتا ہے تو بھى ضياء القاسمى كواپنى تو حيدا ورنبى كى رسالت كا ديواند بنا دے۔ مجھے پہلے

۲+Y

تيري عنايت چاہئے، شفقت چاہئے، حضور صلى الله عليه وسلم كى رسالت كى شفاعت

وَآخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 14

#### فطبه:

الْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَعَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحُتَلَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيُرِكَ حَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم

آمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ عَلَيْنَاوَ السَّحِيْمِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ..... يَصَاحِبَى السِّحُنِ ءَ اَرْبَابٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ..... يَصَاحِبَى السِّحُنِ ءَ اَرْبَابٌ مُّتَ فِرِقُونَ مَن دُونِهِ إِلَّا اسَمَاءً مُّ عَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ اللَّهَ بِهَا مِن سُلُطْنِ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ امَرَ سَمَّيُ اللهُ مَولَا اللهُ بِهَا مِن سُلُطْنِ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ امَرَ سَمَّيُ اللهُ مَولَا اللهُ مَولَانَاسِ لَا يَعُلَمُونَ .....

## گزشت<u>ہ سے پیوستہ:</u>

گزشتہ جمعہ سورہ یوسف کے سلسلہ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر کے اُس حصے کو بیان کررہا تھا جس میں یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی توحید پر ایک بڑا جامع خطبہ ارشاد فر ما یا اور ایک ایک لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کی جہاں فصاحت و بلاغت کا بیان کرتا ہے اسی مقام پر اس بات کو بھی روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دیمن کون

ہوتے ہیں اور دوست کون ہوتے ہیں۔خدا ورسول کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے پیغیمر کا روبیہ اور سلوک کیا ہوتا ہے۔خدا کے پیاروں کے ساتھ، خدا کے مجبوبوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کاروبیاور سلوک کیسا ہوتا ہے؟

اس پر میں نے بڑے مفصل گزشتہ جمعہ سے گزشتہ جمعہ دلائل ویئے ہیں۔ پچھلے جمعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد کی شرح کررہاتھا کہ .....ما کا نکا لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَيءٍ .....

> انبیاء کی نبیوں کی پیغمبروں کی بیشان ہی نہیں کہوہ شرک کے قریب جائیں

### شرک بد بوہے:

شرک ایک الیی بری بلا ہے الیمی بد بوہے .....مَا کَانَ لَنَا اَنُ نُشُوِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَیُءِ ..... نبی اس کے محن میں داخل نہیں ہوتے۔اس پر پچھلے جمعہ گھنٹہ سوا گھنٹہ دلائل آپ دوستوں کے سامنے پیش کئے۔

اس وقت جوآ یات بینات تلاوت کی بیں۔ وہ پچھلے مضمون کا ہی حصہ بیں، پیسف علیہ السلام فرماتے بیں کہ اسسماکان لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِنُ شَيءِ اللهِ عِنْ شَيءِ سسبہ بیدجو شرک سے بیزاری کا میں ذکر کرر ہا ہوں کہ میں تو حید پر پکا ہوں اور شرک کا دشمن ہوں۔ عقیدے کا پکا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ معمولی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں

•••••

بندوں کو ولیوں کو نیکوں کو یارساؤں کو

جوسب سے قیمتی انعام دیا جاتا ہے وہ عقیدے کا اچھا ہونا ہے، یہ میں لفظ نہیں کہدر ہافر مایا ، اسسماکان لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بِاللهِ مِنُ شَیءِ ، ، ... ذلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا ، ... فیلیوں پراللہ کافضل ہے کہ ان کے حن میں شرک واخل نہیں ہوسکتا اور صرف نبیوں پرنہیں ،... و علی النّاسِ ، ... جن کا عقیدہ اچھا ہے شرک سے بچے ہیں، و مسجھتے ہیں کہ بیاللہ کامشتر کہ فضل ہے جو یا نبیوں کو دیا جاتا ہے یا مومنوں مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ دیا جاتا ہے۔

ہمارے لئے یاراللہ تعالیٰ کی نعت اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے .....علی الناس ..... یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہوہ بندے جن کاعقیدہ اچھا ہے جوتو حید کے پابند ہیں جوشرک سے بچتے ہیں ..... ذلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا .....ان پراللہ کا فضل ہے .....

نبی ہوں ولی ہوں مسلمان ہوں

الله تعالی استے وعدے کے بیں ،فر ما تا ہے جومیرے یار ہیں ،میں بھی ان کامونس غم خوار ہوں ۔۔۔۔۔ وَ عَلَى النّاس ۔۔۔۔عقیدے کا چھا ہونا الله کے دربار میں سب سے بڑی نعمت ہے اور جسم ل جائے ، جسے رہنمت عقیدے کے چھا ہونے کی مل جائے ، خدا کی قتم ہے اس سے بڑا رب کے دربار میں کوئی صاحب انعام ہے ہی نہیں اس پر بڑے دلائل دیئے جاسکتے ہیں۔ قرآن مجراہاں دلائل سے ۔۔۔۔۔۔

میں صرف دو با تیں آپ کو بتا تا ہوں۔ ابولہب کامعنی ہے حسن کا سردار، بیہ یا در کھنا، بیور بی کے لفظ ہیں، ابو کامعنی باپ،لہب کہتے ہیں شعلہ والا، شعلے والاحسن رکھنے والا، جیکنے والا .....

> حسن اس کے پاس شوخی اس کے پاس دولت اس کے پاس جا گیراس کے پاس

بیت الله شریف کی تولیت ، متولیت اس کے یاس

حسن اتنا كررب اسے كہتا ہے ابولہب، جيكنے والى، بُعِرُ كيلے رنگ والا، ليكن بازى لے گيا كالے رنگ والا، ليكن بازى لے گيا كالے رنگ والا، حسن والا كھڑا ہى رہ گيا..... دولت والا كھڑا ہى رہ گيا.....

الله فرماتے ہیں .....خریص عَلَیُکُمُ .....میرے مجبوب کے دل میں تھا کہ چلوکسی کی دلجوئی کرکے اگر اسے کلمہ نصیب ہوجا تا ہے۔ تو بہت اعلیٰ اور یا کیزہ مشن

ہے۔ کوئی بات نہیں، میرے دوست کل آجائیں، شام آجائیں گے۔اس نے سلام
کیا تو حضور ﷺ نے ادھر منہ پھیرلیا۔اس نے ادھر آکر پھر سلام کیا، تو آپ نے پھر
ادھر منہ پھیرلیا۔ جواب نہ دیا۔ نبی نے نابینے صحافی گا، مسجد سے باہر نکل کر اس نے
دی۔ اس نے کہا اللہ یہاں آکر بھی سلام کریں اور جواب نہ ملے کہاں
جائیں؟

### دولت میرے پاس نہیں پیسہ میرے پاس نہیں

لیکن ایک دولت میرے پاس ہے، ان کے جسموں سے بدبوآتی ہے۔ میرے جسم سے ایمان کی خوشبوآتی ہ، پھریہ موضوع لمبا ہوجائے گا، میں صرف اشارہ کروں گا۔

## فیمتی بن گیا:

وتی آئی، حضور ﷺ کوفر مایا کہ نابینا ناراض ہوگیا ہے۔ شکا تیں کرتا ہے، جا خود جا کرمنا کرلا، قیمت لگ گئی، منا کرلا اسے، پھر جب حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم آتے تھے، نابینا صحابی فرماتے ہیں کہ میرا وہ یار آگیا، جس کی وجہ سے رب ناراض ہوگیا تھا۔ اسے بیٹھنے کے لئے جگہ دو۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قدر ومنزلت عقیدہ تو حید ہے۔دومثالیں میں نے آپ کودے دیں تا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔

## الله كافضل:

اس لئے حضرت يوسف عليه السلام في فرمايا ...... ذلك مِنُ فَـضُـلِ السُّهِ عَلَيْنَا ..... اومياں به جو ..... میں ابراجیم علیہ السلام کا پیروکارہوں میں اُن کے فدہب پر چلنے والا ہوں میں تو حید کا داعی ، تو حید پر مرمننے والا داعی اور اس کی دعوت دینے والا تو حید کے عقیدے کا پیامبر یعقوب علیہ السلام کا پیروکار سسنڈلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا.....

دنیا کو دولت پر ناز ہے۔ جاگیروں اور مربوں پر ناز ہے اور بوسف علیہ السلام کوعقیدہ تو حید پر ناز ہے اور ہونا چاہئے ..... وَعَلَى النَّاسِ .....اگر بوسف علیہ السلام یہ جملہ نہ ہولتے ، ہمارے جیسے غریبوں کوکون پوچھا؟ صدیاں پہلے ، آپ نے اعلان کردیا کہ میرے اوپر نہیں۔ گول مسجد کے اندر پیٹھ کر بھی جو اللّٰد کی توحید کے عقیدے کا اظہار کرے گا۔ جس طرح اللّٰد کا نبیوں پرفضل ہوگا۔ اسی طرح ان پر بھی فضل ہوگا اور قیامت کو ..... مَنُ قَالَ لَآ اِللّٰهُ اِلّٰهُ اللّٰهُ دَحَلَ الْحَنَّة ..... جس نے لٓ اِللّٰه اللّٰه مَن فَضل ہوگا۔ اللّٰه مِن سے اللّٰ اللّٰه کَ عَلَ اللّٰه مَن مَن قَالَ اللّٰه کَ مَن فَضلِ اللّٰه عَلَيْنَا ..... وَ عَلَى النَّاسِ .... اوگوں پر بھی .....

## عقیدے کی اصلاح ضروری ہے:

اس لئے میں آپ کومبارک باددیتا ہوں۔ایسے لوگوں کونہیں، جو کہتے ہیں مولوی صاحب جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو،کسی کو چھیڑتے نہیں کھولتے نہیں، وضاحت نہیں کیا کرتے، دل دکھ جائے گا۔کسی کا دل نہیں دکھانا چاہئے۔ یہ بھی ایک

فلسفه ہے دنیا میں ،مسئلہ کھولو۔

اگر پیٹ میں درد ہے تو سر درد کی دوائی نہ دو، کسی کی ایڑھی پر پھنسی ہے، تپ دق کی دوائی نہ دو، پھوڑ ہے کی دوائی دو، اور بتاؤ تیرا پھوڑا ہے، بتاؤ تیری پھنسی ہے، بتاؤ تجھے اپینیڈ کس کی درد ہے۔ بتاؤ تو دل کا مریض ہے۔

اسی طرح اللہ کے پیار بے پنجبر نے دوساتھیوں کےسامنے اللہ کی توحید کو کھل کر بیان کیا اوران کےسامنے واضح کردیا۔میرابھی اورمیرے پہلے بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ کٹ جائیں گےلیکن اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گے ..... ذلِكَ مِنُ فَضُل اللهِ عَلَيْنَا ..... بيهم يرالله كافضل ب\_بيهم ديوبنديون يربهي فضل ب\_ايس د یو بندیوں برنہیں کہ پکوڑے بھی کھا جاؤ اور قل کے چنے بھی کھا جاؤ۔ ساتویں اور حالیسویں بھی گنتے رہو۔ تیسرے دن دریاں بچھا کر بیٹھ جاؤ،لوگوں کے انتظار میں، کھلی گنڈ بریوں پر اور پیتنہیں آلو بخارے لاکران طالب علموں کے منہ مارو، طالب علم بھی سنجوس، پیجھی جا کرقل کے چنے کھالیں اور بڑی بڑی اونچی شلواروں والے،مسواک اٹکائی ہوئی وہ بھی کہیں کہ برادری کوکیا مند دکھائیں۔اللہ کے نبی نے بات صاف کردی۔ برادری بعد میں دیکھی جائے گی۔اللہ کی محبت اور توحید پہلے دیکھی جائے گی ..... ذلِكَ مِنُ فَيضُلِ اللهِ عَلَيْنَا ....قرآن يرم هوجا كرهمرون مين ، كوئي مير ع هر تونهيس اترا ، الله فرماتے بیں اے ناشکرو! الله نے اتنا پیاراتمہیں عقیدہ دیاہے ..... لاَیَشُکُ رُوُنَ ..... مائے تم میراشکنہیں کرتے .....

### عقيد عاوزن موكا:

اوریا در کھنا قیامت کوعقیدہ تولا جائے گا۔ قیامت والے دن اعمال کا بھی وزن ہوگا۔عقیدے کا بھی وزن ہوگا۔ دونوں کوتولا جائے گا۔جس کے اعمال کمزور ہوں گے جس کاعقیدہ کمزور ہوگا جس نے عمل میں سستی کی ہوگی وضوتو کرتا ہوگالیکن وضو کاصیح طریقه نه آیا بخسل تو کرتا ہوگا مگرا سے خسل کاصیح انداز اور طریقه نہیں آتا۔ نمازتو پڑھتا ہوگا۔ نماز کے آ داب اسے آتے نہیں ہوں گے۔ جنازے تو پڑھتا ہوگا، کیکن دعائے جنازہ اسے نہیں آتی۔وتر برئتا رہا ،قنوت اسے نہیں آتی۔لوگوں کے گھروں میں جاکر کنڈے کو کھڑ کا تارہا۔ نماز کے لئے تو جگا تارہا، کیکن نماز فرض، نفل اورنیت اسے نہیں آتی ، ترکیب اسے نہیں آتی ۔ فرشتے کہیں گےرب ، ہم نے دیکھا ہے کہاس میں بہت کمزوریاں ہیں،اللد فرمائے گا انہیں ایک طرف رکھو،اس کے ترازومیں وہ ایک حیث رکھی جائے گی اس کا تراز و بھاری ہوجائے گا،تراز و کا پلڑا بھاری ہوجائے گا،فرشتے دیکھیں گے کہون سی چیز رکھ دی ہے، کہان عملوں کی قیت نہیں گی ،فوراً اس کا پلڑ ابھاری ہو گیا ہے۔ آواز آئے گی .....مَنُ قَالَ لَآ اِللهُ اللّهُ دَ خَلَ الْهَدَنَّةَ ....فرشتوعملون كارجشرتمهارے ماس تفااور عقیدے كارجشرميرے یاس تھا۔ میں نے اس کے عقیدے کا وزن کر کے تنہیں دے دیا۔ پیجھی اعمال میں رکھ دینا، مجھے اپنی کبریائی کی قتم ہے۔جس کے اعمال کمزور ہوں گے۔اگر اسے عقیدے کا وزن اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جیت جائے گا۔ قیامت والے دن عزتیں يا جائے گا، عظمتيں يا جائے گا .... سبحان الله کهو ورا .... سُبُحان الله .... يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيثُ.....

> شان پاجائےگا عزتیں پاجائےگا رفعتیں پاجائےگا عظمتیں پاجائےگا

بلندیاں پاجائے گا اللہ کے حضور کھڑا ہوجائے گا اللہ کے دربار میں اونچا ہوجائے گا

فرشتے بھی اسے دیکھیں گے بار بار، اپنے اعمال کی وجہ سے تونے آج بچٹا نہیں تھا۔اللّٰہ فر مائیں گے فرشتو، میر بے عقیدہ تو حید کی وجہ سے اسے بچھ ہونانہیں تھا۔ اس لئے کہاس کے اعمال کی کمزوریاں عقیدہ پرڈال کراونچا کر گیا۔

اسے کہتے ہیں ....مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا ....اس لئے میرے ساتھو! میں آپ و ہر جعد نظریاتی تقریر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے۔ آپ فکرنہ کریں .....

شرک سے بچو بدعت سے بچو صحابہ کی گستا خی سے بچو ذراعقیدے کی پچشگی کرو حضور کی گی کی تو ہین سے بچو اللہ کے قرآن کی تحریف سے بچو اور دین میں طرح طرح کے تغیر و تبدل کرنے سے بچو اور دین میں طرح طرح کے تغیر و تبدل کرنے سے بچو

اپنا عقیدہ درست کرواورکل قیامت والے دن خوثی خوثی ، اچھے ہوئے جنت میں جاؤگے۔ دیکھے لینا، میں تو نہیں کہتا قرآن کہتا ہے۔۔۔۔۔وکلے کئی النّاسِ لاَ یَشُکُرُوُنَ ۔۔۔۔۔اللّٰد فرماتے ہیں اب میں کیا کروں ان کے دلوں میں بیہ بات اگراتر جائے، یہ بھی شرک کے قریب ہی نہ جائیں، میں تو انہیں بتائے جارہا ہوں، میں تو جائے، یہ بھی شرک کے قریب ہی نہ جائیں، میں تو انہیں بتائے جارہا ہوں، میں تو

انہیں سبق پڑھائے جار ہاہوں۔

## توحيد كاعلمبردار:

جہاں یوسف علیہ السلام تقریر فرمارہے تھے۔ وہ کوئی حال تو نہیں تھا۔ وہ کوئی اسلام تقریر فرمارہے تھے۔ وہ کوئی حال تو نہیں تھا۔ وہ کوئی سنٹر تو نہیں تھا۔ اسلامک سنٹر، جیل تھی، جیل میں اللہ کی تو حید سنارہے ہیں اور مجمع بھی کوئی نہیں، اگر مجمع نہ ہوتو ہم بور ہوجاتے ہیں، دوآ دمی ہیں، کتنی پیاری تقریر فرمائی کہ آج مجھے تیسرا جمعہ ہوگیا ہے میں ان تین جملوں کی تشریح کرر ہا ہوں، ریکا ڈر کر کے اللہ نے ہمیں قرآن میں پہنچادی۔

اصول بتادیئے۔جوڑان سے پیدا کرجوخداوررسول کے پیارے ہیں توڑ ان سے پیدا کرجوخداورسول کے پیارے ہیں توڑ ان سے پیدا کرجوخداورسول کے دیمن ہیں۔ چرکہا....مَاکَانَ لَنَا اَنُ نُشُرِكَ بِاللّٰهِ مِنُ شَيء ....نبیوں کی شان ہی نہیں کہ

الہ کے درواز ہے کوچھوڑ کر
معبود کے درواز ہے کوچھوڑ کر
رب کے درواز ہے کوچھوڑ کر
مشکل کشاء کے درواز ہے کوچھوڑ کر
کا نئات کی تقدیر بدلنے والی ہستی کوچھوڑ کر
کا نئات کے والی ، کا نئات کے پیدا کرنے والے کوچھوڑ کر
قبروں پرسجدے کرے
مجروں پرسجدے کر
مثجروں پرسجدے کر
مثجروں پرسجدے کر
مثجروں پرسجدے کر

#### نہولیوں کی شان ہے

شان ہی نہیں ان کی بیقر آن کہتا ہے اور ہمارے بدّ وَں کی وجہ ہے،کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان بدّ وَں نے جس جس کی پوجا کی ہوگی۔ان کو بلا کر پوچھے گا میہ بدّ وَجو کچھ کہتے ہیں، میہ بدّ وَسِج کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں گنگن ڈالنے والے، چپٹے بجانے والے،سب اولیاءاللہ کو جمع کیا جائے گا۔قرآن کہتا ہے۔

## ربسوال كرے گا:

الله تعالى سوال كريس ك .....اء نُتُمُ اَضُلَلتُمُ عِبَادِى هَوُ لآءِ ....مير ب اولياء الله كياتم ان كوكمتے تھے.....

علی ہجوری کو عبدالقادر جبلانی کو اورمجددالف ٹانی کو

آپ کولوگ ولی کہتے تھے۔میرے محبوب کہتے تھے، بیضاء القاسمی نہیں کہتا، اللہ تعالی ان سے سوال کریں گے اور سوال قرآن میں موجود ہے .....اءَ نُتُمُ اَصُلَلْتُهُ عِبَادِیُ هَوَّ لَآءِ ..... اَمُ هُمُ صَلَّوُ السَّبِیُلَ ..... بیہ کہتے ہیں کہا نہوں نے ہمیں کہا کہ سجدے کرنا .....

مختار کل ماننا ہمیں الہ ماننا عالم الغیب ماننا ہمیں مشکل کشاء ماننا نقد ریس بنانے والا ماننا

### بیٹا اور بیٹی دینے والا ماننا ......اَءَ نُتُمُ اَضُلَلْتُمُ عِبَادِیُ هَوُّ لَآءِ ......

انہیں آپ نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا۔اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے۔
سارے ولی اللہ کے دربار میں جواب دیں گے ..... سُبُحَانَكَ .... یااللہ تیری وات
پاک ہے ....مَا يَقُولُنَا ..... ہمارے لئے ....مَا كَانَ يَنْبَغِيُ لَنَا اَنُ نَتَّخِذَ مِنُ دُونِكَ مِنُ اَوْلِيَا ءَ .... یااللہ آپ خود بتا كیں ہم تیرادر چھوڑ کر غیر کی پوجا کی دعوت دے اسلام عنے عے؟

یااللہ ہم کہرسکتے تھے؟ عزتیں تونے دیں عظمتیں ہمیں تونے دیں ،لوگ آتے تھے، ہمیں وفاردیتے تھے، ہمیں حضرت کہتے تھے، ہمیں حضرت کہتے تھے، اللہ جسے تو اتن عزت دے، وہ لوگوں کو کہیں کہان کو چھوڑ ہمیں سجدہ کریں .....ماکان یَنْبِغیُ لَنَا .....یااللہ یہ ہماری شان کے لائق ہی نہیں تھا۔

پھر کیوں کرتے ہیں؟ سارے کہیں گے ..... شُدُحانک .....

اےاللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تیری کبریائی کی تتم ہے ہم تو خود تیراسجدہ کرتے تھے دست سوال دراز کرتے تھے ہم تو خود تیرے دروازے برروتے تھے ہم تو خود تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے انہوں نے خود ہارے کھاتے یہ چیزیں لگادیں ہم نے انہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماراسجدہ کیا کرو ربہم ساری ساری رات کھڑے ہوکر تجھے مناتے تھے ہم تو خود تجھ سے مشکلات کے حل کیلئے درخوا شیں کرتے تھے ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ تجھے چھوڑ کر ہماری پوجا کریں .....ما کا ن ینبکغی کنا اَنْ نَتَّ خِذَ مِنُ دُوُنِكَ مِنُ اَوُلِیَآءَ .....قرآن ہے .....

### <u> قرآن کہتاہے:</u>

عیسیٰ علیہ السلام سے ان بدّ وَل کی وجہ سے اللّٰد فر ما کیں گے پیش ہوجاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کوفر ما کیں گے قرآن نے نقل کیا۔عد الت لگ جائے۔

الله فرما كيس كسسباذُقَ الَ الله أَ يَا عِيسْنَى ابُنِ مَرُيَمَ ....عيسى بن مريم بى بن مريم بى الله بن مريم بى الله بي الله بن أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ ....الوگول كوتون كها تفا ..... إنَّ خُونِ اللهِ يَن دُونِ اللهِ .... مَن دُونِ اللهِ يَسْمَ فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرکیکی طاری ہوجائے گ۔ عدالت لگی ہے۔اب کوئی عدالت میں چلا جائے کا پیتے ہیں، جب وکیل بول رہا ہو، پیزہیں ہماراحال کیا ہوناہے۔

حضرت عيسى عليه السلام بھى يہى كہيں گے..... سُبُ حَانَكَ مَا يُكُونُ لِى اَنُ اَقُولَ مَا لَيُسَ لِي بَعِيلَ عليه السلام بھى يہى كہيں گے..... سُبِيلَ ويا مِيس كہ سكتا تَقُولَ مَا لَيُسَ لِيُ بَعَقِي .... يا الله جس بات كا تونے جھے تى بى بہيل ويا ميں كہ سكتا تقا أنہيں ،عيسى عليه السلام نے سوچا كه اگر الله نے گواہ ما تگ ليا۔ گواہ كہاں سے دوں گا؟

توفوراً كَمْ لِك سَانُ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ سَسَا رَمِي فَها إِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ

تحجے پیۃ ہوگا۔تو ہی بتامیں نے کب کہا؟ میں نے کہا؟ الله فرمائیں گے جاؤمیں تحجے بری کرتا ہوں .....

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہتم نے اپنی کرتو توں سے اللہ کے دربار میں کھڑا کردیا۔کل قیامت والے دن اللہ تعالی مجھے پوچھیں گے اے مجمد ﷺ!ان لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ تیری عبادت کریں ،تو میں پھر وہی جواب دوں گا، جوعیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میں وہی جواب دوں گا جوعیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دیا۔اللہ مجھے بھی بری کردیں گے۔مسئلہ بجھ آگیا؟ (جی )سپارہ میں نے تو نہیں بنالیا۔ حافظ بیٹھے ہیں قاری بیٹھے ہیں .....

## افسوس کی بات:

الله فرماتے ہیں افسوس کی بات ہے .....وَ لَـجِنَّ اَکُثَرَ النَّاسِ لَا يَشُکُرُوُنَ ..... ہائے تم پر کتنا افسوس ہے .....

کھاتے بھی میراہو

بھو نکتے بھی مجھےہو

بھو نکتے بھی مجھےہو

کسی پیرکو بھونک کردیکھو پٹہ ڈال دےگا

مسی مولوی کو بھونک کردیکھو مسجد سے زکال دےگا

کسی بڑے حکمران کو بھونک کردیکھوزنجیریں ڈال دےگا

کسی ڈی تی کو بھونک کردیکھو پابندی لگا کرجیل میں ڈال دےگا

مجھے بھو نکتے ہو

روزانہ تازہ روٹیاں کھلا تا ہوں

حلوے تازہ روٹیا کر بججوا تا ہوں

...... لاَ يَشُكُرُوُنَ ...... تخصِحاءَ نبيس آتی شکرين بيس ادا کرتے اورتم ميراحق نبيس ادا کرتے .....وَمَا قَدَرُوُ اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ.....

تم توالله کاحق بھی نہیں ادا کرتے

تم نے اس کی قدرنہیں جانی کہ اس نے تنہیں ہر چیز مفت عطاکی تمہاری فیس لگا دیتا، روتے ہو، وایڈا نے تباہ کردیا، اتنا بل آتا ہے ان پنکھوں کا ،اس بحل کا ،اومیں نے بھی تم سے سورج کی روشنی کا بل لیاہے؟ میں جومفت ہوا چلاتا ہوں اس کا بھی بل لیاہے بیہجو دریاؤں اور ڈیموں کے جھگڑے کرتے ہو،تم کہتے ہیں نہیں بننے دینا، میں نے اس کا یانی تمہارے کھیتوں کو دیا اور تم سے بھی بل لیا ہے۔ بتاؤ تو سہی، بیدل جو بیار ہوجا تا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوتو اڑھائی لاکھ روپیه لیتا ہے،اس کی تربیت کا اورجس نے مکمل سالم دل بنا دیجے،تمہار ہےجسم میں ف كرديا، النيجي ول كابل ليا، روز دوده أكال كرگلاس ميں ڈال كرتمهيں بلاتا ہے، اس نے بھی بل لیا ہے، رات کو ہائے ہائے کر کے شور کرتے ہو، مرنے لگا ہول ..... إذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشُفِينَ .....آج مِن تهمين شفادر يتامون، مِن في مجمعي تم سے بل لیا ہے۔آ تکھیں خراب ہوجاتی ہیں، جا کرایریشن کراتے ہو، ہزاروں روپیپل آتا ہے،جس نے اتنی خوبصورت آ ککھ دی ہے،اس نے بھی بھی بل لیا ہے۔ بتا و توسہی، تمہار یجسم میں ہوا بند ہوجائے،تم ڈاکٹر کے پاس روتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جاتے ہو،جس خدا نے تمہیں صحت وتوانا کی بخشی ،اس نے بھی تم سے بل لیا،ایریش

سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بیس بیس ہزار دیتے ہو، جو بچے کی مال کے پیٹ میں اسنے مہینے تر بیت کرتا ہی، اس نے بھی بل لیا ہے۔ یہاں ڈ بے لئے پھرتا ہے کہ دودھ نہیں، بچے کے لئے دوکان سے تازہ دودھ لاتا ہی، بچے کو بلاتا ہے، جس نے مال کے پیٹ میں تیرے بیچے کے لئے دودھ کا انتظام کیا ہے۔ اس نے بھی بل لیا ہے۔ پچھ شرم آئی جا ہے گئے، پچھ توسوچ، شرم آئی جا ہے ، شرم ہوتو آئے، شرک ادر شرم .....

اس لئے انہیں قرآن پڑھنا چاہئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خداکی فتم ..... ذلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا .....جس كاعقيده صحح ہے، الله كااس پراتنافضل ہے كہ اسے بے شك سارى كائنات مل جائے، عقيده صحح نه ہو، كائنات ختم ہوجاتی ہے۔

## مشرك كي نجات نبين:

حضور ﷺ نے ہاتھ اٹھا گئے، بڑی خدمت کی میرے اس چھا ابوطالب نے، اللہ نے فرمایا ساری رات روتا رہ، میں نے نہیں بخشا، یا اللہ بیخدمت کرتا رہا ہے، بیم میرے ساتھ راتوں کو جاگار ہاہے، اس نے محے والوں کولکارللکار کرکہا تھا جو میرے جیسے کو کچھ کچے گا۔ میں اسے چھوڑوں گانہیں، ٹانگیں توڑ دوں گا، میں اسے مرے چھادوں گا۔ یا اللہ بید دنیا سے جارہا ہے مہر بانی فرما، ایمان دے دے، وہ کہنے مرے بھی جھر میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ وفائی ہے اب اگر جاتے وقت میں کلمہ پڑھلوں گا۔ برادری میں میرانا کنہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہناک والے کیلئے دعا نہر۔ اس نے ناک رکھی، برادری رکھ قریشی بن کررہے۔

جوانگلی اٹھے جا ندککڑے ہوگئی، ساری رات روتا رہ، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے سوال کرتارہ، میں نےمشرک کونہیں بخشا،قر آن ہے۔ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيُنَ امَنُوا اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ .....فرما يا جَوْتُو ميرابرا پيارا، کين .....

قبر پوجنے والے کے لئے شجر پوجنے والے کے لئے لات وعزیٰ کی پوجا کرنے والے کے لئے بیہ ہاتھا چھے نہیں لگتے اٹھتے ان ہاتھوں کوان کے لئے اٹھا جنہوں نے مکے کی گلیوں کوخون سے رنگین کر دیا۔

> پهرميري بخشش د يکه پهرميري رحمت د يکه پهرميري عطاد يکه ..... سُنُحان الله.....

پھرد مکھ میں کیا کرتا ہوں،اس کے لئے!

حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ، فرمایا، رہنے دے بے ایمان کو،
اگر تو نے دعا مانگئے سے نہیں بٹنا، میں نے پانی کی موج کو کہنا ہے کہ تیرے سامنے
غرق کرے، تاکہ فیصل آباد میں گول مسجد میں بیٹھنے والوں کو بھی پہنچل جائے، رب
اتنا غیرت مند ہے، جواس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے گا، رب اتنی
غیرت والا ہی، نبی کا صاحبز ادہ کیوں نہ ہو، رب نے اسے بھی نہیں بخشا، بیقر آن

آپ کی مساجد تو ہے نہیں؟ آپ کی الماریوں میں قرآن ہے نہیں؟ یہ صرف ضیاء القاسمی کی مسجد میں موجود ہے؟ اوقرآن کے مدارس کھولنے والو، حالیس سو

طالب علم پر ناز کرنے والو، قرآن کی تلاوت کا الگ ثواب ہے۔ قرآن کے ترجے کا الگ ثواب ہے۔ قرآن کی خوشبو پھیلانے کا الگ ثواب ہے، میں تیرے مدر سے کو کیا کروں، مسئلہ تمجھا۔

## عقيده توحيد نجات كي تنجي:

فرمایا کہ اللہ کافضل ان آ دمیوں پرجن کاعقیدہ تھے ہے۔ مشرک قیامت کو کہیں گے۔ مشرک قیامت کو کہیں گے۔ صحاح سنہ کی حدیث ہے۔ اومیاں، تجھے یہ جہنم کی طرف لے جارہے ہیں۔ برا اتو حید تو حید کرتا تھا۔ یہا عمال کی کمزوری کی وجہ سے یہ فرشتے جھے بھی تو اٹھا کر لے جارہے ہیں۔ بس اتن بات کہیں گے۔ اللہ فرما کیں گے کیا کہا۔ تو حید کی وجہ سے یہ بھی جارہا ہے۔ اللہ فرما کیں گے۔ سند خور دگا سسجس میں خس خس جتنی بھی میری وحد اسے بھی پکڑ کر جنت میں لے جاؤ، میری غیرت نہیں برواشت کرتی۔ کرتے۔

میں دیوبندی ہوں، دیوبندگسی فدہب کا نام نہیں، دیوبندان استادوں کا نام ہیں، دیوبندان استادوں کا نام ہے، جنہوں نے طالب علموں کوتو حید کے جیا لے اور پروانے بنایا۔ یہاللہ کا ہم پرفضل ہے، ورنہ ہم نے بھی زنجیریں پہنی ہوتیں اور یہاں یا یہاں ہوتے، یا کڑے پہنے ہوتے۔ یا قبریں پوجتے ہوتے، یا مرمرکی قبریں بنائی ہوتیں۔ پہلے ہی حضرت صاحب میں نے اپنی قبر پہلے ہی بنائی تھی۔ اللہ نے اپنی کوتو نہیں فرمایا کہ تو پہلے ہی بنائے۔

کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہندوستان میں فوت ہوئے تھے اور فوت ہو کر یہاں آگئے میں نے کہا کہ کیسے آگئے۔ کہتے ہیں، بس آگئے، میں نے اسے کہا کہ کہیں اور مرجا، مدینے جا کرمر۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں .....منِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ اَنُ یَّمُوْتَ فِی الْمَدِیْنَةِ فَالْدَیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمَدِیْنَةِ فَالْمِدِینَةِ مِیْنَ الْمُول گا۔ پھر میں آ واز دول گا او مدینہ کے قبرستان میں وہن مونے والے المحدر آ جاؤ ، محمد ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔

یہاں کیا کرنا تھاادھرمرتا؟ الٹی باتیں نہ کر، یا تو ہم تیرے نقصان کی بات کہتے ہوں، تیرے فائدے کی بات کہتے ہیں کہوہ کام کرجس سے رب راضی،اس کا محبوب راضی ہو، یہ بھی تخفے بری گئی ہے بات، بری گئی ہے،قر آن آپ کے گھروں میں موجود ہے،سورۃ یوسف نکالواور پڑھو۔

ابالله نے ایک لفظ بول دیا .....و لاکِنَّ اکتُمَرَ النَّاسِ .....الله فرماتے ہیں، ایک کشر کا کشریت کو کہتے ہیں، ہوآج کل اکثریت کو کہتے ہیں، مینڈیٹ، مینڈک، اب مینڈک کوچاہئے کہ اندر بیٹھاٹرٹر کرے مینڈک جیت گیا احمد علی لاہوریؓ جس کی قبر کچی جیت گیا عطاء الله شاہ بخاریؓ جس کی قبر کچی

احمالی لا ہوری ّلا ہور والے ہی کہتے ہیں جھے تو پتانہیں، فن کرے آئے تو رات کو قبر کی مٹی سے خوشبو آنی شروع، کیوں آتی تھی۔اس کی یاری قرآن سے تھی۔ یا تو ہم کہیں کہ مولا ناحمہ قاسم نا نو تو گ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، ہم نے یہ بھی بھی نہیں کہا، یا ہم یہ کہیں کہ مولا نارشیدا حمد گنگو، گ کے فتو وُں پر ایمان لے آؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے، یا ہم کہیں کہ ہمارے حضرت مدنی آ کو مان لو، یہ بھی ہم نہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم لیکھی ہم نہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں کہتے، حضرت تھا نوگ کو مان لو، ہم کہیں ہم کہیں کہا ہم کا دیا ہم کہیں کہتا ہوں کہ سارے حضور کھی کہا ہے؟ (نہیں) میں کہتا ہوں کہ سارے حضور کھی کہا ہے؟ (نہیں) میں کہتا ہوں کہ سارے حضور کھی ناراض ہوتے ہیں۔

اللہ کا نبی بھی موج میں تھا، یہ تقریر کے بعداب ایک جملہ فرمایا، بڑا عجیب جملہ ہے، کتنے سننے والے ہیں؟ (دو) سامنے بیٹھے ہیں۔اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بیس رہے ہیں۔

یہاں بھی کہتے ہیں کہ بیمیرا کلاس فیلوہے۔ بیمیرا جیل کا ساتھی ہے۔ آج ہم بڑے انداز سے اس بندے کو ملتے ہو، میرا پیرج کا ساتھی ہے۔۔۔۔۔ کہتے ہو؟۔۔۔۔۔ (جی)

### شاید که اتر جائے تیرے دل میں میری بات:

حضرت بوسف علیہ السلام ہیں .....ین صَاحِبَیِ السِّمَخُنِ ....ا میرے جیل کے ساتھیو، تمہارے اور میرے دکھ اسمی جیل کے ساتھیو، تمہارے اور میرے دکھ اسمی کھی جائے ہوکہ ہمیں رہائی ملے ۔ مشتر کہ بیٹھ کرایک میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے بھی رہائی ملے اور تمہیں بھی رہائی ملے ۔ مشتر کہ بیٹھ کرایک دوسرے کے دکھ تشیم کررہے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیو، اب تم نے میری بات سن لی، پیارے کہ

میں کون ہوں؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میراعقیدہ کیاہے؟ میرے یارکون ہیں؟ میرے دوست کون ہیں؟ میرے دشمن کون ہیں؟

س لياتم ني ،اب غور كر .... يصاحِبَي السِّحُنِ .... اوجيل كي ساتهيو، جي

حضور فرمائیں۔ارشاد کیاہے؟ادھردیکھوسارے،اللہ کرے

شاید که اتر جائے تیرے دل میں میری بات

میرے الله میں اس بات پر تیرامشکور ہول کہ تونے میراعقیدہ صحیح بنایا ہے۔ ان پیاروں کاعقیدہ سی بنایا ہے۔اس گرمی میں،اس ہوس میں،اس دور میں اپنے کام چھوڑ کر، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جعہ پڑھنے آتے ہیں۔میرافرض ہے کہ میں ان کے عقیدے کو یانی دوں کتاب وسنت کا۔

يا يصاحبي السِّحن ....اعميرع جيل كساتھيو، بياروجي حضور سوال كرتے ہيں؟ ..... وَ أَرُبَابٌ مُّتَ فِرَقُونَ خَيْرٌ ....سوچ كر بتانا ميرى اتى تقرير آپنے شی ہے ۔۔۔۔۔

داتا

وستنكير

مشكل كشاء

حاجت روا

.....مُتَفِرَّقُونَ خَيرً .....

..... بهتا چھے ہیں معبود زیادہ اچھے ہیں .....

صبح كامعبوداور

دو پیر کااور

شام كااور

یا جس طرح سوٹ بدلتے ہو،سوٹ کے ساتھ رنگ پیج کرتے ہو،اس طرح

آپعقیدول کی بھی ایم کے کرتے ہو،اب میں نے سفر پرجانا ہے،اب حضرت صاحب کو،اب میں نے سجارت کرنی ہے،اب فلال حضرت کو کہنا ہے،اب میرا بچہ بیار ہوگیا ہے، میں نے اس کے لئے درخواست دینی ہے،میرا بیٹا پیدا ہواتو پیرال دند،اب میں نے کسی چوٹی پربال رکھنے ہیں،اب میں نے بلصشاہ جاکرنا چنا ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے،اللہ کے نبی نے میر بے بیل کے نہیں،میر کے گول مسجد کے پیارو،اللہ کا نبی بوچھتا ہے،اللہ کے نبی نے میر بیل کے نبیل میر کے گول مسجد کے پیارو،اللہ کا نبی بوچھتا ہے،سنے اَرْبَابٌ مُنتَ فِیرِ قُولُ نَ حَیْرٌ .... بیالہ اور مشکل کشاء، حاجت روااور دشکیراور معبود،کافی زیادہ ایسے ہیں .... اَم الله اُلواحِدُ الْقَدَّارَ .... اَم الله اَسْ الله اِللہ؟ بہت باوہ اکیلا؟ (اکیلا)

### مشرك كي مثال:

الله بھی وہ جواکیلا، ایسے بند ہے بھی ہیں جواللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیبھی چھوٹے چھوٹے ہیں، مثالیں ایسی دیتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی مان لیتے ہیں۔

اچھا جی بہ جامع مسجد گول ہے۔ بڑا جمعہ تو پڑھائے قاسمی صاحب، نماز پڑھائے مولا نامحمہ یوسف فاروقی صاحب، امامت، اور نیچے پڑھائے فلاں صاحب اور مسجد کے کام کرے خود عارف اور اب چھوٹے چھوٹے کام بھی قاسمی کرے ، یہ شرک کو سمجھانے کے لئے ان مولو یوں نے تقسیم کاری کی ، لو جی سارے کام ڈی سی کرے ایک کمشنر ہوتا ہے ۔ ایک ڈی سی ہوتا ہے ۔ ایک ایک ایک ہوتا ہے ۔ ایک ایک ایک ہوتا ہے ۔ ایک ایس پی ہوتا ہے ۔ ایک ایس ٹی ہوتا ہے ۔ ایک سٹی ہوتا ہے ۔ ایک ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔ ایک ہوتا ہے ۔ ای

اتے مل کر پھر ہاتھ بٹاتے ہیں، کمشنر کا، بٹاتے ہیں کہنیں بٹاتے؟ (بٹاتے ہیں) مانا کہ کمشنر بھی بڑاہے، کیکن میساتھ بھی، میچھوٹے چھوٹے بھی۔

#### زیاده بهتریاایک؟

فر مایا جب رات کوسات بجے چھپے گا،اندھیرا ہوجائے گا،سوہرے پھرادھر سے چڑھنا ہے۔اللّٰدمیری بتیاں جلتی رہیں،فر مایا میں غالب ہوں بجادوں گا، جج پر روثن کردوں گا۔

پھریوسف علیہ السلام نے پوچھا، جیل کے ساتھیو، غالب اچھا، اکیلا اچھا، یا زیادہ اچھے، اللہ کا واسطہ اس پرغور کرو، خدا کا واسطہ ہے میرے سامعین، میں تقریر برائے تقریر نہیں کررہا، میں تقریر برائے تا ثیراور تیرے دل میں راستہ پیدا کرنا ہے اللہ کی تو حید کا، دا خلہ کے لئے۔

اکیلا اور غالب ، فتہار ، کوئی چیز اس کے غلبے سے الگ ہی نہیں آپ زور لگالیں کہ ہارش ہوجائے ، ڈال کر دکھاؤ ، آپ کوشش کرلیں کہ آج سورج نہ چڑھے ، کرکے دکھاؤ۔

بعض دفعہ اخبارات میں آتا ہے کہ کراچی کے سمندر کے کناروں سے سمندر نے چوبیں تاریخ کو باہر نکل آنا ہے۔ کراچی کا بیر ہ غرق، اللہ فرماتے ہیں ملانے، اے گورزو، اے افسرو، اس کو کہو کہ فکے باہر، غالب، آئے تو سہی کس طرح باہر آتا ہے۔ پیٹنیں کہ میں غالب موجود ہوں، جدھر میں کہتا ہے۔۔۔۔۔وَإِذَ الْبِحَالُ فَحَرَتُ ۔۔۔۔۔جدھر میں نہوجائے گا۔

اوجی زلزله آگیا، مولوی صاحب آج اخبارات میں لکھا ہواہے، عمارتیں الر گئیں فلال ملک میں ، الله فرماتے ہیں زمین تھہر جا، غالب، جب تک میں نہ کہوں ، دم نہ مارنا ، اپنے مقام پر تھہری رہ ، اور جب میں کہوں ..... اِذَا زُلُسنِ لَسنِ الْاَرُضُ زِلْزَالَهَا ..... وَاَنْحَرَ جَتِ الْاَرُضُ اَنْقَالَهَا ..... الل جائے گی ، عمارتیں پوندز مین ہوجائیں گے، میں کہوں گا،میراجب تھم ہوگا۔غالب تو میں ہوں۔

جب میں غالب ہوں۔ میر بے سامنے آئکھیں، ساتھ غالب ہوں میں، اور
ساتھ اکیلا ہوں میں، اور ساتھ طیم ہوں میں۔ آپ قرآن کے الفاظ پرغور کیا کریں۔
مجھے غصہ ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے میں بلڈ پریشر کا مریفن ہوں۔ غصہ آئے گا طالب
علموں کو گالیاں دے لیتا ہوں۔ پانچ دس منٹ بعد پھر ٹھنڈ ا ہوجاؤں گا اور دیکھا ہے
شرک کرتا ہے، قبر ساری چاٹ لی، چڑھا وے سارے جو مجھے دینے تھے، ادھر دے
دینے، بکر بے اور گائے غیر اللہ کے نام پر ذری کردیئے، اس کی صحت پر اثر ہی کوئنہیں
ہے کوئی؟ وہ کہتا ہے خاک کھا تا جا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جوزیا دہ بھو نکے اسے روٹی زیادہ دو،
ہے کوئی؟ اگر بے حوصلہ ہوتا، اسی وقت سالن تھنچے لیتا۔

بابا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر ، فرمایا نکل جاؤ۔ میرے گھرسے، تو اللّٰد کا نام نہیں لیتا، جرائیل کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو میر اسلام دے اور کہہ کراس بوڑھے کو کیوں اٹھا دیا؟ میرے دسترخوان پر بیٹھے اور تیرا نام نہ لے۔ میں برداشت کرسکتا ہوں، فرمایا کتنی عمر ہوگی بابا کی؟ نوے یا سوسال ہوگی۔ میں نے اٹھا دیا۔ میرے رب تیرا نام نہیں لیا۔ میں اپنے دسترخوان پر اسے کیسے روئی دوں جو تیرا نام نہیں لیا۔ میں اپنے دسترخوان پر اسے کیسے روئی دوں جو تیرا نام نہیں لیا۔ میرا حصلہ تو دیکھ میں نے بھی روئی بندنہیں کی۔

غالب بھی ہےاور حلیم بھی ہے۔غفور بھی ہےاور رحیم بھی ہے،ستار العیو ب بھی ہے،اس لئے فرمایا۔

رب زیادہ بہتریا ایک؟ .....لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ .....انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو خواب بوچھنے آئے تھے، بیاللہ کا بندہ بولتا ہی جارہا ہے، بات بڑی شاندار کرہا ہے، وہ بھی چپ کر کے سکتہ طاری ہو گیا۔ آگے پھر بوچھا.....اَمِ السلّٰہُ الْـوَاحِـدُ الْقَهَّارُ .... مَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِهِ .... إلَّا اَسُمَاءً سَمَّيُتُمُوهَا أَنْتُمُ وَ ابَاءُ حُمُ .... وه جن كى تم نے پوچا شروع كى ہے۔ جن كومج شام، دو پهردات، حاجت رواومشكل كشاء مانة ہو .....سَمَّيْتُمُو هَا ....ان مِيں .....

> کسی کوالہ کہتے ہو کسی کودا تا کہتے ہو کسی کودشگیر کہتے ہو کسی کومشکل کشاء کہتے ہو

..... مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنُ سُلُطَانٌ .....

قتم ہےرب کی بیر جتنے بھی آپ نے نام رکھ لئے ہیں ان کے ، اللہ نے کہیں بھی ان ناموں کی منظوری نہیں دی۔

کہیں رب نے کہا ہو کہ شخ عبدالقادر جیلانی دشکیر، دکھادو، اب کہیں گ دیکھانا، پوچھوان سے جواب، رب نے کسی نبی کوداتا کہا ہو، دکھادوا گلے جمعہ لے آؤ، حضور ﷺ سے بردائسی ماں نے جنناہی نہیں .....

> نہ آ منڈ جیسی ماں آئے گی نہ مجر ﷺ جیسارسول آئے گا

صدیق جس کی عرش وفرش پر دهوم چگئی۔اس کا نام میں نے کسی حدیث میں مشکل کشانہیں پڑھا۔وا تاحضور ﷺ نہیں پڑھا۔اگر کسی نے پڑھا ہوتو جھے خطالکھ دے۔

## إله كون؟

مَا اَنُزَلَ اللُّهُ بِهَا مِنُ سُلُطَانٌ .....حضرت يوسف عليه السلام فرمات

حضرت يوسف التكنيخ

ہیں۔اومیرے جیل کے ساتھیو، جن سے تم تعلق رکھتے ہو،انہوں نے غیراللہ کوالہ بنالیا ہے۔ فرمایا کہ رب نے ان کے بارہ میں کہیں بھی حکم نہیں دیا۔ آپ بتا ئیں، رب نے کہیں حکم دیا ہو، کہ شخ عبدالقادر جیلانی کوسجدہ کرلیا کرو۔اگر دیا ہے تو مجھے لکھ دو، کہیں رب نے کہا ہوعلی مشکل کشاء ہے۔ دکھا دو، کہیں حضرت فاطمہ نے حضرت علی کومشکل کشاء کہا ہو، بتاؤ.....

علیٰ جھی کہتا ہے کہ میرامشکل کشاءاللہ ہے نبی ﷺ جھی کہتا ہے کہ میرامشکل کشاءاللہ ہے حضرت علی جو ریٹ بھی کہتے تھے کہ میرامشکل کشاءاللہ ہے معین الدین اجمیر کئی بھی کہتے تھے کہ میرامشکل کشاءاللہ ہے

آجاب جب فرشة جائيں گے، تواللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ آج گول معجد میں کون سامسکلہ بیان ہوا؟ یااللہ مسکلے تو بہت بیان ہوئے الیکن تیراڈ نکا خطیب بجارہا تھا جوس رہے تھے، وہ بھی کچھ کہ درہے تھے کہ نہیں؟ اللہ جب خطیب ان سے پوچھتا تھا کہ مشکل کشاء کون؟ وہ زور سے کہتے تھے کون بولو؟ ..... (اللہ) .....اللہ تعالیٰ فرمائیں گئے گواہ ہوجاؤ، جنہوں نے مجھے مشکل کشاء مان لیا اور کل قیامت والے دن اللہ اللہ کہتے جائیں گے۔ جائیں گے۔

بابا عنایت صاحب کھڑے ہوجاؤ، تیری گدھا گاڑی ہے کہ ختم ہوگئ؟ (ہے)دیکھ عقیدہ ہے، کوشش کرنی بڑے بڑے گدی نشینوں نے انشاء اللہ کل قیامت کے دن بغیر گدھا گاڑی کے جنت میں جائے گا۔

# سجده تعظیمی بھی جائز نہیں:

قْراً ن سنار ما ہول آ پکو .....مَاتَ عُبُدُونَ مِنُ دُونِهِ ..... إلَّا اَسُمَاءً

سَمْدُتُمُوهُ ا .....بن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، معبود بناتے ہو، ان کا نام معبودتم نے رکھ لیا ہے۔ مشکل کشاء تم نے رکھ لیا ہے ..... مَا اَنْدَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنُ مُسُلُطُ ان ..... اللّٰه نے تو نہیں فرمایا کہ ان کو مشکل کشاء کہو، اگر کہا ہوتو بتا وُ بھی ادھر خارش کریں گے، وہ بھی چونکہ، چنا نچہ البذالیکن، یہ بم نہیں مانتے، نہ چو نکے کونہ چنا نچہ کو، سیدھی بات کروجن کے سجدے کرتے ہو، یہ معبود ہیں؟ اگر معبود نہیں تو پھر پوجا کو، سیدھی بات کروجن کے سجدہ تھوڑا کرتے ہیں جوعبادت والا سجدہ ہوتا ہے، ہم تو تعظیمی کرتے ہیں، تعظیمی کون ساسجدہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی نیا لکلا ہے، کجھے پیتہ نہیں، تو چند دے کر پڑھتا رہا ہے، کجھے پیتہ بی نہیں چلا، تعظیمی وہ ہوتا ہے، جو با ہے آ دم کو فرشتوں نے کیا تھا۔ اگر فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، میں میں نے کہا کہ تیرے باپ نے جو ہمارے بابا آ دم کو بجدہ کیا تھا وہ فرش پڑئیں کیا عرش پر کیا تھا، تو بھی مرا دھر چلا جاا گرو ہاں نہیں مرسکتا تو ادھر ہی مر، ادھر چا۔

خدا کی قتم ہے، میراکسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑانہیں، سب سے غریب مدرسہ میرا، سب سے غریب مسجد میری، سب سے غریب ماحول میرااور پھر بھی ہم اطمینان سے سوتے ہیں، کیوں؟ کہ غریبوں کے دل کی جو پڑتا ہے، تو حید وسنت والی ہے،اس کا نور بی الگ ہے،سرور بی الگ ہے۔

مَاتَ عُبُدُونَ مِنُ دُونِهِ إِلَّا اَسُمَاءً ..... بینام بین جوتم نے خودر کھلئے
بیں۔واہ قرآن تیرے قربان جاؤں،آگے پھر بولا قرآن، گھروں میں جاکر پڑھنا،
اللّہ نے ان کے بارہ میں تہمیں کوئی نہیں کہا کہ اس طرح کرو، اللّہ نے کیا امر دیا ہے؟
فرمایا....انِ الْحُکُمُ إِلَّا لِلَّهِ .....زور سے کہدوو....انِ الْحُکُمُ إِلَّا لِلَّهِ ....فرمایا حکم
وہی ہے جواللہ دے، سجان اللہ کہو....سجان اللہ .....حکم وہ جواللہ دے۔ اگر اللہ نے

تھم دیا ہے کہان کے قدموں میں سرر کھا کروتو رکھ دو۔ حضرت کو اللہ نے فرمایا ، بیہ اس بابے کے قدموں میں سردے۔

اگراللہ نے کہا کہ جب پیرگھر آئے تو جار پائی الٹی کردو، پیرسیدھی کرنے آیا ہے یا اللہ کرنے آیا ہے۔ اللہ نے داللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔

اگراللہ نے کہا کہ جا کر قبر پر سررگڑا کرو، رگڑو، اگر اللہ نے کہا کہ سترہ قدموں پر کھڑے ہوکا ہے۔ قدموں پر کھڑے ہوکا ہے۔ قدموں پر کھڑے ہوکرا یسے کرو، تو کرو، اگر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ قبروں پر اگراللہ اور رسول نے کہا ہے کہ قبروں پر اذا نیس دیا کرو، تو دو۔

جونو جوان ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا ، جو بند نے تقسیم کے وقت موجود تھے، جب ملک پاکستان بناہے، میراخیال ہے، ان میں سے یہاں کافی ہین، میں خود بھی ان میں شامل ہوں، کتنے ہیں، ہاتھ کھڑے کرو؟ اچھا باقی سارے یہاں ہی پیدا ہوئے ہو؟ کمال ہے یار، میں حیران ہوگیا ہوں تم سارے Made in کوکے ہو؟ کمال ہے یار، میں حیران ہوگیا ہوں تم سارے Pakistan

#### الله كاامر:

اچھاتم بتاؤمیں بریلوی دیو بندی کی بات نہیں کرتا ہتم کھا کر بتاؤ کسی مسجد میں جو کچھآج کل اذان کے آغاز واختتام پر ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی اس طرح ہوتا ہوا؟ (نہیں) ایمان سے بتاؤ؟ (نہیں) جھوٹ نہ بولنا کسی قبر پر ہندوستان میں ملال کھڑا ہوکراذان دیتا تھا تو بتاؤ قبر پر ، یہ یہیں شروع ہوئی ہے، یہاں پاکستان میں۔ کھڑا ہوکراذان دیتا تھا تو بتاؤ قبل کے کہا کہ یہ کس لئے قبر پراذان دیتے ہو؟ اُس نے کہا کہ شیطان بھاگ جا تا ہے۔ میں نے کہا کہ جب اذان ختم ہوجائے پھر؟ پھراللہ مالک

میں نے کہا کہ پہلے اللہ کہیں گیا ہوا تھا؟ تیرا پھراللہ ما لک ہے، دیو بندیوں کا پہلے اللہ ما لک ہے۔

دیکھونایار، مزہ آئے گا، وہاں کہیں گے او میر ہے جیل کے ساتھیو، پھر ہمیں آ واز آئے گی، او میر ے جیل کے ساتھیو، پھر ہمیں آ واز آئے گی، او میر ے عقید ہے کے ساتھی، سی کو آ واز آئے گی اور میر ہے بدر کے ساتھی حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، ہمیں آ واز آئے گی او مسکینواو میر ے عقید ہے کے ساتھیو، آؤ! ارند بخشے گئے قیامت میں شخ کہنا رہا حساب حساب

وَآخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 15

#### خطبه:

الْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَ اَصُحَابِهِ الْمُحُتَئِى الَّذِيْنَ هُمْ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ ......
يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّيطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّحِرِ اَمَّا اَحَدُ كُمَا فَيَسُقِى رَبَّةً خَمُرًا وَ اَمَّا الرَّحِيْمِ فَيُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مُرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفُتِينِ وَ اللهَ حَرُ فَيُ طَنَّ اللهُ مُل اللّهِ عَنْ اللهُ مُل اللّهَ عُلْنَ ذِكُرَ رَبِّهِ قَالَ لِلّذِي ظَنَّ اللهُ الشَّيطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ قَالَ لِلّذِي ظَنَّ اللهُ الشَّيطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَكِ لَا لِللّهِ عَنْ السَّعُنِ بِضُعَ سِنِينَ .....

صَدَقَ اللَّهُ مَوُلاَ نَا الْعَظِيُم

#### گذشته سے پیوستہ:

حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر دل پذیر کے بعد جیل کے ساتھیوں نے
آپ کے سامنے جو خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی، اِس وقت جوآیات
تلاوت ہوئیں ہیں۔ اِن میں اُسی خواب کی یوسف علیہ السلام نے تعبیر ارشاد
فر مائی۔خواب کے مسئلے پرسورۃ یوسف کی ابتداء میں، میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو
کر چکا ہوں۔ اس لئے اسے دھرانے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے

ا پی شخصیت کا جیل کے ساتھیوں کے سامنے تذکرہ فر ماکرا پنااعتا دانہیں دلایا،اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے مسئلے برتفصیلی خطبہار شا دفر مایا۔

## شرك عقيده گنده كرتا ہے:

شرک گندی چیز ہے۔عقیدے کو گندہ کر دیتی ہے۔اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔انبیاء کا کیا عقیدہ ہوتا ہے،رب ایک بہتر ہے۔یا زیادہ؟ بیبھی ان سے عقلی سوال کیا۔

اور پھردین قیم کے کہتے ہیں۔اس کا مخضراور جامع خلاصہ بیان فر مایا، گویا کہ اپنی اس جامع تقریر میں یوسف علیہ السلام نے دین کا بنیادی مسئلہ اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے رکھا۔

## خواب کی تعبیر بتادی:

لے جارہے ہیں۔

اس تعبیر کے مطابق، جس نے مجھے فن تعبیر کاعلم عطا فرمایا ہے، اس آدمی کو پھانسی ہوگی۔ پھرسولی کے بعداس کی لاش پھانسی ہوگی۔ پھرسولی کے بعداس کی لاش لئتی رہے گی۔ا تارانہیں جائے گا۔۔۔۔فَدَا کُٹی الطَّیُرُمِنُهُ ۔۔۔۔ پرندے پھراس کے سر میں ٹھونگیں مار مارکراس کے سرکا گوشت کھائیں گے۔

دونوں خواب انہوں نے بیان کئے تھے۔دونوں خوابوں کی تعبیر اللہ کے نبی نے ان کوعطا فر مادی۔ایک رہا ہوگا اور دوسرا پھانسی لگ جائے گا۔اور جانور، پرندے اس کے سرکا گوشت نکال کر،نوچ کر،جس طرح وہ کہتا ہے کہ میرے سرسے روٹیاں اٹھا اٹھا کر لے جارہے ہیں،اسی طرح پرندے اس کے سرکا گوشت نکال کر کھا کیں گے۔

خواب جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا،اس کی تعبیر بھی اس طرح علم رئی کی بناپر انہیں عطافر مائی ۔خواب چونکہ نہایت خوفناک انہوں نے بیان کیا تھا۔تعبیر بھی بوئی خوفناک ہے بھر ہننے گئے۔ساتھ ہاتھ ملیں،ساتھ ہنسیں،اسے کہتے ہیں خندہ استہزاء،اییا ہنسنا جس میں حقارت پائی جاتی ہے۔ایک بندہ ہنستا ہے،اس میں مسرت کا اظہار ہوتا ہے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ملا جلا اظہار ہوتا ہے۔ایک ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کا اظہار ہوتا ہے۔ایک ہوتا ہے۔۔۔ ملا جلا اظہار ہوتا ہے۔ایک ہوتا ہے۔۔۔۔ نک اشتہ اس طرح ہنسنا کہ دوسرےکا فداق جس سے مجھا جائے،انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے ہی خواب بنالیا تھا۔ایسے ہی بناکر جناب کو خواب بیان کر دیا ہمیں تو خواب کوئی نہیں آیا۔فداق کیا ہے۔گویا کہ اللہ کے نبی کے خواب بیان کر دیا ہمیں تو خواب کوئی نہیں آیا۔فداق کیا ہے۔گویا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ فداق کیا ہے۔گویا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ فداق کیا ہم نے تو فداق کیا تھا۔

الله تعالى فرمات بيسمير يغمر فرمايا ..... أَلَّذِي فِيهُ تَسْتَفُتِيكَ إِنَّ

.....فرمایا که اگر مذاق کیاتھا تب بھی ، اگر میچ بات تھی تب بھی میں نے جو اَب تعبیر ہتا دی ہے، اب یہ موکر دہے گا۔

## ہمیں سبق کیا ملا؟

اس لئے آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، جوخدا کے دین کا کام کرتے ہیں، نداق نہیں کرنا چاہیے، خندہ استہزاء نہیں کرنا چاہیے۔خاص طور پراولیاءاللہ۔

مدیث قدی میں آتا ہے .....من عادی لِی وَلِیّا فَقَدُ ..... اَذَنَتُهُ بِاللَحَرَبُ ..... بِاللَحَرَبُ ..... بِاللَحَرَبُ .... بِاللَحَرَبُ .... بِاللَحَرَبُ .... بِاللَحَرَبُ .... بِاللَحَرَبُ .... بِاللَحَرَبُ ... بِاللَحَرَبُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

میرا مقصد اگلی بات جو میں سنانے لگا ہوں، یہ میں جس بزرگ کا واقعہ
سنانے لگا ہوں، ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں سے اللہ کے بندے
سے اور حدیث میں آتا ہے، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بندے، جن کے کپڑوں
پرمٹی ہوگی سرمیں بھی مٹی پڑی ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ وہ کسی وقت قسم کھالیں،
تو میں ان کی قسم پوری کر دیتا ہوں، ہم اس طرح کے خشک عقیدے والے نہیں دیو
بندی، نہ ہم موم کی ناک ہیں کہ جدهر چا ہوں موڑ لو، اور نہ ہیں ہم لوہا ہیں، ہماراتو
مسلک بیہ ہے کہ جدهر لے جائے، اس طرف چل پڑو، حدیث لے جائے جائے، ہم
کتاب وسنت کے شیدائی ہیں۔ کسی کو بات اچھی گئے ہے بھی نہ گئے ہیں ہیں۔

## الله تعالى كولى من مذاق كيا تو:

د شمنوں نے، حاسدوں نے،معاندوں نے ایک دفعہ طے کیا،میٹنگ کی کہ

اب جس خواب کی تعبیرتم نے پوچیسی تھی،اب مانونہ مانو،اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا ہے۔اییا ہی ہے۔

جنازہ لے کر گئے ، مولا نا نا نوتوی کو گذارش کی کہ حضرت ہمارا ایک بندہ فوت ہوگیا ہے۔ اس کا جنازہ پڑھا کو ، مولا نا تشریف لے آئے۔ جب جنازے کی میت پر کھڑے ہوگئے۔ فرمانے گئے یار کسی اور سے پڑھا لو، بہتری اس میں ہے، کسی اور سے پڑھا لو، بہتری اس میں ہے، کسی اور سے پڑھا لو، جھ سے نہ پڑھا کو ، نہیں نہیں حضرت، یہ بندہ وصیت کر کے فوت ہوا ہے کہ میرا جنازہ نا نوتوی پڑھائے، آپ نے پڑھانا ہے۔ فرمایا بہت اچھا نیت کر لی دعا کے لئے اس حاضر میت کے لئے، کہتے ہو؟ ( کہتے ہیں ) آپ کہتے ہیں دعا کے لئے اس حاضر میت کے، جنازہ پڑھا دیا۔ پھراٹھا لو، بیشنے لگ گئے، اس میت کو کہا اٹھ، حضرت ہیچھے ھٹ گئے فرمایا اٹھا کو، اب بہت کہیں، آواز ہی نہ آئے، کہنے گئے

حضرت ہم نے تو مذاق کیا تھا، فر مایا اب اللہ کی مرضی ہے ایسے ہو گیا۔ اب جوتم نے کیا تھا۔ اللہ نے وہی کر دیا۔

اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے سامنے جھوٹا خواب نہ بنا کر پیش کرو۔۔۔۔۔مُ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے سامنے جھوٹا خواب نہ بنا کر پیش کرو۔۔۔۔مُ گااللہ اسی طرح کر دےگا۔ اس لئے مسئلہ ہے کہ خواب ہر بندے کونہیں سنانا چاہیے۔ کہ جی سننا مجھے رات بی خواب آیا ہے۔ خواب کی تعبیرا یک مستقل فن ہے اور اس کے بغیر فن نہیں آتا۔

## نبی ﷺ کا استادرب ہوتاہے:

حفرت بوسف عليه السلام نے اس لئے فرما یا تھا کہ .....عَلَّمَنِیُ رَبِّیُ ۔.... بین میرے رب نے مجھے کھا یا ہے .....و یُ عَلِّمُكَ مِنُ تَأُوِیُلِ الْاَ حَادِیُثِ .....رب اپنے نبیوں کوخود پڑھا تا ہے۔ بیتو مسلمہ مسئلہ ہے۔ ہم مدر سے میں پڑھتے ہیں .....

اساتذہ پڑھاتے ہیں علماء پڑھاتے ہیں محدثین پڑھاتے ہیں مفسرین پڑھاتے ہیں

جوفن ہم نے کسی استاد سے پڑھا ہوتا ہے، جو استاد جس فن کا ہوگا۔وہی پڑھائے گا، اللہ کے نبی کسی بندوں کے سکول میں نہیں پڑھتے ،ان کو رب پڑھا تا ہے۔اس پردلائل موجود ہیں۔

إقُرأً بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .....رب نِ حضور صلى الله عليه والم كو

پڑھانے کا اعلان بھی یہاں کیا،میرے محبوب جبرائیل بے شک تجھے سارا دن اور ساری رات کہتارہے .....اِقُـرَأُ یَـا مُـحَمَّدُ ....فر مایانہیں جب تک میرانام نہ لے پڑھناہی نہیں۔نہ پڑھ،

كون برِ هائے گا؟ فرمایا....سنُقُرِهُ كَ..... بهم خود برِ هائيں گے....سسنُقُرِهُ كَ..... مِيں برِ هاؤں گااستادتيرا.... عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ..... دنيا مِيں کُرُ ور لعلوم بين، ايك علم نبيس جن علوم كومير سواكوئي نبيس جانتا ،فرمايا محبوب، ميں نے.....

> تخفیساری کا ئنات کا تاجدار بنانا ہے ساری کا ئنات کا استاداور معلم بنانا ہے ساری کا ئنات کا میں نے تخفیے مقتداءاور پیشواء بنانا ہے

اس لئے جب میں جب تک تجھے نہیں پڑھاؤں گا۔ دنیا کے علوم کو اور دین کے علوم کو تیرے سینے میں، میں محفوظ نہیں کروں گا۔اس وقت تک تیری نبوت کی عظمتوں کا ڈٹکا کیسے ہجے گا محبوب دوزانو ہوکر بیٹھنا تیرا کام ہے....سنگُورُهُ كَ..... میں خود تجھے پڑھاؤں گا۔

سکولوں میں پڑھنے والے بھول جائیں گے مدرسے میں پڑھنے والے بھول جائیں گے مدرسے میں پڑھنے والے بھول جائیں گے مدرسے میں پڑھنے ہیں تو بھول جائیں گے ان حفاظ اور قاریوں کو دیکھ لے، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو پہچھے سامع ہوتا ہے۔ پچھے سامع ہوتا ہے۔ پچھے الی جگہ لقمہ دیا پریشان کرتے ہیں۔ امام بھی کھڑا ہوکر غصے ہونے لگتا ہے، کہ مجھے الی جگہ لقمہ دیا ہے۔ جو سے نہیں تھا۔ مجھے بھول گیا تھا۔

الله فرماتے ہیں! محبوب، جو دنیاسے پڑھیں گےاپنے اساتذہ سے پڑھیں گے، کسی نہ کسی جگہ انہیں تھوکرلگ جائے گی۔ لیکن ..... سَنُ قُرِءُ كَ ..... میں جب مجھے قرآن پڑھاؤں گا .....فَلاَ تَـنُسْسى .....نه ميں بھولنے ولا اور نه مير امحبوب بھولنے والا ، ميں خود تخفي تعليم دول گا۔ اور .....سنُفُرِهُ كَ فَلاَ تَنُسْى ..... پھر بھولے گانہيں۔

#### حضور ﷺ کی دعا کی برکت سے:

میں تیرے سینے کو کھول دوں گا، میں تیرے دماغ کو کھول دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راستے میں بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ابو ہریرہ کو اس دقت نبوت کے اس مقام پر تھے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں .....اللہ کے ساتھ میرا بھی بھی اس طرح کا مقام آتا ہے، کہ وہاں نہ جبرائیل ساسکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی نبی یا ولی ساسکتا ہے۔ ایساوقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرطاری تھا۔

آ گے سامنے ابو ہریرہ آ گئے، فرمانے لگے ابو ہریرہ مانگ کیا مانگنا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ سوال کر کیا کرتا ہے؟ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ اس وقت اللہ کا نبی اس مقام پر کھڑا ہے جس مقام پران کی تاریس براہ راست رب کے علم کے خزانے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، عرض کرتے ہیں یارسول اللہ ......

نه میں دولت مانگتا ہوں نه میں دنیامانگتا ہوں نه میں مال مانگتا ہوں

میرا حافظ اتنا قوی اور مضبوط ہوجائے، جو بات میں یار کی سنوں، بھولوں نہ فر مایا چا در بچھا تی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوگئے، فر مایا بیاو پر لئے مایا جے میارا حادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں، صحاح ستہ کی کتابوں میں۔

## قرآن كى حفاظت الله فرمائي:

سَنُـ قُرهُ كَ فَلاَ تَنسلى .....مِين مَجْهِ يرُ حاوَل كاراور جس مين في يرُ حايا وه، الله كاقرآن تلو .....عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ .....مير محبوب، مين تجفيوه يرُ هادول كاجس كالتجفي علم نهيل مير رحيوب .....الرَّحُمَانُ عَلَّمَ الْقُرُآنَ ..... فرمايا میں تجھے قرآن پڑھا دوں گا۔ادھر سے اترتا جائے گا،ادھرتیرے سینے میں محفوظ ہوتا جائے گا۔ جب قرآن اترتا تھا، تو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے،جلدی جلدی تا کہ کوئی آیتن رہ نہ جائیں،جس طرح اب میں تقریرکرر ماہوں،کوئی لکھتا ہو، وہ جلدی جلدی کھے گا،کوئی جملہرہ نہ جائے۔ حضور صلی الله علیه وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے، کہیں کوئی لفظ ندرہ جائے، الله فرمايا .... لا تُحرّك به لِسَانَكَ لِتَعُجَلَبه .... پيار اتى جلدى جلدى نه کر تخھے کیا ضرورت ہے۔فرمایا یہ میرا قر آن .....اس قر آن کو پڑھتے جائیں گے تیرے سینے میں محفوظ کرتے جائیں گے، تخفیے ضرورت ہی نہیں،جلدی کرنے کی۔جب تک قرآن تیرے سینے میں ثبت نہیں ہوجا تا۔ جبرائیل یہاں سے جانہیں سکتا اوراییا ثبت کروں گا، بلاتخواہ، میرےمحبوب تو بھولے، گانہیں پہلے ڈگری دے دی\_

خیر بیر میراموضوع نہیں، میں عرض بیر کر دہاتھا کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی .....قے ضِی الاَمُرُ ....فرمایا بس فیصلہ ہوگیا۔ جس مسئلے پر تونے مجھ سے سوال کیا تھا۔خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ تعبیر میں نے بتادی ایک رہا ہوگا۔ ایک بھانی لگ جائے گا۔

# حضرت بوسف عليه السلام كوايني مظلوميت يادآئي:

ابتھوڑی من مزید توجہ کی ضرورت ہے قرآن سیجھنے کے لئے، جسآدی کی رہائی ہونی تھی۔ جس بندے کوخواب کی تعبیر دی کہ تونے رہا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ وَقَالَ لِلَّذِی ظُنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنُهُمَا۔۔۔۔۔جس بندے کے بارے میں تعبیر دی کہ تونے ہیں مندے کے بارے میں تعبیر دی کہ تونے بری ہو جانا۔ سن رہے ہو، قرآن کے الفاظ ہیں گھروں میں جاکر پڑھ لینا، اسے فرمانے گئے بات س، اپنی مظلومیت یادآ گئی تھوڑے نہیں 14 سال ہوگئے تھے جیل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف ایس سال جیل میں رہے عمر قید ہے۔ پہندگ جاتا ہے جورہے مظلوم۔

گھر ہارسے دور ماں باپ سے دور علاقے سے دور

باپ کی محبت سے دور اپنے اس وطن سے دور

وطن کی تومٹی سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔اتنی دور ، برس ہابرس اللہ کا نبی جیل میں رہا۔ دل میں تو آہی جاتا ہے۔

آپ بڑے جگر والے ہوں۔خدانے آپ کو بہت حوصلہ دیا ہو، مہینے بعد حوصلہ ویا ہو، مہینے بعد حوصلہ و بین جیل جیز ایس ہے۔ تنہائی،خلوت، ظلم و شدت، کھانے ناقص، ساری ساری رات گرمی ہو، سردی ہو، اندر بندر ہنا، باہر تالے گے ہوئے ہیں۔ آدی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ برداشت نہیں ہوتا۔ چند مہینے ڈیوڑی کی طرف دیکھے گا کہ ابھی

ملازم آکر کیے گافلاں فلاں کا بیٹا آوازدے، میری کوئی ملاقات کے لئے آیا ہوگا، میری اماں آئی ہوگی میراوالد آیا ہوگا میرابھائی آیا ہوگا میرادوست آیا ہوگا میراعزیز آیا ہے

روز اسی آرزو اور توقع پر رہتا ہے۔کوئی ملازم آکر آواز دے کہ تیری ملاقات آئی ہے۔مانوس ہوجا تاہے یہاں توچودہ سال ہوگئے۔چودہ سال،

الله فرماتے ہیں کہ گول معجد والے آج چودہ سال کے بعد، جس بندے کی رہائی کا تھوڑ اسا آپ کوامکان ہوا، اس کے کان میں فرمانے لگے ...... اُذُکُرُنِیُ عِنْدَ رَبِّ کَ اَسْ مِی فرمانے لگے ..... اُذُکُرُنِیُ عِنْدَ رَبِّ کَ ..... جب تور ہا ہوجائے، پھر جا کراپنے بادشاہ کے پاس چونکہ تونے بحال ہوجانا ہے۔ اگر موقع ملے، تو اس درویش کا اس مظلوم کا، اس وطن سے دور بے وطن کا تذکرہ تو کرنا۔ ایک مظلوم چودہ سال ہو گئے تیری جیل میں آیا ہوا ہے۔ تم نے بھی پوچھاہی نہیں،

آپ بتائیں بیناجائز تھا؟ (نہیں) میں نے اس پر بہت سوچاہے سارا ہفتہ، بیناجائز تھا؟ ہائی کورٹ میں کوئی اپیل کرتاہے تو ناجائز ہے؟ کوئی ناجائز نہیں، ایک بندہ مصیبت میں دوسرے ساتھی کو کہتاہے یاروکیل کو کہنا کہ ذرامیر ابھی خیال کرنا بیناجائز ہے؟ یار میرے ساتھیوں کو کہنا ہے جوانسانی حقوق والے ہیں ان سے بات کرنا میرے بیڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ مجھے تنہائی میں رکھتے ہیں، اور میرے او پر بڑے ظلم کرتے ہیں۔ مجھے تو کہیں انسانی جال میں کسی نے بینیں کہا کہ یہ کمزورہے ہیکیا کر

ر ہاہے۔کسی نے نہیں کہا۔

اتنا کہ ، ..... اُذُکُ رُنِی عِنْدَ رَبِّكَ ..... يہاں رب سے مرادا پنے بادشاہ کے پاس ميرا ذکر کرنا۔ ذکر بھی کيا ميری مظلوميت کا تذکرہ کرنا۔ بتانا، ایک نوجوان برس حا برس سے تيری جيل ميں ناانصافی ، بغير کسی جرم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ميں تجھے کيا بتا سکتا ہوں ، اس کے والد کا کيا حال ہوگا، ميں تجھے کيا بتا سکتا ہوں کہاس نے زندگی کی اورکتنی مصببتیں برداشت کی ہوں گی۔ بيسا را تذکرہ کرنا۔

اس پرمفسرین فرماتے ہیں ......اُذُکُرُنِیُ عِنُدَ رَبِّكَ ......تفصیل نہیں بتائی ساری كَ تفصیل نہیں بتائی ساری كَ تفصیل ساری كَ عَنْدَ رَبِّكَ ......

#### الله ہی سے مانگو:

حاضر بیٹے ہو؟ اللہ فرما تا ہے کہ مجھے نہیں کہا۔ س لو، مسجد میں بیٹھ کرغیر اللہ کے وظیفے پڑھو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے

> امداد کن امداد کن ازبندے دنیا آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا شخ عبدالقادر

> > ....روز براهو.....

یامعین الدین چشتی لگا دے یار کشتی ....روز برهو.....

بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری

....روزکهو.....

باعلى مشكل كشاء

ياعلى مدو

....روزکېو.....

مولا اورمختار قبروں والو ...... پیرسمجھو .....

ہم نے بڑے پہاڑتوڑ لئے ہیں، رب ہم سے راضی ہیٹے ہوگا۔ روزتم پر
سے ٹرک شرک کے گزرتے ہیں، تمھارے عقیدے کو تمھارے اعمال کو کوئی بگاڑی
نہیں سکتا، اتنا پکا عقیدہ ہے تمہارا، ٹرک گزرجائے تمہارے عقیدوں پر سے، اتنا پکا
عقیدہ ہے، خراش بھی نہیں آتی تمہارے عقیدے کو، تمہاری تو حید کو، بڑے پکے
ہیں۔ سارے قلوں کے چنے کھا جاتے ہو، ابھی بھی تم اہلسنت ہو، ابھی بھی تمہاری
تہدیں قبول ہوتی ہیں، میں نداق نہیں کررہا، مقابلہ کروخدا کی تو حید کا، رب کے
دین کو بگاڑنے کی کوشش کرو، سنت کے مقابلے میں بدعت کو لاکر کھڑا کردو، پھر کہو
کہم کی والا تو ہماری طرف اشارہ کرے گا۔ جمیں جام کو ٹرمل جائے گا۔

یہ قرآن س لو، یا تو قرآن گھروں سے نکال دو، قرآن کی بات نہ کر، قرآن کی بات کرےگا۔ پھرقرآن اپریشن کرتا ہے۔ پرقرآن چھوڑ تانہیں ہے۔

## ال<u>تُدغيورے:</u>

قرآن كهتاب كصرف اتناجمله كها ..... أذُكُرُنِي عِنْدَ رَبّك .... هرميرى بھی بات بادشاہ کے سامنے کردینا، اللہ ناراض ہوگیا، جبرائیل کوفر مایا، میری بات بھی جا كركردے، جورب اب تك اس مقام ير لےكر آيا ہے، اب جس كے حوالے اپنا بیان کر رہے ہوکہ تیری بات بھی اس بادشاہ کے پاس کرے۔میں بھی ربنہیں۔کہ تیری بات کومیں بیرنگ کردوں گا۔اس بادشاہ تک میں نے پہنینے ہی نہیں دینی۔ بیرنگ میں نے غلط کہا ہے میں واپس لیتا ہوں، بیرنگ پہنچ تو جاتا ہے۔جس کے یاس پہنچنا ہے، اس سے ڈاکیا یسے لیتا ہے کہ دس رویے نکال، پیخط بیرنگ ہے۔ یہاں تو بيرنك بهي كوئي نهيس .....أذُكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ ....اين باوشاه كساته بات كرنا، الله فرماتے ہیں۔ مجھے چھوڑ کر بادشاہ کو پیغام دینے والے، پہلے تو توحید کی بات کررہا تَهَا، يَهِلِي تُوكَهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَصا ..... تَسرَكُتُ مِلَّتَ قَوُم لا يُومِنُونَ بِاللهِ ....ا بَعِي تُواللهُ كَي بات كرر با تها .... ابھی تو کہ رہاتھا .... وَ اَرْبَابٌ مُّتَ فَرِقُونَ خَيُرٌ .... رب بہت زیادہ ایھے ہیں .....اَم اللّٰهُ ..... یاایک الله واحد قہار، وہ الله کافی ہے، یا کئی رب بنانے پڑیں گے اب كهرماج ..... أُذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّك ....اين باوشاه كسامن ميرى بات كرنا-اب میں غلام آباد والوں کو بتانا جا ہتا ہوں، جو مجھے چھوڑ کرغیروں کے پاس پیغام بھیج گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن میرے یاس موجود ہے۔اللہ فرماتے ہیں چرمیں نے شیطان سے کام لیا، یہ جور ہا ہو کر جارہا ہے، اس کے دماغ پر سوار ہوجا .....ف أنسله الشَّيْطَانُ ذِكُرَ رَبِّهِ ....فرمايا جور مائى ياكرجانے والاتھا، يوسف كا پيغام ميں نے اُسے بھلا دیا۔ بیمیری مرضی ہے، میں پیغام دینے پرآؤں تو مصرے کرتا چلے تو پیغام پہنچادوں سُبُحان الله کهدورا..... سُبُحان الله......

میں پیغام پہنچانے پر آؤں مصرے کرتا چلا، والد پہلے ہی کہنے لگا، میں اب پوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور میں درمیان کے رابطے توڑ دوں .....اُذُکُرُنِی عِندَ رَبِّكَ .....میرانمی پیغام دے اور میں پہنچنے نہ دوں، یہ میری اپنی مرضی ہے۔

اس طرح میں چودھویں صدی میں کرتا ہوں کہ سی کا درود ہوا کے حوالے ہو گا۔ میں یہاں ہی اس کو چکر دیتا رہوں گا۔اور کسی کا درود خدا کے حوالے ہوگا، میں سیدھا مدینے پہنچا دوں گا، یہ میری مرضی ہے، لوگوں کا درود ہوا کے حوالے، دیو بند بوں کا دور دخدا کے حوالے۔

کر بات، مناظرے کی کیا ضرورت ہے۔اللہ فرماتے ہیں، میں نے سے
پیغام جانے ہی نہیں دیتا، چل، یہ مواصلات تو میرے قابو میں ہیں۔ایک مواصلات تو
ہیر ہیں۔ یہ انسان، یہ دو تین دن ہوئے شور ہے، روس کی ایک آبدوزغرق ہوگئ، اس
کے متعلق رات معلومات دے رہے تھے کہ سمندر کے نیچے چھمیل چلی جاتی ہے، چھ
میل، سمندر میں، اور اگر گم ہوجائے تو چار مہینے اس کے عملے کا پچھ نہیں بگاڑ سکتا، اندر
اتنامعاملہ سیٹ ہے۔لیکن تین دن ہوگئے .....

روس امریکه

برطانيه

کوشش کر چکے ہیں، آبدوز کہتی ہے کہ آدمیوں کا نظام میری بس ہوگئ، نہیں

چلتی....

مواصلات بھی ختم تعلقات بھی ختم وائر لیس بھی ختم

چاند پر جانے والوں کی سبکی ہوگئ۔ جولوگ چاند پر بھا گے جاتے تھے، اللہ نے سمندر میں غرق کر دیئے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں ، الله فرماتے ہیں میری مرضی ، میری مرضی .....

> تیراسمندروں پر قبضهٔ ہیں تیرادریاؤں پر قبضهٔ ہیں .....ادھرمیری طرف بھی دیکھے لے.....

## صحابة كى غلامى درياؤل نے كى:

صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجھین جارہے ہیں دریا میں اہریں اٹھ رہی ہیں۔ایک صحابی کا پیالہ دریا میں ڈوب گیا، صحابی دریا کو کہتا ہے۔ میرے پاسٹائم کوئی نہیں، میرا امیر دریا کے کنارے پر میرا انتظار کررہا ہے۔اللہ جانے اور تو جانے، میرے جانے سے پہلے پہلے پیالہ کنارے پر پہنچا، کروبات، اودریا میں تیرے باپ کا نوکرنہیں، میں محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں .....(صلی اللہ علیہ وسلم) ..... پیالہ کون تلاش کرتا پھرے تلاش بھی تو کر، میں نے یہاں دریا میں کھڑا نہیں رہنا، پانی میں نہیں کھڑا ہونا، میں جب کنارے پر پہنچوں میں نے انتظار بھی نہیں کرنا، پیالہ میں نہیں کرنا، پیالہ آگے موجود ہو۔

الله فرماتے ہیں دریا،ان کوتو جبرائیل بھی مانتا ہے، جلدی کر پیالہ پہنچا دے۔ بیاس کی مرضی ہے،وہ جسے جاہے کرے۔

اُذُکُرُ .....میراذ کر،اپنے بادشاہ کے سامنے، فر مایایار تونے بیہیں تھا کہنا، تو مجھے کہتا چل مہر بانی فر ما۔ مجھے کہنا تھا،اور پھر جب مجھے کہے گا۔ تو تو نبی ہے میرا.....

جھے ق غلام آباد کا کوئی بندہ بھی کے، جھے اپنی کبریائی کی قتم ہے۔ ہیں اس کی مان کر بھی اس کی مشکل حل کردوں فلام آباد کا بندہ بھی .....وَإِذَا سَاءَ لَكَ عِبَادِی عَنِی مان کر بھی اس کی مشکل حل کردوں فلام آباد کا بندہ بھی .....مَن یُنجیبُ الْمُضُطرَّ فَالِنّی قَرِیبٌ .....نزدی بوکر میں اس کی بات سنتا ہوں .....مَن یُنجیبُ الْمُضُطرَّ ....الله فرماتے ہیں کہ جب بے قرار بندہ جھے پکارتا ہے ....ان مَّن یُنجیبُ الْمُضُطرَّ اِذَا دَعَ الله ..... جب جھے پکارتا ہے۔ تو میں اس کا اسی وقت جواب دیتا ہوں ، در نہیں لگا تا ..... شہنکان الله .....

#### يكاريس سننے والا صرف اللہ ہے:

حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہند وہر روز اپنے بت کے سامنے کہانی ڈالٹا ہے، یاصنم، یاصنم، چالیس سال صنم سنم کہتے گزر گئے، یاصنم یاصنم کا وظیفہ پڑھتے ہوئے، ایک دن بے خبری میں اس کی زبان سے یا صد کا لفظ نکلا، آ واز آتی ہے ۔۔۔۔۔۔ لَبِّیْکَ یَا عَبُدِی ۔۔۔۔۔۔ اومیر بیندے میں حاضر ہوں۔ کیا کہتا ہے جھے، اس بندے نے ادھر سے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہتا ہے کہ اس بت کوچالیس سال ہوگئے جھے پکارتے، آج تک جواب نہیں دیا، جانتے ہوئے پکارتا، تب بھی نہیں بولا، آج میری زبان سے بھول کر، جانتے ہوئے نہیں، تیرا نام نکل گیا ہے، تو نے فوراً جواب دیا نے۔ جھے سے چالیس سال ناراض نہیں ہوا، فرمایا ہندؤ پیڈت اگر میں بھی آج تیرا کے۔۔

جواب نہدیتا،تو صنم اور صد کے در میان فرق کیارہ جاتا۔

صنم اسے کہتے ہیں کہ چالیس سال پیٹتارہ، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔صداسے کہتے ہیں پکارنا تیرا کام ہےاورمشکل حل کرنااس کا کام ہے۔

## قير براه گئ:

جھے کہنا تھا۔ تونے کہا ۔۔۔۔۔۔ اُذ کُ۔۔ رُعِنُد رَبِّكَ ۔۔۔۔ بير لے لے، بير آن ہے، بيسورة بوسف ہے، پھر الله مياں كيا ہوا؟ الله فرماتے ہيں۔۔۔۔۔ لَبِ۔۔ فِ۔۔ السِّ۔ حُنِ ۔۔۔۔ بيس نے کہا كہا بہ جیل میں رہ اس جملے كی وجہ ہے۔۔۔۔۔لَبِتَ فِ۔ی السِّ۔ حُنِ ۔۔۔۔ اس كی وجہ ہے تھے جیل میں رہنا پڑے گا كتنا؟ چودہ سال تو پہلے ہوگئے السِّ۔ حُنِ ۔۔۔۔ اس كی وجہ ہے تھے جیل میں رہنا پڑے گا كتنا؟ چودہ سال تو پہلے ہوگئے ہیں اب اور كتنا؟ آ واز آتی ہے۔۔۔۔بِضُعَ سِنِیْنَ ۔۔۔۔بضعہ كہتے ہیں سات اور نوسال كو ۔۔۔۔۔۔

مفسرین کہتے کااس پراتفاق ہے۔ کہاس جملے کی وجہ سے پھرپور نے وسال نہیں،سات سال اور جیل میں رہے، ابھی بھی آپ کو بات سجھ نہیں آئی؟ کہاللہ اپنی تو حید کے مسئلے پرکتنا غیرت مند ہے۔

# مشركين مكه كے سوالات:

حضور صلی الله علیه وسلم سے آ کر پوچھاتھا، بیمیں نے تو نہیں بتایا،قر آن تو الله کی کتاب ہے.....

> اصحاب کہف کتنے ہیں؟ ذوالقر نین کسے کہتے ہیں؟ روح کسے کہتے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ پوچھ لودیو بندیوں کو، ہریلویوں کو، اہلحدیثوں کو ہیں۔ کسی سے یوچھ لے .....

> صحاح ستہ میں ہے کہنہیں تفاسیر میں ہے کہنہیں قرآن میں ہے کہنہیں

یہ ہے مدارس اس میں کتابیں ہیں اگرانہیں تو جامعہ قاسمیہ سے لے لو حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ تین چیزوں کا سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا۔ کل آئی، بتاؤ؟ فرمایا ایک دن کی اور مہلت دے دو، بغلیں بجانے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا بغلیں نہ بجاؤ، میں تہاری ٹائلیں توڑ دوں گا۔ بیتو میرا اور میر ہے جبوب کا مسئلہ ہے۔ میں پہلے دن ہی بتا سکتا تھا۔ لیکن محبوب آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں بتاؤں گا۔ تو نے میرا نام کیوں نہیں لیا، یہ دیو بندی ہر ملوی مسئلہ نہیں، میرا نام کیوں نہیں لیا، مولویوں سے پوچے، سولہ دن وی بندرہی، سولہ دن کے بعد جبرائیل قرآن لے کرآیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوگئے ہیں فرمایا اسے بعد جبرائیل قرآن لے کرآیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوگئے ہیں فرمایا اسے بریشان نہیں ہونے دینا۔

میرے مجوب کو جاکر کہہ ..... لا تَقُولُنَّ لِشَیْءِ اِنِّی فَاعِلَ ذَلِكَ غَدًا ..... آج کے بعد کسی مسلم پر بین کہنا ، میں کل بتاؤں گا۔ کس طرح کہوں؟ فر مایا ..... آئ آن یَّشَاءَ الله کہا کرو، کل آؤگ، ..... کردیا کر، آپ بھی اِنْشَاءَ الله کہا کرو، کل آؤگ، کہو جی اِنْشَاءَ الله کہا کرو، کل آؤگ، کہو جی اِنْشَاءَ الله ،اگراللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ کرو، اگر رب چاہے گا تو بیکا م ہوگا۔ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا ..... لاَ تَقُولُنَّ لِشَیْءِ اِنِی فَاعِلُ خَدًا ....اس طرح محبوب نہ کہا کر کہ میں کل کروں گاکل ..... اِلَّا اَن یَّشَاءَ ذلك غَدًا .....اس طرح محبوب نہ کہا کر کہ میں کل کروں گاکل ..... اِلَّا اَن یَّشَاءَ

الله الله الله تعالی کا نام لیا کر، الله تعالی کا نام لینے سے کشتیاں پارہوں گی، الله تعالیٰ کا نام لینے سے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ غیروں کا نام لے گاتو بارہ سال ڈوبی رہی ترینیں۔ دوبی رہے گی، میں تو نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں، بارہ سال ڈوبی رہی ترینیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں جس نے میرانام لیا، یونس علیہ السلام نے، دیکھا کتی جلدی کنارے پر پہنچا دیا، مچھل کے پیٹ میں حفاظت کی مچھلی کہتی ہے کہ مجھے نگلنا تو آتا ہے، مجھے کنارے پر پہنچا نا بھی آجائے گا۔لیکن پیٹ سے زندہ سلامت نکال کر کنارے پر بھانا نہیں آتا مجھلی اس نے مجھے پکارا ہے، کنارے پر پہنچا نا تیرا کام ہے۔ساتھ بتا ہے۔ تیرے پیٹ سے زندہ سلامت نکال کر کنارے پر پہنچا نا میراکام ہے۔ساتھ بتا دے میرے نی .....

جبزلیخانے تالے لگائے تھے، تیرے دامن کو پکڑ کر کہتی تھی ..... ھیئے ۔۔۔۔ گلائے تھے، تیرے دامن کو پکڑ کر کہتی تھی اس کی پناہ سے بھی پناہ ،اس وفت بتا تالے تو ڈکر دروازے کھول کر تھے باہر نکا لئے والا کون تھا؟ جوعزیز مصر کے محلول سے تھے باہر نکال سکتا ہے۔ وہ جیل سے بھی باہر نکال سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مجھانا تھا۔ اللہ کے نبی کو ......

....اس کئے میرے پیارو.....

توحير

توحيد

توحير

واحدالله ..... فَاِنَّ التَّوُحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ ..... تَوْحيد سارى عبادتوں كى روح ہے دوح نہيں توجيم حتم ، توحيد ہوج سم ہے۔ روح نہيں توجيم حتم ، توحيد ہے، سارے اعمال اوپر بنتے جائيں گے۔

#### عقيده مضبوط بناؤ:

بیاتیٰ بردی مسجد ہے گول مسجد، اگراس کی بنیادیں نہ ہوں توایک ہی اندھیری اسے اٹھا کر لے جائے، بنیاد مضبوط حججت اور دیواریں مضبوط، بنیاد کمزور، چھتیں کیا کریں گی۔ بنیاد نے بیکیا،

اس لئے میرے پیارومیں اب خلاصہ نکالوں .....اُذُکُرُ عِنْدَ رَبِّكَ ..... ایپے رب کے سامنے بات کرنارب سے مراد مالک کے پاس ، اپنے بادشاہ کے پاس، الله فرماتے ہیں سنواب خلاصہ ....سبحان الله کھو ....سبحان الله .....

#### خلاصه کلام:

....خلاصه آگیا....

نواه نبی ہو ..... مدد ربسے مانگے نوب ا

خواہ ولی ہو ۔۔۔۔۔ مددرب سے مانگے

..... بإالله مدو .....

خواه قطب مو ..... ياالله مدد

خواه صحابی مو ..... ياللدمدد

خواه سين هو ..... باالله مدد

.....آپ سے کی بات کررہا ہوں .....

خواه على هو ..... يا الله مدد

ادھرد میکنا.....حضرت عمر تومضبوط تھے، جمراسود، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت کرائے (آمین) جمراسودایک پھر ہے کالا، جب لگایا

تھا تو سفیدتھا، دنیا اسے بوسہ دیتی ہے، اس نے ساری دنیا کے گناہ سلب کر کے اس میں رکھ لئے، سیاہ ہوگیا، اسے سب کو بوسہ دینا ہوتا ہے.....

> خواہ ولی ہے خواہ قطب ہے خواہ ابدال ہے خواہ صدیق ہے خواہ عمر ہے خواہ عثمان ہے خواہ علی ہے خواہ علی ہے

کیوں بھی سندھی صاحب کے یار میں تو یہاں ایک اور بات کہتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں۔ کہان بندوں سے کوئی اور خوش قسمت ہوسکتا ہے۔ جو اس پھر کو بوسہ دے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب گے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری با تیں ایک طرف رکھو، اتنی بات ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے لب اس پر رکھ دئے، چودہ صدیاں گزرگئیں، حاجیومبارک ہو، میں کہتا ہوں کہ اس حاجی کی قسمت کوکون پائے، جو حاجی اس پھرکو چوم کر آیا ہے جس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہ اہے۔ یہ سعادت کی بات ہے۔

اُحد پہاڑکوجس نے دیکھا میرا تو اپنا فلسفہ ہے، میں کہتا ہوں کہ احد پہاڑ بھی صحابی ہے، اس نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس حالت میں دیکھا ہے کہ اس احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہدر ہاتھا۔ اس کی شان کوکوئی پاسکتا ہے

؟اتنااونيا پقر.....

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے پہلے بوسه دے لیا پھرسارے مجمع میں کھڑے ہوں کے است منو پھر سادے ہوت میں کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے ہوں کو چومتا، اس وقت تیرے اندر مقام تو حید کا غلبہ تھا۔اسے کہتے ہیں ..... فَنَا فِیُ الله کی تہہ میں بقا کاراز مضمرہے، توایسے ہی فنا فی الله می تہہ میں بقا کاراز مضمرہے، توایسے ہی فنا فی الله میں ہے۔

فَنَا فِي الله كَيْتِهِمِين

حضرت عمر رضی الله عنه توحید کی تهه میں گم ہو کر فرمایا، بات سساللّه کے حَدِّ اللّه عنه توحید کی تهه میں گم ہو کر فرمایا، بات سساگر تیرے حَجَرٌ الله علیه وسلم کے لب نه لگے ہوتے عمر بھی بوسہ نه دیتا، ایسے نه بھول جانا سساللّہ کے حَدِّ سستو پھر ہے۔

اورا گلاجمله فرمایا که ..... لا یَنُفعُ لا یَضُرُّ ..... نه قو نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان .....

نفع نقصان وہی دے گا۔ جوان کا بھی رب ہے اور مصطفیٰ کا بھی رب ہے۔ یہ تو حید، یہ ہے عظمت صحابیت، یہ ہے مصطفیٰ کے کالج کا طالب علم،

اس لئے اللہ نے فرمایا، کہ میرے یوسف یارینہیں تھا کہنا کہ اس کے پاس میرا ذکر، تو نے میرے ساتھ بات کرنی تھی، دیکھا میں اس کے چھکے چھڑا تا یا نہیں، اب جناب اِدھرہی بیٹھے رہیں سات سال اور بیٹھیں، یہ جوتو نے بادشاہ کو پیغام دیا ہے، یہنیں اسے پہنچنا، میں نے اسے ایک خواب بنا دیا ہے اس کے دماغ میں ڈالوں گا۔ تیری جوتی نہا تھائے تو مجھے رب نہ کہنا، کیوں؟

#### رب كونجھو:

آپ کو پیتخبیں رب مجھ نہیں آتا۔ یا اس سے آپ خوف ذرہ نہیں، یا اس کے ساتھ محبت نہیں، یا اس کے انعامات کا آپ کو یقین نہیں کیا کرتے ہو، اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے۔ سوئے ہوئے صبح اٹھتے ہو۔

> بیچ کے لئے دودھ کے لئے مال کی چھاتی حاضر ہے باپ کے لئے ماشاءاللہ ملائی حاضر ہے دہی حاضر ہے دودھ حاضر ہے

ہر چیز تخفے تازہ بتازہ دیتا ہے۔ پھر پہنہیں ہضم نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں توان کی بات چھوڑ، میری طرف دیکھے، اتنا بھو نکتے ہیں میں پھر بھی ان کو دیتا جاتا ہوں، ایک دفعہ تو چا بتا ان کا جلوس نکال دیتا، کیکن روٹی میں دیتا جاتا ہوں، میری صحت پر کیا اثر ہے؟

ساری دنیا مجھ سے مانگنے لگ جائے، اور ہرایک کومیں اس کی خواہش کے مطابق دوں، ہرایک کو، میرے خزانے میں مجھر کے پرجتنی کی نہیں ہوگ، آ دم سے لے کر قیامت تک جتنی، ہم تو اپنے آپ کو گنتے رہتے ہیں۔خدا کی قتم اتن مخلوق ہے، ہم ایک توبیہ ہوتیں۔

حضرت يوسف التكنيلا

لا یَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ .....میرے سواان شکروں کوکوئی جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، میں بڑا اپنے آپ میں مولوی بنتا ہوں، کینڈا میں گیا، اس طرح کے جانور دکیھے جو میرے تصور میں بھی نہیں سے، تو بھی گھاس میں بیٹھ جااپی گراؤنڈ میں، کسی بلاٹ میں بیٹھ جا، چھوٹے چھوٹے جانو راتئے، رائی کے دانے جتنے، ایک جانو را یک بلاٹ میں بیٹھ جا، چھوٹے جانو راتئے، رائی کے دانے جتنے، ایک جانو را یک اللہ کی مخلوق، رائی کے دانے جتنے، تیرے ہاتھ پر چلتی ہے، ٹائلیں بھی باریک باریک باریک باریک باریک باریک بیس، اپنا راستہ خود بیاتی ہے۔ آگھیں باریک بیس، اپنا راستہ خود بیاتی ہے۔

ذرا گھر بیٹھ کرا کیے چیونی کواپنے ہاتھ پرر کھ لیناوہ چلتی جائے گی آ گےانگل کردے، وہ دیکھ لے گی کہ مولوی شرارتیں کرتا ہے۔ اس نے بند باندھ دیا ہے۔ وہ
اس انگلی کو دیکھ کر راستہ بدل لے گی۔ کہ میرے ساتھ شرارتیں کرتا ہے کہ میرا راستہ
روک لیا، جہاں پتہ چلے گا، یہ گندم کی بوری پڑی ہے، ساری کیڑویوں کواعلان کر کے
اس گندم کی بوری میں جا کر، بڑی محنت کر کے نہیں، آ رام سے سوراخ کر کے ایک ایک
دانہ کھینچنے لگ جائے گی۔ اتنی ہوشیار ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر آئے، شور
کردے گی، اندر چلی جاؤمر جاؤگی۔ جلدی کر وجلدی کرو، اللہ فرماتے ہیں اوسائنس
دان تو بنا پھرتا ہے، تو میری ایک مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ تو کس طرح
بے رخی سے گزرتا ہے، اتفاق کرمیری بات کے ساتھ ......

## توحيد كرديواني بن گئے:

میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوجا تا ہے جب مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چالیس سال سے قبر پوجتا تھا۔ضیاءالقاسی تیری تقریرین کرمیں رب کا بچاری بن گیا ہوں۔میرا 444

کلیجہ ٹھنڈا ہوجا تا ہے۔ میں نے کوئی درخت ،کوئی سبز جھنڈی نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نه کیا ہو، اللہ مجھے آبادر کھے، ہم تیری وجہ سے اللہ کی توحید کے دیوانے بن گئے۔ جڑانوالہ کے ایک بندے نے بتایا کہ جارے ہاں سے ایک بچے تھا جو تیرے ہاں جمعہ بر ستاتھا، اس کی وجہ سے انیس خاندان توحید کے متوالے بن گئے میں کہتا ہول۔

رند

وَآخِرُدَعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 16

#### فطبه:

الْحَمُلُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحُتَبَى الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيُبِكَ حَيُرِ الْحَلُقِ كُلِّهِم

آمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُم بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُم بِسَمَانَ يَّا كُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَ سَبُعَ سُنبُلتٍ خُصُرٍ وَ أُحَرِيَا بِسِنتٍ يَا يُهَا الْمَلُا اَفْتُونِي فِي رُئُيا يَ إِنْ كُنتُمُ لِللَّوْيَا تَعُبرُونَ قَالُوا اَضُغَاثُ اَحُلامٍ وَ مَانَحُنُ بِتَأُويُلِ الْاَحُلامِ بِغلِمِينَ وَقَالَ لِللَّهِ اللهِ فَارُسِلُونَ يُوسُفُ اَيُّهَا اللهِ لَا يَعُرُونَ قَالُوا اَضُغَاثُ اَحُلامٍ إِنَّا انْبَقُكُم بِتَأُويلِهِ فَارُسِلُونَ يُوسُفُ اَيُّهَا اللهِ يَعْلَمُونَ فَالُ تَوْرَعُونَ سَبُع بَقَرْتٍ سِمَانَ يَّا تُحَلَّهُمْ بَعَلَمُونَ قَالَ تَزُرَعُونَ سَبُع سُنبُلتٍ السَّعِ مَا وَادَّ كَرَ بَعُدَ اللهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعُلَمُونَ قَالَ تَزُرَعُونَ سَبُع سُنبُلتٍ اللهِ وَلَيْلاً مِّمَّا تَاكُمُونَ قَالَ تَزُرَعُونَ سَبُع بَيْدَ وَ أَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

#### گزشته سے پیوستہ:

پچھلے جمعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوقید یوں کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی ،اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے سامنے عرض کی تھیں۔ اس وقت جو آیات تلادت کی ہیں۔ان میں اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کا

خواب بیان کیا ہے۔ طبیعت کی خرابی کے باعث میں کوشش کروں گا کہ ان آیات کا مفہوم آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں جو یوسف علیہ السلام نے رہائی کے وقت فرمایا کہ میراذ کراپنے بادشاہ کے پاس کرنا۔ اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیہ بات پسند نہ آئی کہ نبی میرا ہواورا پی رہائی کے لئے بادشاہ کو کہے، مجھے کیوں نہیں کہا؟ نیتجاً سات سال یا نوسال مزید جیل میں گزارے۔

آپ چونکه شروع سے سورة يوسف سن رہے ہيں، حضرت يوسف عليه السلام فشر وع ميں جو والدگرامی قدر كے ساتھ بات كى تقى، وہ خواب كى كى تقى كه .....انِنى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا .....گياره ستار ہيں نے ديھے، سورج اور چا ندكود يكھا، مجھ سجدہ كرر ہے تھے۔

یعقوب علیه السلام کاعلم تھا کہ اللہ کے نبی کاخواب،خواب نہیں ہوتا، بلکہ وی اللہ ہوتا ہے، اس کے نتائج سامنے آگئے، یعنی حضرت یوسف علیه السلام کی ہسٹری خواب سے شروع ہوئی اور پھرعزیز مصرکے یا بادشاہ مصرکے، جیل خانے میں قیدی کو خواب کی گئیسیر بتائی کہ تو رہا ہوجائے گا۔ یہ دوسرا خواب تھا۔ میرا ذکر بھی کرنا بادشاہ کے پاس، یہ اللہ کو بات پسندنہ آئی کہ میرا نبی ہوکر بادشاہ کو کیوں کے، مجھے کہنا چاہئے تھا۔ یہ پسندنہ کیا۔

## بادشاه نےخواب دیکھا:

پھراللہ کی شان دیکھیں جب رہائی کے حالات بن گئے، اس رہائی کا ذریعہ بھی خواب ہی بنا۔ بادشاہ کوخواب آتا ہے اس کا ذکر قر آن پاک کرتا ہے۔ فَ الْمَالُكُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِل

آرى سَبُعَ بَقَرَاتٍ ..... عَيْس نِهِ سَات گائے ديھى بِين ..... سَمَان ..... بهت موثی اردى سَبُعَ بَقَرَاتٍ ..... عَيْس نِهِ سَان مُوثی گائے کوسات گائے کرور د بلی پہلی تازی ..... کَ اُکُولَ اَتْ ہِیں۔ بوتا تو بیہ ہے کہ کمز ورکوطا قتور کھا تا ہے ، لیکن عیس نے اس کا النے ، وہ کھا رہی بیں .... وَ سَبُعَ سُنبُ لَلتِ النے کے کا کہ طاقت والی گائے کو کمز ورگائے کھا رہی ہیں .... وَ سَبُعَ سُنبُ لَلتِ نُحضُرٍ .... سات خوشے ہیں سبز، گذم کے اس خوشہ کو کہتے ہیں جس میں دانہ ہوتا ہے ، سات سبز خوشے ہیں .... وَ اُنحر یَا بِسَنتِ .... سات ہی خوشے خشک ہیں۔ سات سبز اور سات خشک ، وہ جو سبز ہیں ، وہ جو خشک ہیں خوشے آ کیس میں ملے ہوئے ہیں۔ جڑ اور سات خشک ، وہ جو سبز ہیں ، وہ جو خشک ہیں خوشے خشک کے ساتھ مل کرخود بھی خشک ہو گئے ، اور سبز خوشے نشک کے ساتھ مل کرخود بھی خشک ہو گئے ، لیکن خوشہ کو بھی سبز کر دیتا ، لیکن خوشہ کو بھی سبز کر دیتا ، لیکن بھال بھی النے ہوا۔

پهرخشك خوشه غالب آگيا اور سبر كوخشك كرديا .....يآيتها الْمَلاءُ....

ایم این اے ایم پی اے وزریو امیرو درباریو

اَفْتَوُنِیُ فِی رُوُیَای .....بیمیرے خواب کی تعبیر بتاؤ .....اس کا کیا مطلب ہے ۔....ان کُنتُ مُ لِللہ وُ اِیک تعبیر بتاؤ، ہے۔...اگر تمہیں بیلم آتا ہے تواس کی تعبیر بتاؤ، سارے بڑے بڑے، عربی کا ایک مقولہ ہے۔

## مرفن کا آ دمی ہوتاہے:

"لِکُلِّ فَنِّ رِحالٌ" " مِرْن کا کوئی آ دمی موتاہے"

جواسکوجانتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ برخض ہرفن جانے، ہمارے پیچھے کون ہے، آج کل وزیر، این جی اوز، مولو یوں کے پیچھے، ان کوروش خیال ہونا چاہئے، مولو یوں کوریں۔۔۔۔۔

سائنس بھی ان کوآنی چاہئے ڈاکٹر بھی ہونے چاہئے انجینئر بھی ہونے چاہئے طب بھی انہیں آنی چاہئے بیسوچ ہی احتقانہ ہے

میں کہتا ہوں کہ اگر کسی وزیر کو کہا جائے کہ تختبے جوتی مرمت کرنا بھی آنا چاہئے، یہ بھی ایک فن ہے۔ وہ کہے گا عجیب مولوی ہو، میں وزیر داخلہ ہوں، مجھے جوتے مرمت کرنے کا کام بھی کرنا چاہئے۔

اگر جوتے مرمت کرنے کا کام تیرے لئے معیوب ہے تو مولوی اس لئے بیں کہان کومٹی کوذے کا کام بھی آئے ، تا کہ روش خیال ہو۔

"لِکُلِّ فَنِّ رِحاَلٌ" ''ہرفن کے لئے آدمی ہوتے ہیں''

مؤذن نے اگراذان دینی ہے تواسے سائنس نہیں آتی، کیا فرق ہے اسے؟ قاری صاحب نے نماز پڑھانی ہے، اگر انہیں تیکسویں (۲۳) سپارے کی سورتیں آتی ہیں۔ حساب نہیں آتا۔ جغرافیہ نہیں آتا۔ قاری نماز پڑھائے کہ سائنس اور جغرافیے پڑھے؟ آپ کہیں اچھا خطیب ہے اسے گاڑی نہیں چلانی آتی۔ میںٹرک چلانے کے لئے نہیں بنا۔ میں تو وزیروں کو چلانے کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ میں اس لئے نہیں کہ میں ٹائگے چلاؤں، بیمناسب ہی نہیں۔

> یہ سوچ ہی غلط ہے بی فکر ہی غلط ہے

## بادشاه نےخواب کی تعبیر اوچھی:

اس لئے جب بادشاہ نے انہیں پوچھا کہ ، ، . . . اُفتُدو نی ، . . . . میرےخواب کی تعبیر بتاؤ ، انہوں نے کہا سیدھی ہی بات ہے ، کوئی تاویل نہیں کی ، کہنے گے اومیاں تیرے د ماغ میں ایسے ہی تکفس برا ہوا ہے۔ تیرے پراگندہ خیال ہیں۔وہ سارے منتقل ہوگئے تیرے دماغ میں۔رات کوسوئے ہوئے کجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں۔

خوشوں کے گندم کے موٹی گائے کے چھوٹی گائے کے

ان كاعلم سے كياتعلق ہوا۔جا .....وَمَا نَحُنُ بِتَأُوِيُلِ الْاَحُلاَمِ بِعَالِمِيُنَ ..... ہمیں نہیں اس طرح كى تاویلیں آئیں۔

اگر ہمارے دور کا کوئی وزیر ہوتا تو اس کے پیچھے پڑجا تا ہم میں روش خیال ہی کوئی نہیں۔ آپ کا خیال ہی روش نہیں، لینی جن کے دماغ میں کتاب وسنت کی روشنی ہے۔ان کا دماغ تو روش نہیں اور جن کے دماغ میں بھس بھرا ہوا ہے۔الحاداور بے دینی کا،وہ روش خیال ہیں،روش دماغ ہیں۔

انہوں نے کہا جا جا، یہ خواب ہی تیری غلط ہے ۔۔۔۔۔ وَ مَا نَحُنُ ۔۔۔۔ ہمیں نہیں اس طرح کے خوابوں کی ضرورت، نہ ہمیں اس کاعلم ہے، کا بینہ کے ارکان نے اپنی رائے دی۔ اب اللہ نے فر مایا۔ اٹھ، میر ہے پیغمر نے تیر ہے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ میں موڈ میں ہوں۔ اب میں چا ہتا ہوں کہ میر ہے یوسف کا ڈ ٹکانے جائے۔ میں نے نہیں تھا چاہا۔ میری مرضی، میرااس وقت موڈ نہیں تھا۔ اسے رہا کرنے کا، میری مرضی، اس نے جسے خواب کی تعبیر بتا کر کہا تھا، جا کر ذکر کرنا، اسے ہم نے گنجائش ہی نہیں دی کہوہ بتا سکے۔ میری مرضی، میں کسی کا پابند تھوڑا ہوں ۔۔۔۔ جب میری مرضی ہوگی، کرتا چلے گا تو یعقوب کو پید چل جائے گا نہیں تو میری مرضی۔

### ایک درباری نے کہا:

#### ''دریا کوزے میں بند کر دیا''

کوزہ پیالہ، بند کردیااس میں، لینی ایساجامع کہ ۔۔۔۔۔اَرُسِلُوُن۔۔۔۔ مجھے ساری قانونی حجتیں، قانونی خاب، اور میں قانونی خاب ہوں، قانون کے مطابق اجازت، مجھے ساری دو جناب، اور میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں، میں اسے ملتا ہوں، جناب کا خواب بتاؤں گا، وہ تعبیر بتائے گا اور میں لا کرخواب کی تعبیر، آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔

## دریا کوزے میں بند کر دیا:

اب بادشاہ تو بہت پریثان تھا۔اب آپتھوڑا سا تصور کریں کہ بیہ جس بندے کے پاس بھیج رہا ہے۔اسے تقریباً بیس اکیس سال ہوگئے ہیں جیل میں غم زدہ ہوجا تا ہے جس کی زندگی کا بہت بڑا حادثہ ہے،اگر تو بھر فاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملے میں اس نے بھی دریا کوزے میں بند کردیا۔ جملہ دیکھ او، گیا، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔

میں طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ

قرآن پڑھا کریں قرآن تمجھا کریں قرآن بیان کیا کریں

طالب علم بوچھتے ہیں، کوئی تقریر کی کتاب بتا، قرآن سے بہتر کتاب کون کی ہے، جوتقریر سکھائے؟

#### '' دریا کوزے میں بند کر دیا''

چلا گیا،السلام علیم .....وعلیم السلام ..... بوسف علیه السلام نے پہچان لیا، یہ تو وہی بندہ ہے جو آج سے سات سال پہلے رہا ہوکر گیا تھا۔ یہ حوصلہ اب اللہ کے نبی کا ہی ہوسکتا ہے۔اسے کہتے اچھا، پھر آگیا ہے،میرا کامنہیں کیا تو پھرمیرے پاس آگیا ہے، لیکن بیٹبوت کا اخلاق تھا،اسے جتلایا بھی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ تو کون ہے؟

توجہ ہے تو پھر میں موتی اور ہیرادیتا ہوں نہیں جتلا یا ،غور کرنا آنے والا بندہ جے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ وہ جو پچھ تھا، پوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ تو کون ہے؟ اور پوسف علیہ السلام جو پچھ تھاس نے اسی وقت شیشی کھول دی۔

میں پھرد ہراتا ہوں اپنی بات وہ آنے والا جو پھھ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی بات ہی نہیں کی کہتو کون ہے؟ اوروہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات ہی نہیں کی کہتو کون ہے؟ اور وہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی ،میر ااستدلال اس پر ہے۔

### يوسف صديق تھ:

اس نے پہلے تو کہا ..... یوسف .....اسے یوسف علیہ السلام، نام لیا، پہلے تو یوسف علیہ السلام، نام لیا، پہلے تو یوسف علیہ السلام کہا، لیکن اس میں وہ بات نہیں آئی تھی جووہ کہنا چاہتا تھا۔ میرا نام لیکن کسی کو کیا لیکن کسی کو کیا ہے کہ کرکوئی بندہ خطاب کرتا ہے، ضیاء القاسمی! اس میں میرا نام آجائے گا، لیکن کسی کو کیا پیتہ کون ہے کوان سے کمالات ہیں، کون سے عظمتیں اور دفعتیں ہیں اس میں .....

یه بنده جور ما موکر گیا تھا۔اس کا عقیدہ پوسف والاعقیدہ نہیں۔اس کا عقیدہ اور نظر پیرحضرت پوسف علیہ السلام والاعقیدہ اور نظر پینہیں، وہ اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اور پوسف انبیاء کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔

اس لئے فوراً چیرے کود کھے کر کہنے لگا ..... یُو سُفُ اَیَّهَا الصِّدِیْقُ .....اے بوسف مجھے تیرے لمبے چوڑے تعارف کی ضرورت نہیں، میں اس رب کے اعتماد کے ساتھ جس کا تذکرہ تو جیل میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ میں تیرا چیرہ دیکھ کر کہتا ہوں کہ تو اللّٰد کا

نی بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔معلوم ہوا فیصل آبادی ،نبیوں کے چہرے یر بھی لکھا ہوتا ہے، بداللہ کا نبی ہے اور صدیق کے چبرے برجھی لکھا ہوتا ہے کہ بیصدیق ہے۔ اور پھر بیاللّٰد کی عطاہے کہ نبی کو دیکھ کر بندے بھی مانتے ہیں کہ بیاللّٰد کا نبی ہاورصدیق کود کھ کر کا فربھی کہتے ہیں کہ بیصدیق ا کبڑے۔

قرآن كهتاب .....أيّها الصِّدِّينُ ..... ذراطبيعت مين انشراح موتاب گلەمىراخراب ہے۔گولیالی کھائی ہے کہ زبان کھلتی نہیں۔

# مديخ پيل:

أَيَّهَا الصِّدِّيْقُ ..... وراتهور اساايك منك كے لئے مدينے لے چلول ، تهور ا ساغور کرو گے تو بات سیٹ ہوجائے گی۔مدینے جا کر۔

جب حضور على مدين مين داخل موت بين، كي دفعه سنا موكا، چيوني چيوني بچیاں بھی استقبال میں آئی ہوئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لوگ چھوں پر چڑھ کر حضور الله کوسلام دے رہے ہیں، کوئی پہاڑی پر چڑھ کرسلام دے رہاہے، کوئی او نجی جگہ پر کھڑا ہوکر میرے حضور کے چہرے کی طرف د کیور ہاہے۔چھوٹی چھوٹی بچیاں جب حضور کودیھتی ہیں،حدیث میں آتاہان کی زبان پرجاری موجاتاہے۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا

دیکھوہم پر بدرطلوع ہوگیا ہے۔ بدرآ یا ہے ہمارے سامنے، مدینے میں بدر داخل ہو گیا ہے۔بدر کامعنی جاند، جاند کی بھی کئ قشمیں ہوتی ہیں،جس دن جاند چڑھتا ہے عربی میں اسے ھلال کہتے ہیں اور پانچ چے دنوں کے بعد چاند جب چے سات دنوں کا ہوجا تاہے اُسے قمر کہتے ہیں، عربی زبان میں، سن رہے اور سمجھ رہے ہو؟ (جی) جب آسانوں پر پہلی رات کو جا ندنظر آتا ہے عربی میں اسے ھلال کہتے ہیں اور جب سات دنوں کا ہوجائے اسے اس وقت قمر کہتے ہیں۔ جب چودھویں رات کا جاند ہوجائے اس وقت عربی میں اسے بدر کہتے ہیں۔

اب میں پوچھ رہا ہوں ان بچیوں کو کیا پیۃ ہے کہ ھلال آیا ہے، ان بچیوں کو کیا پیۃ ہے کہ قمر آیا ہے۔ بیاس وقت کہتی ہیں .....

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا

محمد ﷺ آیا اور حلال بن کرنہیں ایا ، قمر بن کرنہیں آیا جس طرح آسانوں کا سورج ساری روشنیاں دے کر چلا ، پھر رات کا چاند جسے بدر کہتے ہیں۔ یہ آتا ہے تو پھر ستاروں کی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔اس لئے مدینے کی بچیاں میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہوکراپنی آواز میں آواز لگاتی ہیں۔

> طلعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا محبوب توجا ند بن کرنہیں آیا محبوب تو هلال بن کرنہیں آیا محبوب تو قمر بن کرنہیں آیا

.....بلکه.....

چودھویں رات کا جا ندبن کرآیاہے

جس طرح چودھویں کا جاند سبحان الله ماہ تاباں ہوتا ہے اسی طرح محمد ﷺ تمام انبیاء سے کامل اور اکمل بن کرآیا ہے۔

معلوم ہوااس سے کہ صدیق چرے سے پڑھا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ نبی کا چرہ بتا تا ہے کہ بیاللہ کا نبی ہے اس لئے دوستو، مجھے کہنے دو، بندے تو بندے، پچربھی جب نبی گزرتا تھاوہ بھی اٹھا ٹھ کرسلام کرتے تھے، پچروں کو چبرے نے بتا دیا کہ بیہ اللہ کا نبی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے چبرے پرککھ دیتا ہوں، نبی کون ہے اور صدیق کون ہے؟ چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، اس لئے میں بات لمی نہیں کرنا جا ہتا۔

# خواب کی تعبیر پوچھی:

یُوسُفُ اَیَّهَا الصِّدِیُقُ .....صدیق، یوسف علیهالسلام سکرائے، کیابات ہے؟ کہتا ہے .....افُتِنَا فِی سَبُع بَقْرْتٍ ثِمَانِ .....مہربانی کرکے میں نے ایک خواب بوچھنا ہے خواب، اس کی تعبیر بوچھنی ہے کہ سات موٹی گائے کو کمزورگائے کھا رہی ہیں۔ سبزخوشے گندم کے ان کوخشک خوشے مل گئے ہیں اوران کی صیت بھی اپی طرح کی کر لی ہے .....نکع لِنی اُرُجِعُ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعُلَمُونَ .....مہربانی کرکے محصاس خواب کی تعبیر بتا کیں سند عمیل از جع استاکہ میں واپس جاکرآپ کی تعبیر بتا کی بی سند ہیں۔ میرا بھی نمبرین جائے گا۔

کا فرتھا نا، اس کا تو سارا چکر ہی نمبروں کا تھا۔ میرا بھی نمبرین جائے گا۔

آپ کے توبنے ہی ہنے۔ مجھاں کی تعبیر دیں۔

الله کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ .....قَالَ تَزُرَعُونَ سَبُعَ سِنِیْنَ ..... پہلے سات سال آپ کے ملک کے لوگ، ہوئی گھنتی ہاڑی کریں گے، ہوا فلہ ہوگا پھر ..... فَ مَ اللّٰ اللّٰ آپ کے ملک کے لوگ، ہوئی گھنتی ہاڑی کریں گے، ہوا فلہ ہوگا پھر ..... فلہ میں حَصَدُ تُنُمُ ..... جبتم اسے کا الله و گے خوب سیر ہوکر کھاؤگ، پھر تھوڑ اسااس غلے میں سے بچا کرر کھ لینا ..... فی سُنبُلِه .... خوشو میں ، توجہ کرنا ، خوشو میں رکھنا اسے ، کیونکہ اسے پیٹی میں رکھو گے اور کسی جگہ رکھو گے ، کیڑے لگ جا کیں گے۔

### صحابة كے غلام كا استدلال:

دیکھومیں تو صحابہ کا غلام ہوں۔ مجھے یہاں سے ایک مسکلہ صحابہ کا ملتا

ہے۔ یہاں سے صحابہ کامسکلہ سسنی سُنبُلہ سسکچھ نوشے محفوظ رکھ لینا، کچھ کھا لینا، جھ کھا لینا، جھ کھا لینا، جو شوشے معفوظ ہوں گے سیمجھو کہ اللہ کی طرف سے غلاف چڑھ گیااس گندم پر، جو خوشے میں محفوظ ہوگی، اسے کیڑنے ہیں لگیس گے۔

میں اپنااستدلال کرتا ہوں تم کہو گے یہ کس کتاب میں لکھاہے؟ ..... یہ وجدوالی کتاب میں لکھاہے یہ ذوق والی کتاب میں لکھاہے یہ عرفان والی کتاب میں لکھاہے فرمایا کچھ دانے خوشو میں بچا کرر کھ لینا۔ کیڑے نہیں لگیں گے۔

ربی بادی سے جوداناخوشے میں محفوظ ہوگا اسے کیڑ نے بیں لگیں گے اور خصل آبادی سے کا میں ما

جوبنده روضے میں محفوظ ہوگا؟ کرتا ویل .....

اب میں کون می کتاب میں سے نکال کر دکھاؤں، بعض کو حضور ﷺ اس طرح فرماتے تھے کہا پی چا درا و پر دے دیتے تھے جس پر نبی کی چا درا جائے، وہاں نہ آگ جائے، وہاں رب بی جائے۔آگ نہیں جاسکتی۔ گندم کے خوشو میں گندم محفوظ رکھنا۔ کیڑے نہیں گئیں گے تو ان شاء اللہ قیامت والے دن صحابہ دور کی بات ہے۔آپ کو بھی گفر کے کیڑ نہیں گئیں گے۔ میں آپ کو کہدر ہا ہوں، کیونکہ تمہارے بارے میں ہے۔شائے مین کنٹٹم خیر اُمّیة مسلفی کرتا ہے تو کمال گناہے۔

نہیں نہیں بہیں بھی عزتیں ملیں گی، آگے فرمایا ..... فیم یَسانی مِنُ بَعُدِ
ذلِكَ سَبُعٌ شِدَادٌ ..... بیسات سال گزرگئے، پھر شخت سخت سال آئیں گے، وہ جو
خوشو والے دانے ہوں گے، وہ نكال نكال كر كھاؤگے ۔اللہ تعالی آسانیاں پیدا كرے
گا۔ان كی وجہ سے، تمہارا قحط بھی دور ہوجائے گا۔ تمہارا غلہ تمہارے کام آجائے گا۔
معلوم ہوا كہ اللہ كانبى صرف دين كے مسكلے نہیں، جب اللہ اسے دنیا كافن بھی

وےدے،اللد کانبی چردنیا کے مسئلے ساری کائنات سے زیادہ جانتا ہے۔محفوظ کرو۔

## خواب کی تعبیر بتادی:

فرمایا که دوبا تیں خواب میں سے بتا دیں، تیسری میں نہیں بتا تا۔ وہ میں بادشاہ کو بتاؤں گا۔وہ کیا بادشاہ کو بتاؤں گا۔وہ کیا ہے؟ ..... ثُمَّ یَا تِنی مِنُ بَعُدِ ذَلِكَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَ فِیْدِ یَعُصِرُونَ ..... بادشاہ نے تو خواب میں دودورد کھے،ایک فری کا،ایک تخی کا،تو میں تہمیں کہتا ہوں، بادشاہ کو بتادینا، چودہ سالوں کے بعد پندر حوال سال .....

عیش کا آئے گا عشرت کا آئے گا آرام کا آئے گا سکھ کا آئے گا

د کھ ختم ہوجا ئیں گے۔اتنی ہارشیں ہوں گی ، دنیاروٹی تلاش کررہی ہوگی اور روٹی بندوں کو تلاش کررہی ہوگی۔اس لئے میں کہتا ہوں کہ مدارس عربیہ کےلوگ، طالب علم لوگ بتہبیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

کمائے گی ونیا کھائیں گے ہم

حمهیں ضرورت ہی نہیں پریشان ہونے کی۔ یہ جتنے جمعہ پڑھنے والے بیں۔ تمہاری روٹی کا انتظام کریں گے۔ کیوں؟ تم دین کا نام بلند کرتے ہواور رب ممہیں ندر بے تو کسے کھلائے؟

بارشیں ہوں گی بھیتی اتنی ہوگی کہتم سے غلہ سنجالا نہ جائے گا۔ صحابہ بعض اوقات روتے تھے، چینیں مارتے تھے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہم تھجوریں کھا کر جنگ بدر میں جہا دکرتے تھے۔ پانی کا ایک گلاس چارچار بندے پیتے تھے۔اب اتنی دولت آگئی، ہم سے سنجالی نہیں جاتی۔اللہ نے فرمایا اس لئے کہتم نے میرادین بلند کیا۔ دنیا کومیں تمہاری قدموں پررکھوں گا۔ سیٹ کرر کھ دیا۔ دنیا کیا ہوتی ہے۔ تم میرے بنو، پھر دیکھوتو سہی جمہیں کس طرح میں دنیا بھی دیتا ہوں اور دین بھی دیتا ہوں۔

#### جب بادشاه نے بلایا:

ہائے اگر میں وہاں ہوتا تو میں اسے مشورہ دیتا کہ خود جا، نبی کو نہ بلا نہیں سمجھے؟ آپ جا، عاشق خود جا تا ہے، نبی کا دیوا نہ خود جا تا ہے اور جسے نبی سے تعلق نہ ہو، نبی کو بلا تا ہے، میر امشورہ یہی ہوتا کہ خود جا، جوخود جائے گا۔

> مدینے کی رحمتیں بچھ پر ہوں گی اللہ کی رحمتیں بچھ پر ہوں گی

تا کہ دنیا کو پیتہ چلے، یے محمد ﷺ کا غلام آر ہاہے اور میں نے اپنی رحمتیں رکھی ہی غلاموں کے لئے ہیں۔

عقیدہ ہر بندے کو تھوڑائی ماتا ہے؟ کہتا ہے لاؤ، وہ بھی نبی، آئے .....فَلَمَّا جَاءَ وُ الرَّسُولُ ..... جب قاصد آیا .....آیھا لصِّدِیُقُ .....مبارک ہو، کس بات کی مبارک؟ بادشاہ سلامت آپ کو بلارہے ہیں۔

یوسف علیہالسلام کو پیۃ چل گیا،اب بلانہیں رہا،وہ چیٹرار ہاہے۔اباسے

ترس آ گيا ہے۔ پہلے يس نے كہا تھا ..... أُذُكُ رُنِي عِنْدَ رَبِّكَ ..... ايخ بادشاه سے میرا ذکر کرنا۔ مجھے بھول گیا۔ آج بادشاہ کے دل میں ڈال دیا کہ اس تقوے اور طہارت کے شہنشاہ کو بلا، بلایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں اس طرح نہیں جاتا ..... اُرْجِعُ اِلىٰ رَبِّكَ ....است بادشاه كے پاس جااورات کہد، بہلے معاملہ صاف کرو، ان عورتوں کا مسئلہ ٹھیک تھا، جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ان کے کہنے برتم نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ تخفی تواس سلسلہ کا پنہ ہے۔تم نے بی بھی نہ دیکھا کہ میں مظلوم ہوں۔تم نے بیابھی نہ دیکھا کہ میرے والدنے روروکر آ تکھیں ختم کریں ہم نے بیجھی نہ دیکھا کہ میں کتنے دن کنوئیں میں پڑار ہاتم نے بیہ بھی نہ دیکھا جب اس نے دامن نبوت کو ہاتھ ڈالا ،تو کر تا پھٹا اوراس کے ہاتھ میں رہ گیا۔تم نے یہ بھی نہ دیکھا،میری صفائی سارے کل والوں نے دی، پھر بھی تم نے مجھے اٹھا کرجیل میں ڈال دیا۔ تم نے اس وقت میری عزت کا خیال نہ کیا۔ میں بھی تمہاری عزت كا خيال نہيں كرتا۔ جاؤيہلے ان عورتوں كا مسلەصاف كرو۔ بتاؤ ميں ملزم ہوں يا وہ ملزم ہیں؟ صاف کرودامن، جب تک نبی کا دامن صاف نہیں ہوگا۔ میں جیل سے ماہر نہیں آتاحاؤ۔

اب بہال حضور ﷺ فرماتے ہیں حوصلے کی بات حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا۔ بداللہ کی دین ہے عطا ہے، رحمتیں اور برکتیں سب حضور ﷺ کی وجہ سے ہیں، کیکن یہاں اینے بھائی یوسف علیہ السلام کا ڈٹکا بجادیا۔

# يهليدامن نبوت صاف كر:

فر مایا اس مسئلے کوصاف کرو۔میرے پرالزام سچاتھایا جھوٹا تھا؟ وہ عورتیں جو

ہاتھ کائتیں تھیں وہ چالباز، چھریاں ماریں اپنے ہاتھوں پر، ان چھریوں والوں کی پہلے باتھ کائتیں تھیں وہ چالباز، چھریاں ماریں اپنے ہاتھوں پر، ان چھریوں والوں کی بات کریں۔ ہم بھی بہی کہتے ہیں کہ پہلے چھریوں والوں کی بات کریں۔ ہم بھی بہی کہتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کون ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، گوڑے والوں کی بات کریں، گھوڑ احسین کا تھا ان کے گھر کیسے آگیا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جاؤ پہلے عورتوں کا قصہ صاف کرو، یوسف جیل سے باہراس وقت تک نہیں آئے گاجب تک نبوت کا دامن صاف نہیں ہوتا۔

کیوں!اس لئے کہ بیرچا دررب کی تو حید کی دلیل ہے، پھر کہہ دوں؟ جس طرح نبی دلیلِ تو حید ہوتا ہے،اسی طرح نبی کی جا دربھی دلیلِ خدا۔

پہلے چادر کی بات کرو، اگرایک نقط بھی غلط ہوا، لوگوں نے انگشت آ رائی کرنی ہیں،اللہ نے وہانگل پیداہی نہیں ہونے دی، جو نبی کی طرف اٹھے۔

ان سے سوال کرو، پوچھو، جب معاملہ صاف ہوجائے گا پھر بات کریں گے۔۔۔۔۔ اِنَّ رَبِّی بِکیُدِهِ تَ عَلِیْم ،۔۔۔ بادشاہ نے کہا کہ کون کون کی ورتیں ہیں؟ بلاؤ، سب آ گئیں، ہائے جب خدارسوا کرے، جو کہتی تھیں، ہم بیگات ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آج مجلس میں، مجمع میں کھڑا کرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ؟ نی سے یا تم کی جہاں گئی۔۔۔۔ مُنافَ کُھنی ہے۔ اللہ سسماری ہمیں ہیں ہی ہے اللہ کی ۔۔۔ میان ہیں ہی ہی کہ اللہ سسماری ہمیں ہیں ہی ہے اللہ کی ۔۔۔ میان ہیں ہیں ہی ہی اللہ سسماری ہمیں ہیں ہی ہی اللہ کی ۔۔۔ اللہ کی اللہ کہ اللہ کھڑی ہو اللہ کھڑی ہو گئیں۔ کہنے گی کہ میرابیان بھی آخری ہو کئیں۔ کہنے گی کہ میرابیان بھی آخری ہو کئیں۔ کہنے گی کہ میرابیان بھی آخری ہو کہا گئی ۔۔۔۔۔ اُن رَادُ الْعَزِیْزِ ۔۔۔۔۔۔ می کی بوی بولی، ہو کہنے گی ۔۔۔۔۔ آئی راؤ دُدَّہ اُن ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کہا راسب کا رب کے گئی ۔۔۔۔۔ اُن دُر اُنْ فُسِہ ۔۔۔۔ میں نے اسے پھسلایا تھا۔ ہم ہے جھے اس اللہ کی جو ہماراسب کا رب عے نُن نَّ فُسِہ ۔۔۔۔ میں نے اسے پھسلایا تھا۔ ہم ہے جھے اس اللہ کی جو ہماراسب کا رب

ہے، مجھال کی شم ہے ....و اِنَّهٔ لَمِنَ الصَّادِقِیُنَ ..... وه سپاہے ....وه اعلی ہے وه پاکیزه ہے ....وه ارفع ہے وه طیب ہے ....وه طاہر ہے

#### الله نے و نکا بجادیا:

الله فرماتے ہیں کہ میں نے وُنکا بجایا کہ نہیں بجایا؟ اگر میں اس مقام پر کہوں کہ قیامت میں اگر میں اس مقام پر کہوں کہ قیامت میں اگر ساری امت کو کہا، اب بتاؤ عائشہ سچی یا دوسرے سچے ہیں؟ غور کرو، سجان اللہ کہو؟ سجان اللہ اللہ الله اگر بوچھنے پر آگیا، کہ اب بتاؤ بد کارمردو، بدکار عورتو، میری عائشہ سچی؟ آواز آئے گی .....رب ذوالجلال کی قتم ہے۔ جس طرح مردوں میں محمد بھی کی کوئی مثال نہیں۔ عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کوئی مثال نہیں۔ عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کوئی مثال نہیں۔

ہمارے ایک نعت خواں ہیں رانا عبدالرؤف خال فی خدڑیاں شریف کے، مجھے ایک تو سادہ ہیں اس لئے مجھے بہت پسند ہیں، ایک ہے بات عقیدے کی، عقیدہ بڑا لیکا، دوسراوہ صحابہ کا دیوانہ، تو میں کافی وقت چھوڑ رہا ہوں۔ یہ میں نعت اور تقلمیں سنائیں گے۔

وَآخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 17

خطبہ:

الْه الْمُصطفى وَاصُحَابِهِ الْمُحْتَبِي الله على سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصطفى وَاصُحَابِهِ الْمُحْتَبِي الَّذِيْنَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَقِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَىٰ حَبِيُبِكَ خَيْسِ الْحَلْقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّيُوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّى إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّى إِنَّ رَبِّى إِنَّ مَارَحِمَ وَيَّى اللَّهُ التَّوُنِي بِهِ اَسْتَخُلِصُهُ لِنَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَةً وَبِي عَفُورٌ رَّحِيْم وَ قَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ اَسْتَخُلِصُهُ لِنَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَةً وَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ اَسْتَخُلِصُهُ لِنَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَةً وَاللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْارُضِ إِنِّي قَالَ الْجُعَلَيْدَى عَلَىٰ خَزَائِنِ الْارُضِ إِنِّى حَفِيْظٌ عَلِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلاَ نَا الْعَظِيُم

#### گزشته <u>سے پیوستہ:</u>

حضرت بوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس مصے پر گزراشات کی تھیں، جس میں مصر کی عورتوں نے اور خاص طور پرزلیخانے آپ کی کھل کر صفائی دی، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ جماری ساری غلطی تھی۔ اور پھرزلیخا نے کھل کریہ بیان دیا کہ سسالیٰن حَصْحَصَ الْحَقَّ .....کرق کا مسئلہ کھل گیا ہے، اس نے جھے نہیں پھسلایا،

بلكه ميس نے خوداس كے دامن عصمت كوداغ داركرنے كى كوشش كى تھى ......أنّا رَاوَدُتُهُ وَ عَنُ نَفُسِه ..... ميس نے اسے پھسلايا تھا .....ف اسْتَعُصَهُ ..... بيكامياب ہوگيا،اس نے اينے آپ كو بجاليا۔

یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک رہائی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، جب
تک دامن نبوت صاف نہیں ہوا، چاہتے وہ یہی تھے کہ اگر میرا دامن داغدار ہوا تو اس
کا تذکرہ بھی پھرساری دنیا میں ہوگا۔ مصرکہاں، گول جامع مسجد کہاں؟ آج اگر ہم ان
کی عصمت کی پاکیزگی کا یہاں ذکر کررہے ہیں، اگر دامن پر تھوڑ اسا داغ بھی ہوتا تو
وہ بھی ہمارے سامنے آتا۔

اس لئے اللہ کے بی نے دامنِ عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ چند دن مزید جیل میں رہنا گوراہ کرلیا۔ اس میں تھوڑا ساایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہیں، ان کا دامن پاک ہے، لیکن اس مسئلے کو اتنی اہمیت دینی، کہ جب تک مصر کی عورتیں کھل کراعتراف نہیں کرلیتیں میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اس میں اس بات کا بھی تھوڑا ساتھورا بحرتا تھا کہ اللہ تعالی کا نبی یوسف علیہ السلام تقوے کا، نقدی کا ذہن کہ میں بہت بڑایا کہاز ہوں۔ یہ تاثر قائم کرنا جا ہے ہیں۔

ہوتا ہے آپ بھی اپنی گفتگو میں کہتے ہیں، کہ اتنا پاک صاف ہونے کا دعوی نہ کر، کوئی بندہ بہت کہے ، میں بڑا نیک ہوں، میں تقوے کی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے نہ کہہ،اشکال ہوتا ہے۔

### نفس كا فطرى تقاضه:

حضرت یوسف علیہ السلام نے بشری تقاضے کے مطابق اس اشکال کوبھی

حل کیا، کہ میں نے جوا تناایخ بارے میں مضبوط موقف اختیار کیا ہے۔اس لئے نہیں کہ مجھے ذاتی طور پر افیظ میرے یا در کھنا، مجھے ذاتی طور پرایئے۔

تقوے نیکی طہارت بربڑافخرہے

فخری میں بات نہیں کرتا .....وَمَا أُبَرِّئُ نَفُسِیُ ....میں اپنے آپ کوبری فنمیں کرتا ....فس مرآ دمی کے ساتھ ہے خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔۔۔۔۔فس مرآ دمی کے ساتھ ہے خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔۔۔۔۔

خواہ عالم ہے خواہ محدث ہے خواہ فقیہ ہے

جوانسان ہے اس میں اللہ نے نفس رکھا ہے۔ اور نفس کا کام کیا ہے؟ قرآن نے ان کے لفظ کا ذکر فرمایا کہ .....اِنَّ السَّفُ سَسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسَّوءِ ..... بیسب کی ترجمانی ہے۔میرے سمیت، کہ جوانسان کانفس ہے۔اس کا کام ہی بیہ ہے کہ ہرانسان کو برائی پراکسا تارہتا ہے، انسان کواس کانفس ہمیشہ.....

> ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے ایک شر کا پہلو ہوتا ہے ایک اچھی بات ہوتی ہے اورایک بری ہوتی ہے

اوراجھااور براہرآ دمی کا منصب کے مطابق ہوتا ہے۔

مثلاً چورہے وہ چوری کرکے فیصلہ کرتا ہے کہ ہزار کی چوری کی تو ایک سو روپیہ بیوہ کو دوں گا۔ بیشیطان، نوسو میں رکھ لوں گا اورا یک سو بیوہ کو دے دوں گا۔ بیہ برائی ہے، ینفس نے خود فلسفہ بنایا ہے۔

جس طرح آپ سیاسی دور میں کہتے ہیں۔ایک چھوٹی برائی ہےاورایک بڑی برائی ہے۔اگر بابو جی بی بری برائی ہے۔اگر بابو جی بی بری برائی ہے۔اگر بابو جی بی بری برائی ہے۔اگر بابو جی بیٹر رہوں گے تو یہ چھوٹی برائی ہے، تو دو برائیاں آپس میں ال جائیں تو چھوٹی برائی کا ساتھ دیتے ہیں۔اب بھی ماشاء اللہ ایک موٹی برائی ہے ایک چھوٹی برائی ہے۔دونوں ایک جیسی ہوں۔ایک نواز شریف کی برائی ہے، اور دونوں کوتم ہمنم کئے بیٹے ہو۔

بیفس کی شرارتیں ہیں، حضرت یوسف علیه السلام نے سیح تجزیہ فرمایا .....اِنَّ السَّنَ فَ السَّرُوءِ السَّرِ اللَّ النَّفُسَ لَاَمَّارَةً بِالسُّوءِ .....کفس کا تو کام ہی ہے کہ آدمی کو برائی کی طرف ماکل کرے۔ یہ برشخص کے ففس کا فطری تقاضہ ہے۔

اور ساتھ ہی بڑی عجیب بات جو انبیاء کو اللہ نے بطور خاص عطا فرمائی .....الاً مَارَحِمَ رَبِّیُ ....فس فیصلہ یہی کرتا ہے کہ برائی کرنی ہے۔ غور فرما رہے ہو؟ برے کام کی دعوت دیتا ہے۔ میرااور آپ کانفس اللہ نے آزاد کر دیا جد هر مرضی جاؤ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کعبے کا راستہ ہے اور یہ چرچ کا راستہ ہے۔ مندرکا راستہ ہے۔ کعبے والا راستہ مجھے پہند ہے، مندروالا راستہ مجھے پہند ہیں۔ یہ قو حیدکا راستہ ہے۔ یہ رک کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، سنت والا پہند ہے بیو حیدکا راستہ ہے۔ یہ رک کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، سنت والا پہند ہے بدعت والا پہند ہے برعت والا پہند ہیں، جوشرک کی برعت والا پہند ہیں۔

طرف جائے گا۔اسے پکڑوں گا، ماروں گا، بدعت کی طرف جائے گااس کا احتساب کروں گا،اور جو بے دینی کی طرف جائے گا اسکا مواخذہ کروں گا۔ مجھے اور آپ کو دونوں راستے بتادیئے۔

## انبیاء کی بات الگے:

لیکن نبیوں کوفر مایا کہتمہارے لئے الگ بات ہے .....اِلاَّ مَـــــارَحِـــمَ رَبِّـــیُ .....آپ کا جونفس ہے، دل میں جوغلط ڈالنے کا ہمیشہ اکسا تار ہتا ہے، بیمیرے کنٹرول میں ہے،ساری بات ہی ختم ہوگی۔

مولوی کی کوٹھی کا پہرہ پٹھان دے گا، فرق ہو گیا؟ (جی) دونوں باتوں میں .....اِلّا مَسارَحِهَ رَبِّنی ....اسے عصمت انبیاء کہتے ہیں، جو کہتے ہوکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔

معصوم کا بیمعی نہیں کہ اس میں بی قوت ہی اللہ تعالی نے سلب کرلی، مثلاً آگ کا کیا مطلب ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، اس کی فطری طبیعت ہے کہ چلاتی ہے، بیاس کی عادت ہے، اور میں نے اُسے عادت دی ہے۔ میں نے خود، جوآئے جلا دے۔ بیاس کی عادت ہے، کیکن اگر حضرت ابرا جیم علیہ السلام کونہیں جلاتی ، بیہ عادت نہیں، میں نے اس کی فطرت سلب کرلی، اس کی فطرت پر میں نے خود کنٹرول کرلیا۔

اس لئے نبی اورتم میں فرق یہ ہے کہ تمہارانفس آ زاد ہے نبی کانفس اللہ کے کنٹرول میں ہے۔

اس کے یاربھی رب کے منتخب

اس کی بیویاں بھی رب کی منتخب
وہ کھا تانہیں جب تک وہ نہ کھلائے
وہ پیتانہیں جب تک وہ نہ کھلائے
وہ روزہ نہیں رکھتا جب تک وہ نہ رکھائے
وہ عبادت نہیں کرتا جب تک وہ نہ کرائے
اس کے دوستوں کا انتخاب بھی رب کرتا ہے
بیدوستی کسی سے نہیں کرتا جب تک وہ نہ کرائے

اس لئے تم میں اور نبی میں فرق ہو گیا ،تم جدھر چا ہومنہ اٹھا کر پھرتے رہو، اللّٰد کا نبی اس طرح نہیں کرسکتا۔

اس کے جب حضرت ابراهیم نے فرمایا پیٹا .....انّی اَذُبَهُ حَكَ ..... میں نے ویکھاہے کہ میں کجھے فرخ کر رہا ہوں .....فان طُر مَاذَا تَری ..... تو بتا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا .....اؤ عَلَ مَا تُوْمَدُ ..... بو حکم ہوا ہے کر گرزرو، تو پور الرُّر بے گا؟ فرمایا .....اؤ مَن الصَّابِرِیُن ..... تو جب میری رہنمائی کرےگا، میری وظیمری کرےگا، میری وظیمری کرےگا، کیونکہ

میراچلنا تیرےاشارے سے میرارکنا تیرےاشارے سے میرااٹھنا تیرےاشارے سے میرابیٹھنا تیرےاشارے سے

یہ میں نے آپ کواصولی بات مجھادی، پھراگر کسی طالب علم کواس آیت کا شک ہوتو شک نہیں رہے گا۔۔۔۔اِڈ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ ۔۔۔۔نفس کا کام ہی بیہ ہے کہ بندے

کواکسائے برائی پر ہمہارے میرے نفس کو، تو اللہ کے نبی کانفس وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، برائی کے نزدیک ہیں جاسکتا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور دوسرا تصویر کا رخ ہی ہے کہ اللہ کا نبی برائی کے نزدیک نہیں جاسکتا، میں تو اس کے آگے چل کر کہتا ہوں، برائی اللہ کے نبی کے نزدیک نہیں آسکتی۔

#### صحابي كااستدلال:

حضرت يوسف التلفظ

بڑا اچھا استدلال کیا تھا، ایک صحابی نے، جس وقت حضور نے پوچھا، ملی اللہ علیہ وسلم، کیوں بھی حضرت عائش پر جب الزام لگا، حضور ﷺ نے ایک صحابی سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے؟ صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ بیتو بتاؤ، آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ کتنا بڑا استدلال ہے۔ میں کہتا ہوں ساری عصمت کی دلیلیں ایک طرف، ایک چھوٹی سی دیہاتی بات سادی بات، آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، تو پھر گندی عائشہ آپ کے جرے میں کیسے آسکتی ہے؟ مسکلہ صاف کردیا۔

برائی کی مجال کیا ہے کہ میرے نبی کے نزدیک آجائے، نبی کے قریب چلی جائے، ہوئی کی مجال کیا ہے کہ میرے نبی کے نزدیک آجائے، ہوئی ہیں سکتا،اس لئے علماء کرام نے اس پر بحث کرکے بات ختم کردی، کہتے ہیں نابات ختم کر، فرمایا اللہ تعالی کے نبیوں کا دل رب کے کنٹرول میں ہوتا ہے.....

نہ بولے جب تک نہ بلائے نہ چلے جب تک نہ چلائے نہ کھائے جب تک نہ کھلائے نہ دوستی کرے جب تک اجازت نہ دے

#### عقیدے کی بات سنو:

یہاں سے تخفے ریلوے کا ٹی ٹی نہیں گزرنے دیتا۔ بغیر ٹکٹ کے، فرشتوں کو تونے ایسا ہی سمجھا ہوا ہے کہ تو ایسے ہی گزر جائے گا،وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوں گے۔ابساہی رب کو کمزور نہ مجھو، یا فرشتوں کو،

اس لئے نفس کوشش کرلے اللہ کے نبی پر اس کا کوئی اثر ہوسکتا ہی نہیں، مقدس،مطہر۔

# ا گرفضل ربی ہوتو:

تو حضرت بوسف عليه السلام نے ہم سب كا مسئله حل كيا كه ..... إنَّ النَّفُسَ ..... فَسُ .... لَا مَّارَةٌ بِالسُّوءِ .... بربند كوبرائى براكسا تا ہے،سبكو

حضرت يوسف الت<u>كنيخلخ</u>

مولوی ہوگا تواس کے سامنے اس طرح کے طریقے رکھے گا پیر ہوگا تواسے اس کی اس لائن میں گمراہ کرے گا تا جر ہوگا اسے اس کی لائن میں گمراہ کرے گا پولیس والا ہوگا اسے اس کی لائن میں گمراہ کرے گا اوروز براعظم ہوگا تواسے اس طرح کی سمجھائے گا

صوفی ہوگا،اس کے ساتھ کھڑا ہوکراس کے ساتھ صوفیوں والی باتیں کر کے ایسا بیڑا غرق کرے گا کہ صوفی کی سات پشتین غرق

کی خور الله ما رَحِمَ الله مَا رَحِمَ رَبِّي الله وه بندے بھی ہیں، جن پر میں اپنی رحمت کا دروازہ کھول کران کے دلوں کو میں اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہوں۔

نفس كى اقسام:

حضوراً كرم صلى الله عليه وسلم كى حديث سے سيجھ آتا ہے كفس كى تين سميس

بن....

ایک نفس وہ ہوتا ہے، جو بندے کو برائی پراکسا تا ہے، ایک نفس کی قتم ہے،
کہا گر برائی ہوجائے، خلطی ہوجائے، پھروہ بندے کو کہتا ہے، بڑا برا کام کیا ہے پچھ تو
حیاء کرنی تھی۔ پچھ تو شرم چاہیے تھی اتنی اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا ہوئی ہیں پھر بھی تو
اس قتم کی غلطیاں کرتا ہے، سیاہ کاریاں کرتا ہے، وہ نفس جواس طرح کی بات کرے،
اسے علاء لکھتے ہیں کہ بیفس لوامتہ ہوتا ہے، لوامتہ کا مطلب ملامت کرنے والا .....

جس طرح ہم بچوں کو اور ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ یار بیکا منہیں تھا کرنا۔ پھر جب وہ اندر ہی کہنے لگ جائے اندر ، غور کرنا ذرا، جب اندر ہولے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو جب اندر ہو لنے لگ گیا۔

#### حضور الله كاتربيت كالثر:

پھر صحابی آ کرعرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مرگیا، میں ہلاک ہو گیا میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے میرے پاس کچھ نہیں رہاحضور ﷺ میں نے آج تک جنتی نکیاں کی تھیں ..... برباد ہو گئیں۔

اب وہ نفس بولے گا جسے نفس لوامتہ کہتے ہیں۔ وہ کہے گا کیا ہو گیا، یہ غلط کاری ہو گئ ہے، صحابی عرض کرتا ہے یارسول اللہ ...... زِینَتُ ...... مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھ پاک کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرلیا جب اس نے ایک دفعہ اقرار کیا، ادھر منہ پھرلیا کہ چلو چلا جائے، اپنی بات واپس لے لے۔ وہ ادھر بھی آگیا۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے پھر آپ نے منہ پھرلیا کہ اب یہ دوسری دفعہ آکر اقرار کرتا ہے، ابھی بھاگ جائے، اگلی بات نہ کرے ورنہ ہاتھ لگیں گے تو یہ برداشت نہیں کرسکے گا۔

لیکن حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے تو ایسے شاگر دبنائے تھے۔جن کا دل بولتا تھا۔

جمارے شاگردایہ ہیں کفلطی ہوجائے چھپاتے ہیں،لڑکوں کو کہتے ہیں کہ ماننانہیں،اگر تجھ سے استادیو چھ لیس،ان کے یاس بات نہ کرنا ..... ہمارے شاگر داستادوں سے بھی بات چھپاتے ہیں ہمارے مقتدی امام سے بھی باتیں چھپاتے ہیں ہمارے مریدا پنے پیر سے بھی باتیں چھپاتے ہیں ہمارے چھوٹے بڑوں سے باتیں چھپاتے ہیں

لیکن میں قربان جاؤں مسجد نبوی کی درس گاہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوکر بیٹھنے والوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو زانوں ہوکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی میں دو زانوں ہوکر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی حصیں دیکھنے والوں پر، جنہوں نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق پڑھا تھا۔ اگر گناہ ہوجا تا تھا، ان کا دل انہیں خاموش ہوکر بیٹھنے نہیں دیتا، کہوں کیوں؟ انہیں اس بات کی سمجھ تھی کہ آج ہی پاک صاف ہوجا وکل بیٹھنے نہیں دیتا، کہوں کیوں؟ انہیں اس بات کی سمجھ تھی کہ آج ہی پاک صاف ہوجا وکل قیامت کا دن بہت مشکل ہے، دل ہولتے تھے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری مجالس کا فرق ہے۔

صحابہا گر خلطی ہو جاتی تھی آ کر بتاتے تھے، آ کر بیان کرتے تھے، بتاتے تھے، چپنہیں رہ سکتے تھے، یہ بنیادی محورہے میری گفتگو کا۔

ہم چھپاتے ہیں کہ جان فئی جائے ، صحابہ بتاتے تھے اگر غلطی ہوجائے حضور

ایک تو ہمدردی پیدا ہوجائے گی ،اگر سننے کے بعد کملی والے کے ہاتھ اٹھ گئے ، تیرے ایک تو ہمدردی پیدا ہوجائے گی ،اگر سننے کے بعد کملی والے کے ہاتھ اٹھ گئے ، تیرے گناہ کے بارہ میں ،اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ،اگر میہ گناہ کر کے تیری مجلس میں آ جا نمیں ، میں رب اعلان کرتا ہوں ، تو اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کران کے لئے دعا کردیا کر ، میں مغفرت کر دیا کروں گا میں نے ان کے لئے مغفرت کا ایک الگ نظام بنایا ہے ، یہاں کے شاگر دول کو ..... طبقہ رُنے کی یک رکسو کی الله بسب یارسول اللہ مجھے بنایا ہوگیا ،اندر بولٹا تھا جب اس نے تین دفعہ اقر ارکر لیا ،اعلان کر دیا کہ جاؤاب اسے باھر کسی جگہ پھروں سے زمین میں کھڑا کر کے ،سنگسار کر دو، سزاتو ملئ تھی۔

صحابہ نے پھر مار نے شروع کئے وہ برداشت کہاں ہوسکتے تھے، وہاں سے بھاگا نکل کر،اب بھاگا، جب اقرار کیااس وقت دل میں بہ تھا، میں برداشت کرلوں گا،کین جب مصیبت آئی، پھر مار کھانہ سکے، تو بھاگ کھڑ اہوا، پھر صحابہ چیچے دوڑے، پیچے جاکر پھر مار مار کر مار دیا،ایک صحابی نے حضور کھی کوعرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ تو بھاگ گیا تھا،فر مایا اگر چھوڑ دیتے تو رب نے بھی چھوڑ دینا تھا۔

پھراس کی توبہ اتن قبول ہوئی،حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی، آپ نے فر مایا کہا گربیساری توبہ سارے مدینے میں تقسیم کی جائے،ا کیلے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ سے مدینے والے بخشے جائیں۔

میں میر کہدرہاتھا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر صاف کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلی منظم منے مند وہ اسلیم کے سامنے روتا کے مسامنے روتا کے سامنے کے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے کے سامنے کے سام

ہے، اللہ تعالی کو درخواسیں دیتا ہے۔ گذارشیں کرتا ہیکہ اللہ تعالی پھر فرما ہی دیتے ہیں، چلووہ جانے، چلوتو بہتوڑ دی ہے۔ اگر تیرے گناہ استے ہوجا کیں زمین وآسان کے درمیان کا خلا تیرے اسلے کے گناہوں سے بھر گیا۔ پھرتو آ کر دوآ نسوتو بہ کے گرا دے میں سار بمعاف کر دول گا، اتنا تنی ہے کوئی ؟

حضور الله نفس مُطْمَئِنَة ..... نَفُسِ مُطْمَئِنَة ..... نَفُسِ مُطْمَئِنَة ..... نَفُسِ اللهُ مَطْمَئِنَة ..... نَفُسِ المَّارَهُ ..... مِروفت بندے کومجبود کرتا ہے۔معافی ما تک لے۔

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ بازآ جا،اب بھی بازآ جا،آ سان وزمین جتنے گناہ ہو گئے ہیں،اب بھی باز آ جارب معاف فرمادےگا۔

یہ بھی نفس میں نے لوگوں کوعطافر مایا ہے، اور تیسرانفس ہے نفس مطمئنۃ، وہ
اللہ والوں کا اللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اسے اتنا مطمئن قرار دے دیا کہ بندہ جب
عبادت کرتا ہے، وہ سجھتا ہے کہ میرارب مجھ سے راضی ہوگیا، بندہ جب نماز پڑھتا
ہے۔وہ کہتا ہے کہ میرارب مجھ سے راضی ہوگیا، اگر راضی نہ ہوتا تو اس نے مجھے یہ
کرنے دینا تھا، یہ تصور ہے۔

## الله کی تو فیق سے:

میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، اس لئے پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ نے مجھے تو فیق دی ہے فال میں پڑھتا ہوں اس لئے نہیں کہ میں بہت بڑا صوفی اور پا کباز ہوں، اللہ اگر مجھے تو فیق ہی نہ دیتا، میں کس طرف جاتا، اگر حج کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے نہیں کہ میں ملوں کا مالک ہوں، میں کاروبار کا مالک ہوں، یہاں تو کڑوروں اور اربوں پتی اس طرح کے بندے بستے ہیں کہ جن کوایک دفعہ بھی جج نصیب نہیں ہوا۔وہ کہتے ہیں اگلے سال،اگلے سال، جان نکل جاتی ہے،اگلا سال ہی ان کانہیں آتا،اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندے کو توفیق نہیں ہوتی،اسے توفیق ہوتی ہے۔

> جس سے میں راضی ہوں میری رحمت کی جن پر بارش ہوتی ہو جن پر میری بر کتوں کا نزول ہوتا ہو جس کا بازومیں پکڑ لیتا ہوں اور جسے میں منزل مقصود پر پہنچانا چا ہتا ہوں اس بندے کوتو فیق ہوتی ہے جوز کو قدیتا ہے

اس بندے کوتو فیق ہوتی ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کرمیرے دربار میں کھڑا ہوجا تا ہے اس بندے کوتو فیق ہوتی ہے،اللہ کے راستے میں جوخرچ کرتا ہے بیموں اور مسکینوں کو جودیتا ہے بیہرایک سے نہیں ہوسکتا

الله مَارَحِمَ رَبِّیُ .....صوفی جی میرے اور تیرے لئے مسلہ ہے، اکو کرنہ چانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی مسلم طل فر مایا کہ .....اِنَّ النَّفُ سَ لَامَّارَةٌ بِسُ وَءِ ..... ہر بندے کانفس اسے برائی پراکسا تا ہے، برائی کی طرف کے کر چاتا ہی، کیکن جس رب نے نفس کو پیدا کیا ہے، وہی رب ہر بندے کا راستہ روک کر کہتا ہے، نہ نہ نہ نہ نہ نہ ادھر نہ چل میرے مصطفیٰ کی طرف چل، وہ تو تیری ہر جگہ رہنمائی کی طرف چل، وہ تو تیری ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔

جود کا خطبہ ہمیشہ سنتے ہو، تقریروں میں خطبہ سنتے ہو ..... مُصِلً لَهُ هَادِیَ لَکَ هَادِیَ لَکَ هَادِیَ لَکَ استے ہو اللہ تعلیٰ استے ہوگہ ہیں ؟ (سنتے ہیں) جس کورب گراہ کر ساستے ہوکہ نہیں ؟ (سنتے ہیں) جس کورب ھدایت دے اللہ تعالیٰ جسے محدایت دے اللہ تعالیٰ جسے هدایت دے ۔ هدایت کاراستہ بھی پھرکوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے ہال مشیت ہوگئی۔

### نې کې دعا کااثر:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے تھے تو ماں گالیاں دیتی تقی، گالیان بھی حضور ا کرم صلی الله علیه وسلم کو دیتی تھی ،ایک دن پریشان ہو کر سرکار مدینه کی خدمت میں رونے لگ گئے، روتا کیوں ہے ابو ہریرہ؟ عرض کیا یارسول الله ﷺ! آتا ہوں تو سکون ہوتا ہے، اور جب گھر جاتا ہوں تو ماں گالیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی آپ کو دیتی ہے، میں برداشت نہیں کرتا میرا دل جل جاتا ہے، میری برداشت سے باہر ہوجاتا ہے، آج میں تک ہوکر آپ ﷺ کی خدمت میں عرض كرتابون، يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرى مان كے لئے مدايت كى دعا فرماؤ، مير يبس من كل كئي ،حضور صلى الله عليه وسلم في التهدا تها عير عرض كيا مير ررب، اب تک اسے جہنم کے راستے پر رکھا ہے، میرے ساتھی کا دل دکھاتی ہے،اسے ہدایت عطا فرمادے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب سے مانگتے تھے۔ حضور ﷺ كامشكل كشاءكون تفا؟ (الله) سارے کہددو؟ حاجت روا کون تھا؟ (اللہ) سوال کس سے کرتے تھے؟ ۔ (اللہ سے )

#### کس ہے ما نگتے تھے؟ (اللہ ہے)

ہم دیو بندی بھی یہی کہتے ہیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہے، اللہ علیہ وسلم مانگتے ہے، یااللہ علیہ مانگتے ہے، یااللہ ملے مانگتے ہے، یااللہ ملا مائے ہے، یااللہ ملا مائے ہے، یااللہ ملا مائے ہے، یا اللہ ملا مائے ہے۔ ملا فرما۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کرنہیں دیکھا، جب حضور نے دعا فرمائی میں بھاگ گیا، پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا، کیوں بھا گاتو؟ فرمایا میں اس لئے دوڑ گیا، میں دیکھوں جا کر میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچتی ہے۔

میں بھاگا، جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے دروازہ کھولا کہنے گئی، تیراہی انتظارتھا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جھے بھی لے چل،منزل مقصود پر پہنچ گئی، ہدایت اس کے قبضے میں ہے، دعا اختیاری تھی، دعا حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔

علماء سے دعا کراؤ نیکول سے دعا کراؤ اولیاءاللہ سے دعا کراؤ اپنے پیرول سے دعا کراؤ درویشوں سے دعا کراؤ نیک لوگوں سے دعا کراؤ ہرمسلمان سے دعا کراؤ ہرمسلمان سے دعا کراؤ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک دن نہ کراؤ، تمیں دن ہی کراؤ، تم رب کا ڈا کخانہ بند نہ کیا کرو، جب چا ہابند کر کے چا بیاں جیب میں ڈال لیں، یہ گیارھویں والے دن ہی کھلے گا، یہ بارھویں کو کھلے گا، یہ امام جعفر کے کونڈے والے دن کھلے گا۔کوئی کنڈ ا ھلانے سے کھلتا ہے۔

پھر کہوں؟ کونڈ ہے سے درواز نے نہیں کھلتے ، کنڈ ہے لگے ہوں رب کے ، عاجزی کے ہاتھ سے درواز ہ کھلتا ہے ، یہ میراموضوع نہیں ،اس میں عقید ہے کی بات تو آتی ہے ،اس لئے اللہ نے اپنے نیکوں کے دل مطمئن وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں ، انہیں فکر بی نہیں ۔

کیوں؟ کوئی کام سنت کے خلاف کرنا ہوتو فکر ہو،ایک حدیث آتی ہے مجھے پہلے پہلے جب اہل بدعت کے بارہ میں، میں تقریریں کرتا تھا، مجھے بدی چٹیں آئی تھیں، تو جواب تو میں دے لیتا تھا۔ جب اہمی ہو، شرح صدر نہیں ہوا،اب شرح صدر ہوا، یہ اللّٰدی مرضی ہے جب جا ہے کرے۔

# مديث سي استدلال:

ایک حدیث آتی ہے کہ ایک وقت بندے پر میری پیروی سے، دین کی پیروی سے، دین کی پیروی سے، دین کی پیروی سے، خیا اس پیروی سے، خدا اور اس کے رسول کی پیروی سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ کان بن جاتا ہوں۔ کان بن جاتا ہوں۔ کان بن جاتا ہوں۔

اس پروہ استدلال کرتے ہیں، کہ جب حضرت صاحب کے ہاتھ وہ رب بن گیا، تو کوئی فرق نہ ہوا، دیے سے دیا گزر گیا، آپ بھی پھر بڑا سر جھکا لیتے ہیں، کمال کردیا جی، دیالگا دیا، بیدیئے والے بات توبلا کی ہے میں کہتا ہوں کہ بیسونے ہیں اس میں ذراانگلی دیتو سہی، سی مولوی کو پکڑا کرلا کہ وہ اس سونے میں انگلی ڈالے، ہم نے مرنا ہے، میں نے کہا کہ مرتا کیوں ہے؟ تیرے میں بیجال ہے کہ رب کے نور کا لگ جائے اور توباقی رہ جائے سے خر ہم مُوسلی صَعِقًا .....موی علیه السلام عش کھا کر گئے، اللہ کا نبی تو بر داشت نہ کرسکا، تورنگ علی صاحب، جناب دیئے سے دیا۔

اب سمجھ آئی ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی آئھ بن جاتا ہے، کیا مطلب؟ کہوہ بندہ اس چیز کود کھے گا
جس کی اجازت اللہ دے گا، کیوں؟ جب بندہ خودگندی کھی نہ ہو، تو مطلب ہی اچھا
نکالے گا ..... جب حضرت شیخ المشائخ چھوالسلم ات والارض ..... جب خود ماشاء اللہ
گندی کھی ہوں گے، پھراس طرح کے مسئلے بیان کرنے ہیں، پھریہی حکا بیتیں سنانی
ہیں۔

### بیٹے گااس کے تھم کے مطابق چلے گا اس کے تھم کے مطابق لیٹے گااس کے تھم کے مطابق

اب حدیث کامطلب بیتھالیکن رنگ علی شاہ اسے یہاں اس طرف لے گیا۔
اس لیئے کتنا عجیب اصول بتا دیا کہ .....اِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوءِ .....
نفس بندے کو اٹھا تا ہی رہتا ہے، بیر میری کی الی تیسی کر دے، اس پیر کا تو کچھ نہ
رہنے دینا، بیرجو ہمسایہ ہے، بیتو ایسے ہی مرجائے، بیر کیوں بیٹھا ہے، نہیں دیکھ سکتے
ایک دوسرے کو، کاروبار میں شریک ہے، اس کی فیکٹری کو آگ ہی لگ جائے، اس کی
فیکٹری جل جائے، بیسوچنا۔

اگرتوبیسوچ لے کہاس کی بیس میں تو مجھے بھی بیس دے دے۔اس میں کچھے کیا تکلیف ہے؟ یہ بھی بڑے وصلے کی بات ہی، ہمارا مولو یوں کا ان سے الگ ہے۔ ہے۔

مثلاً ایک مولوی اچھی تقریر کرتا ہے، یہ چھپ کر کے دوسرے کو کہہ دیتا ہے، تقریر ہی ہے اندر کچھ بھی نہیں خدا کی پناہ، ان سے اللہ بچائے، حاسدین ہوتے ہیں، بیتواب دلول کی با تیس تواللہ ہی جانتا ہے،اندر پھینیں۔

#### حسد کاعلاج کیاہے:

ایک صحافی تھے۔ گورنر تھے، کسی علاقے، کے، اس طرح کے دوج پار صوفی آگئے، اسے پتہ تھا کہ یہ بابا ڈنڈ ہے والا ہے اس نے تو مار مار کر کمر توڑ دینی ہے، لوجی حضرات صاحب خدا کی تئم جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئی تھے، وہ اس طرح ی باتیں ہی کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس طرح کا گورنر لگایا ہے جمارے علاقے میں، فر مایا کیا ہوا؟ فلاں دن بہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں، اندر ہی رہتا ہے، نہ تھیں کی اور اس گورنر بے چارے کو پوچھا، کہ تو یاراس دن لوگوں کو کیوں نہیں ملتا؟ بہد حضرت عمر کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے طلب کرو۔

اس وقت ہوائی جہاز اور گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، اپنا قاصد بھیجا اس گورنرکو حاضر کیا جائے تم بھی ادھر ہی رہنا، تم اب شکایت لگا کر بھاگ نہ جانا تفشیش ہوگی، ہاں بھی تیری شکایت آئی ہے علاقے سے، کہ تو فلاں دن عوام کونہیں ملتا گھر رہتا ہے، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین بات تو الیی ہی ہے، فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور ایک ہی جوڑ ابی دھوکر خشک کرتا ہوں، اس پر وقت لگتا ہے، فلا ہر ہے کہ میں اس وقت پر باہر نہیں آسکتا میر اید عذر ہے، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے، کہ میری مجبوری ہے، میں اگر کپڑے صاف نہیں کروں گا۔ آٹھ دن تو اس کے بعد بد بو پیدا ہوجاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے محمد بھی کے صحابہ پر یہی اعتاد تھا۔ جھے اپنے گورنروں پر بہی اعتاد تھا۔ کہ عمر کا گورنر ہو، عوام سے دور ہو جائے۔ تیری اور میری تر بیت کملی والے نے کی خبر دار! رب کی مخلوق کو نقصان نہ بہنچے، خیال کرنا۔

اکسائے گانفس تمہیں، غلط طرف، غلط راستے پر، سوئے زنی، اس کا کیا فائدہ، کوئی فائدہ ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کرغیبتیں کرنی، پھر مساجد میں بیٹھ کر، پھر تبجد پڑھ کر، پھر وضو کر کے، کیا فائدہ ہے اس وضو کا، کیا فائدہ ہے اس نماز کا، بتاؤ تو سہی؟ وہ بندہ نہیں اچھا جو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے اپنے بچوں کے لئے روزی کمانے کے لئے چلا جاتا ہے۔، وہ نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ چوری نہ عیب، اس صوفی سے یہ ہزار در ہے بہتر ہے۔

یہ بھی تقریریں آپ کوسنانی چاہیے اپناا خلاق درست کرو، خاص طور پر جو نمازیں اورنوافل زیادہ پڑھتے ہیں۔

یا در کھناا گرحقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی سب چیزیں ضائع ہوجا ئیں گ۔

#### تهجر کی بادشاهت:

نفس مطمئنه کی بات کرر ہاتھا، کہ نفس مطمئنتہ، اللہ اپنے بندوں کوعطا فرماتا ہے،ان کو بادشاہی مل گئی جن کو تبجد کا موقع مل گیا۔

کسی باوشاہ نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کوعرض کیا کہ حضرت میرادل چاہتا ہے کہ میں اپنا ملک آ دھا آپ کے نام وقف کر دوں ، لوگوں کی خدمت کے لئے ، جواب سننا، ہم ہوتے تو تسبیاں اورلوٹے لے کرسارے بھاگ کر بادشاہ کے پاس چلے جاتے ، میں ہوں ، شخ جیلانی نے فر مایا بادشاہ ، جب سے تہجد کے ملک کی بادشاہی ملی ہے ، سمجھے ہو ، ؟ (جی ) پھر کہتا ہوں ، جب سے تہجد کے وقت کی بادشاہی ملی ہے تیرے جیسے لاکھوں ملک اس بادشاہی پر قربان جس بادشاہی نے رب کی بادشاہی سے تیرے جیسے لاکھوں ملک اس بادشاہی پر قربان جس بادشاہی نے رب کی بادشاہی سے ،اس کے کرم اور دولت کولوٹ لیا ہے۔

پھردوبارہ دہرا تا ہوں، ملک دینے والے تیری بادشاہی کے رات کا وہ حصہ جس حصے میں بندہ اٹھ کر دیا بجا کرمصلی پر رب کوسبحان رب الاعلی کہتا ہے تئم ہے رب کہ جولذت اس میں ہے، وہ اس بادشاہی میں نہیں ہے۔

اس لئے جب حضور ﷺ کونبوت کی ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے تہجد کی نماز کا تھم دیا ۔۔۔۔۔ یکا ٹیھا الْمُزَمِّلُ قُمِ النَّلِ ۔۔۔۔ مجبوب رات کواٹھا کر۔۔۔۔۔ یکاٹیھا الْمُزَمِّلُ قُمِ النَّلِ ۔۔۔۔ مجبوب رات کواٹھا کر۔۔۔۔ یکاٹیھا الْمُزَمِّلُ قُمِ النَّلِ ۔۔۔۔ مناری رات پڑھر ہے ہیں، اب آپ نے نہیں کہا کہ تھوڑی چھٹی دے دے، خود ہی ترس آیا، حضرت عاکشہ نے ایک دن عرض کیا، ضرورت کیا ہے، ساری دن عرض کیا، ضرورت کیا ہے، فرمایا عاکشہ، میں رب کاشکر گزار بندہ نہ بنول جس نے اتنی عز تین عطافر ماکیں۔۔

تیرے ملک سے زیادہ کا ئنات میں مجھے ریہ جودولت ملی ہے، کہ میں رات کو اٹھ کر دونفل تہجد کے پڑھتا ہوں ،او بادشاہ! تیرا ملک ایک طرف ،تہجد کے سجدے ایک طرف۔

### حضور على كاعبادت كاعالم:

پھراللہ نے دروازے ہی کھول دیئے .....فیم الّیلَ إِلّا قَلِیُلاً .....ا چھاپوری
رات نہیں .....الّا قَسلِیُلاً .....تھوڑاسااس میں سے کم کردے ،اچھااللہ میاں تیری
مرضی ، گھنٹہ سولیا کرول گا ، پھر ترس آیا فرمایا .....نوسُفَهٔ .....آدهی رات جا گاکر ، آدهی
رات مجھ سے با تیں کیا کر ، بہت اچھا پھراس طرح شروع ہو گئے پھر خود ہی دیکھا ، کہ
سارا دن تو کافروں سے دلائل سے میری تو حید بیان کرتا ہے ،سارا دن وہ آرام نہیں
کرنے دیتے ، رات کو میں نہیں سونے دیتا ،سندھی صاحب لیمقام محبت ہے ، بیہ ہر

بنده نبيں جانتا۔

سارادن گلیوں میں پھریں ، ۔۔۔۔ تو یُصٌ عَلَیْکُمُ ، ۔۔۔۔ آ جا وَابِربِ کے دروازے پر جھک جا وَ، رحتیں آ جا کیں گی، کبھی کسی قریشی کو، رات موتی ہے تو وہ کہتا ہے ادھر آ ،اسے پہتے بھی ہے کہ

سارادن لوگ اسے مارتے رہے

سارادن جا گاہے۔ پتہ ہے،سارادن لڑتار ہا

سارادن اوجھڑیاں لا کرجسم نبوت پر چھینکتے رہے

سارادن ٹو کریاں مٹی کی جرکراس زلفوں میں چینکتے رہے

بدپیة ہے،سارادناس كراسة ميں كانے بچھاتے رہے

سارادن گلے میں پڑکا ڈال کرحضور ﷺ کے گلے کو کھینچتے رہے دباتے رہے

سارادن ابوجهل، ابولهب ابوجهل کی بیوی، کافے اکھے کر کے حضور ﷺ کے قدموں

میں ڈالتے رہے

سارادن بدمعاشیاں کرتے ہیں

میرے حضور کے پیچھے، تالیاں مارتے ہیں

سارادن بیجیے تالیاں ماریں صافی جارہاہے

سارادن پرشیانی میں گزرتا ہےرات ہوگئی وہ کہتا ہےادھرآ

## طالب علموں کے لئے تحفہ:

یہاں ایک اور بات طالب علموں کوتخد دیتا ہوں، سارا دن ماریں، تکلیفیں ، دکھ،سب برداشت کئے، اللہ نے فرمایا کہ رات کو جب آئے گا، میں معراج کو لے

جاؤں گاانعام بھی اتنا بڑا دوں گا کہ ساری کا ئنات میں کسی نبی کومعراج والا انعام نہیں دوں گا۔

فرمایا .....ورَتِّلِ الْقُرُانَ تَرُیْدُلاً .....شبُحَانَ الله تو کهدو ..... سُبُحَانَ الله مسبورَتِّلِ الْفُرَانَ تَرُیْدُلاً .....فرمایا یہ جوقر آن ہے اس طرح پڑھ، یہ کی سے پوچھ لینا کوئی با ذوق مولوی ہو، ایبا ویبانہیں، جس نے بھی قرآن کا درس بی نہیں دیا .....ورَیِّل الْفُرُآنَ .....فرمایا ذراا پیاری آ واز سے قرآن پڑھا کر، آ وازاچھی ہو ہرایک کومزا آتا ہے، پیارے لیج سے، پیاری ادائیگی کے ساتھ، جوم جوم کر پیارے انداز سے .....ورَیِّلِ الْفُرُآنَ تَرُیْدُلاً ..... جب مولوی قرآن پڑھے گااس کا اوراثر، جب کوئی قاری قرآن پڑھے گاقواس کا اوراثر، اور جب قاری عبدالباسط مصر والا پڑے گا، اس کا اوراثر، اور جب ما شاء اللہ کوئی پانی پی پڑھے گا، اس کا اوراثر، اور جب کوئی مدینے کا امام پڑھے گاتواس کا اوراثر، اور آگے پل .....

#### جب میراصدیق پڑھےگااوراثر ہوگا جب میرامحمہﷺ قرآن پڑھےگااوراژ

### قرآن کی تا ثیر:

آگئا کھے ہوکر، محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باتیں بعد میں ہی، ایک تو آئی مان لے، ہم ہرروز آکر سرپیٹ کر، تیرے پاس سے واپس جاتے ہیں، ہماری کبھی تو بات مان لے، ہم مطائیاں تقسیم کریں گے، ہم برفی بانٹیں گے، ہم مطائیاں تقسیم کریں گے، ہم برفی بانٹیں گے، ہم طرح طرح کی لوگوں میں سویٹ تقسیم کریں گے، فرمایا کہ جب یہ تیرے ساتھ، تھوڑے سے وقت صدیق اکیلا ہوکر تہجہ میں اپنے گھر میں جب نماز پڑھتا ہے، تو جب قرآن خوشالحانی کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھتا ہے ہمارا کلیجہ پھٹنے والا ہوتا ہے، ہماری آکھیں سوج جاتی ہیں، ہم رات کوسونہیں سکتے، ایسا کوئی سوز بھر دیا ہے، صدیق کی تلاوت میں، آج تو ہمارا ایک مطالبہ مان لے، ابوبکر کو کہہ دے، آہتہ پڑھا کر، فرمایا میں تو ہمارا ایک مطالبہ مان لے، ابوبکر کو کہہ دے، قرآن اونچی پڑھیں گے تو اس کی تا ثیر وہی قرآن اونچی پڑھیں گے تو اس کی تا ثیر وہی

جتنامرضی رو کتے رہو ۔۔۔۔۔ وَ لَا الْاجِسَ۔ وَ خَیسٌ لَّكَ مِنَ الْاُولیٰ ۔۔۔۔ آج کتنے ہیں دس اور کل کتنے ہوں گے، پندرہ، آج کتنے ہو گے ہیں ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ایک دن ہوگا اونٹ پر کھڑا ہوگا، آج تو روتے ہو، ہیں ہو گئے، میں بھی ربنہیں اگرایک لاکھ چوہیں ہزار کا مجمع سامنے کر کے کملی والے کو کہوں، اونٹنی پر چڑھ جااور میرا ڈ نکا بحادے۔

اس کا اب کون مقابلہ کرے، یہ میرے پاس کری ہے، کسی عالم کے پاس منبر، ججۃ الوداع کے موقع پرسپیکر تو تھے نہیں، نظام بینہیں تھا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آج اونٹنی پر چڑھ، پھر، آج یہاں اعلان کر، کہ میں رب کا بندہ ہوں ..... حَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً .....فرمایا ہم ایک لاکھ چوہیں ہزار ضرور ہیں، کیکن ان کے والوں کے چھے اکیلے نے چھڑائے نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟

حضور نے فرمایا آج میں ایک لاکھ چوہیں ہزار کا مجمع لے کرعرفات میں کھڑا ہوں تم بیر نہ سمجھنا، میرے سمیت ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں، بیسب پچھ کیا ۔۔۔۔۔۔ حَزَمَ الْاَحْزَابَ وَ حُدَہٗ ۔۔۔۔میرے رب نے ان سب کے چھکے چھڑا دیئے رب نے ۔۔۔۔۔ وَ حُدَہٗ ۔۔۔۔۔ا کیلے نے ۔۔۔۔۔

## الله کی مهربانی سے:

اس طرحتم مناسكتے ہو؟ اسلام كى رفعت اور اسلام كى شان كو، اگر الله مجھے حافظ بناویتا تو مزہ آتا ۔۔۔۔ الله مَارَحِمَ رَبِّى ،۔۔۔ میرے رب كی مہر بانی ہے، اس نے نفوں پر كنٹرول كيا اور نبيوں كى ہر چز پر قبضہ ميرے رب كا ہے۔ إِنَّ رَبِّنَى غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔ وَسِفَ عليه السلام ،۔۔۔ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ،۔۔۔

ميرارب، لوگو، ميرارب، مولوي دُرائين تواتناند دُرجانا ..... غَفُورٌ رَّحِيمٌ .....

غَفُورٌ کامعنی کیا ہے؟ ربتمہارے گناہ کومعاف کرکے فائل پرسے لفظ ہی مٹادے گا۔ کوئی بندہ کہے، پکڑے جاؤ گے تو فائلیں سامنے آئیں ، اللہ فرماتے ہیں، جنتی مرضی فائلیں سامنے آگئیں، جس وفت میں نے بخش دیا، ایک لفظ بھی سامنے نہیں آئے گاسب مٹادول گا، کیول مٹادے گا۔۔۔۔ رِحِیہ ہیں رحم کرنے والا جو ہوا۔۔

## حضرت بوسف عليه السلام كي جيل مين تقرير:

یتقر رفرمائی یوسف علیه السلام نے .....و قَالَ الْمَلِكُ أُو تُونِی بِ بِهِ اَسْمَلِكُ أُو تُونِی بِ بِهِ اَسْمَلِكُ مُونِی وزیرہ بیجن کو اَسْمَنَاه نے شور کردیا، اور میرے وزیرو، جتنے امیر، وزیر، بیجن کو مزائیں ہورہی ہیں، اس طرح کے تھے، آج چودہ سال کے لئے ایک پٹھان باندھ دیا۔

اورمولو یوں کو مارنے والو، ہمارےلڑکوں کو جیلوں سے نکال نکال کر گولیاں مارنے والو، رب نے ایک ایک کو چن چن کر چودہ سال سے کم سزا دی ہی نہیں، کروڑوں کا جرمانہ، اتنا کھایا کہ کروڑوں توایک دن میں کماتے تھے۔

بادشاہ کہنے لگا کہ بات بیہ ہے کہ بندہ بڑا لگتا ہے جھے، لے آؤاسے، آپ
پچھلے جمعہ س چکے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں جانا بیمیں آپ کو
سناچکا ہوں، میں نہیں جاتا، کیوں؟ نبی بادشاہ کے پاس نہیں آئے بادشاہ کے پاس نہیں
آئے، بادشاہ نبیوں کے دربار میں جائیں، میں نہیں جاتا، چلو بھا گو، اس نے کہا کہ وہ
توایسے کہتا ہے، اس نے کہا کہ بیتو بڑا قیمتی آدمی لگتا ہے، میرے پاس بھی نہیں آتا۔

یہاں تو مولوی کوتھانیدار بلائے، اسی وقت واسکٹ پہن کر چلاجاتا ہے، او جی ، چوہدری صاحب بلارہے ہیں، فرمایا جی ، چوہدری صاحب بھلارہے ہیں، کون سے چوہدری صاحب بلارہے ہیں، فرمایا جاؤجاؤبادشاہ کوکھومیں نہیں آتا پہلے جاکروہ بات صاف کرو، وہ جی صاف ہو گی، اس نے کہا کہ وفد آئے مجھے عزت کے ساتھ لینے کے لئے۔

میں کوئی معمولی بندہ ہوں .....واتّبُعُتُ مِلَّتَ ابّاءِ یُ اِبْرَاهِیُمَ وَ
اِسُحَاقَ وَیَعُقُوبَ .....میں ان کی اولا دمیں سے ہوں ، مجھ سے بڑا پیرکون ہو
سکتا ہے ۔ خبر دار اگر اب کوئی میری طرف عام بندہ آیا۔ اس نے کا بینہ ساری
بلائی ۔ جاوُ جا کر منت کرو، با با جی تو اکڑ گئے تو با با جی کو کتنا عرصہ ہوگیا تھا بیس
سال، یا اس کے لگ بھگ، ادھرادھر ہوجائے تو معاف کرنا۔ استے عرصے کے
بعد۔

میں اس طرح نہیں آؤں گا۔ آئے بڑے وزیر، کسے کے گلے ،کسی کے سر پر ٹو پی کسی کے پچھ کسی کے پچھ بیدوہ، سپریڈنٹ جیل نے سلامی دی، بیہ کہا وہ کہا۔

پھرآ کر حضرت یوسف علیہ السلام، کو اللہ نے فرمایا کہ کنوس میں تیرے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ یا دہے؟ کیا وعدہ تھا تیرا؟ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب والدسے جدا ہوا ہوں، تیرے سر پر نبوت کی پگڑی باندھی کہ نہیں؟ تو ان سے امیدیں رکھتا تھا۔ آج ان کی امیدیں تو ڈکر تیری امیدیں اپنے ساتھ جوڑ لیں، ان کا پلگ نکال کراب تیرا پلگ لگا دیا۔ لائٹ آؤٹ، اب یوسف کا پلگ لگا دیا۔ لائٹ آؤٹ، اب یوسف کا پلگ لگا کا دوشنی نبوت کی آئے گا۔

نی ویسے ہی وفادار ہوتا ہے۔ فرمایا کس طرح آئے ہو؟ رہائی ، رہائی بہت خوش خبریاں دیتے ہے بندے کو، میں تورہا ہوں جیل میں سواد وسال تقریباً، توجب آتا

تھا سپاہی جیل کا،اس نے آ کر کہنا مولانا فلاں صاحب اٹھو جی اٹھو، باہر سے آپ کی رہائی آئی ہوئی ہے۔مٹھائی کھلائی نہیں۔ میں نے کہا کہ مٹھائی ہے ہی، ابھی رہائی ہوئی نہیں مٹھائی کا تقاضا پہلے۔

بھاگ گیابندہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہ پہلے میں خسل کروں
گا، پھر میں وہ گرتا پہنوں گا۔ جس گرتے نے جھے یہاں تک پہنچایا، تا کہ دنیا کو پتہ
چلے کہ نبوت کے جسم کی تا ثیر کیا ہے، پھر بھی نہیں جانا، پھر سارے جیل کوقید یوں کو
اکٹھے کرو، میں ان کے لئے دعا کروں گا اور دعا کیا کروں گا، میں نے بینہیں کہنا، کہ
میں تیری کیسوں کی یہاں پیروی کروں گا۔ بینہیں کہنا، کیونکہ قید یوں کوسب سے بڑا
خیال میہ ہوتا ہے کہ ہمیں چھڑا نے گا جا کر، فرمایا یہاں میں تمہارے کیسوں کی پیروی
نہیں کروں گا، وہاں میں پیروی کروں گاان کو ہلا کراللہ کی تو حید سنائی۔

پیارو،خدا کی قتم ہے ضیاءالقاسمی گناہ گارہے، جو ہے آپ کے تشکول میں جو گناہ رکھا ہے، تم ڈال دو، میرے کھاتے میں، جب اس کشکول سے توحید نکلی، میرے کھاتے میں توحید نکلی، تو سسمِنُ فَضُلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا سساللّٰد فرما ئیں گےاس سے بڑاسر ماہاور کیا ہوگا۔

مَنُ قَالَ لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْحَنَّةَ ....جَس نَے لَآ اِللَّهُ اللَّهُ بِرُه لَيا، جنت بھا گُق آئے گی۔ اس کے قدموں کو چومنے کے لئے، جنت کی مجال کیا ہے کہوہ رکاوٹ بیدا کرے۔

سب کے لئے دعافر ہائی، دعا کے بعدسب کوکہا ساتھیو، میں رہا ہو گیا ہوں۔ اللہ تہمیں آزاد بھی کرے، عقیدے کے ساتھ آباد بھی کرے دو جملے، آپ کو آزاد بھی کرے اور عقیدے سے آباد بھی کرے۔

حضرت يوسف التكنيين

ر ہا ہوکرتشریف لے گئے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ گفتگو ہوئی۔

(اگلے جمعہان شاءاللہ بیان ہوگا۔)

وَآخِرُدَعُوانَا آنِ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 18

#### خطبه:

ٱلْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحُتَبَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسارَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ دَاثِمًا اَبَدًا عَلَى حَلِي مَا اَبَدًا عَلَى حَلِي كُلِّهِم

آمَّا بَعُدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِن الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّيِطِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّيْطِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّخِلِصُهُ لِنَفُسِي فَلَمَّا كَلَّمَةً قَالَ إِنَّكَ الْيُومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ قَالَ اجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزِائِنِ الْاَرْضِ إِنَّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَ كَذَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ قَالَ اجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزِائِنِ الْاَرْضِ إِنَّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَ كَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّءُ مِنُهَا حَيثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحُمَتِنَا مَنُوا وَ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ يُنَ المَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ .....

#### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَانَا الْعَظِيُم

### گزشته <u>سے پیوستہ:</u>

گزشتہ جمعہ حضرت بوسف علیہ السلام کے اس مقام کا تذکرہ ہور ہاتھا کہ جب اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ آپ کی رہائی کے اسباب پیدا فرمادیئے اور بادشاہ نے اپنے خواب کی احس تعبیر س کر ، اچھی تعبیر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کورہا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

اور بڑے اعزاز کے ساتھ حکام کا ایک وفد پوسف علیہ السلام کی خدمت

میں گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ مجھےاعزاز بخشواور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر براہِ راست گفتگو کروں اور میں آپ کور ہا کرتا ہوں، غیر مشروط طریقے کے ساتھ۔

ر ہائی کے بعد آپ میری گفتگوسنیں اور میں آپ کی گفتگوسنوں گا۔ میرا مؤقف سنواور میں آپ کا مؤقف سنوں گا۔ مل بیٹھنے کے بعد آ منے سامنے بیٹھ کر بعض باتیں خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوجاتی ہیں۔اس لئے مہر پانی کر کے تشریف لاؤ۔

قَالَ الْمَلِكُ .....بادشاہ نے اپنے حکام کو کھم دیا کہ ..... اِئتُ وُنِی بِهِ ..... بوسف علیہ السلام کوئزت اورا کرام کے ساتھ میرے پاس لاؤ ..... اَسُتَ خُلِصُهُ ..... میں چاہتا ہوں کہ اس کی بات س کر، میں اسے خاص طور پر اپنے لئے، اپنی بادشاہت کے لئے، میں اسے اپنا قائم مقام بنادوں۔ اپنے آپ کے لئے منتخب کرلوں ..... اَسُتَخُلِصُهُ لِنَفُسِهُ مِنَام کومت جو بھی ہوتا ہے کوئی ہو۔

ایک اس کا چیف ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے ایک سربراہ ہوتا ہے ..... باقی اس کے..... وزراء ہوتے ہیں مثیر ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں

ہماری اصطلاح میں کوئی شخص اپنی خوبیوں اور اوصاف کی وجہ سے بعض اوقات وزیرِ اعظم کانائب کہلاتا ہے، نائب وزیرِ اعظم۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر بوسف علیہ السلام میرے پاس آ جائے تو اس کی صلاحیت کا مجھے اندازہ ہور ہا ہے کہ بڑا قابل آ دمی ہے۔ میں اپنے پچھاختیارات اسے منتقل کرکے اپنا نائب بنالوں۔ یہ جانے والے افسران کوہدایت کی عزیز مصر نے۔

یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔تفصیلات آپسن چکے ہیں۔اسے میں نہیں دہراتا جو بات میں نے آپ کوخاص طور پرنوٹ کرانی ہے۔اللہ کا نبی پہلی دفعہ بادشاہ کی مجلس میں بنفس نفیس آرہا ہے۔شخصیت کوئی بھی ہو، وہ کئی حوالوں سے اپنے مخاطب کومتا ثر کرتی ہے۔

گفتگوہے بھی متاثر کرتی ہے اخلاق ہے بھی متاثر کرتی ہے لباس ہے بھی متاثر کرتی ہے چہرے ہے بھی متاثر کرتی ہے قد وقامت ہے بھی متاثر کرتی ہے قد وقامت ہے بھی متاثر کرتی ہے

### درباركانقشه كسي موتابع؟

تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارہ میں تو آپ کو پینہ ہے کہ مال نے ایک ہی جنا تھا۔ ہی جنا تھا۔ اس لئے جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں تشریف لا نا تھا۔ اور کچھ بھی نہ کہتے ،ان کاحسن و جمال ہی اتنا تھا کہ دیکھ کرسب نے متاثر ہونا ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے بادشاہی نظاموں کا آپ کو پینہ ہے۔ یہ جو نظام ہمارے ہیں، دائے ہیں، نافذ ہیں۔ یہ اب بھی وزیراعظم جس جگہ بیٹھتا ہے۔ یہ جو نظام ہمارے ہیں، دائے ہیں، نافذ ہیں۔ یہ اب بھی وزیراعظم جس جگہ بیٹھتا ہے۔ یہ حس کرسی پر،اس کے سامنے کرسیاں ہوتی ہیں۔ ملاقاتیوں کی، دائیں بائیں ہوں

گ۔وزیراعظم کے برابر کسی کی کری نہیں ہوسکتی، کیونکہوزیراعظم کا برابر کسی کو تمجھا ہی نہیں جاتا۔ پروٹو کول کے اعتبار سے، یہ ہمارے نظام میں اس طرح ہے۔

لیکن جو بادشاہ ہوتا تھاوہ کرسیوں اور صوفوں والا نظام ہوتا ہی نہیں تھا۔ تخت والا نظام تھا۔ بادشاہ کے لئے تخت بچھایا جاتا تھا اور آپ کو پہۃ ہے کہ ہمارے وزیراعظم اگروہ نظام شروع کردیں اور وہ لباس آج کے وزیراعظم کو پہنا دیں جو پچھلے زمانے کے بادشاہ پہنتے تھے تواس میں اوراکڑ آجائے۔

لیکن به بردامشکل ہے کہ کوئی بادشاہ کتنا بردامعزز ہو، اس کے لئے ملاقاتی
آ گیا ہو، مہمان آ رہا ہو، اسے اپنے تخت پرنہیں بٹھا تا۔ اس پرغور کرو، تخت پرنہیں
بٹھا تا۔ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ برادری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب
حضرت یوسف علیہ السلام وزیراعظم کے حال میں داخل ہوئے۔ اب نبی کا

حسن وجمال

نبي کاچېره مېره

اتناحسين

اتنابيارا

اتنالاذله

اتناخوبصورت

اتنی اس میں جاذبیت ہوتی ہے اتنی اس میں مقناطیسیت ہوتی ہے

کہ بادشاہ نے دیکھا تو پوسف کودیکھتے ہی تخت سے اٹھ گیا۔ شخصیت سے متاثر ہوگیا۔ قد وقامت سے متاثر ہوگیا۔ حضرت پوسف علیہ السلام کے حسن و جمال

ہے متاثر ہو گیا۔

اس لئے میں ہمیشہ، جولوگ زیادہ دبینیات نہیں پڑھے ہوئے میں انہیں بیہ بات سمجھانے کے لئے بیہ بات کہتا ہوں کہ نبی کا چہرہ ہی ایساخوبصورت ہوتا ہے کہ آ دمی دیکھتے ہی متاثر ہوجا تاہے۔

#### نبی پیجاناجاتاہے:

صحابی مصح حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت ہوئے عالم تھے۔ان
سے یہودیوں نے سوالات لکھ کر دیئے کہ کے سے ایک بندہ آیا ہے جس نے نبوت کا
دعویٰ کیا ہے کہ بجائے اس کے ہم سب مل کر حقیق کریں۔انکوائری کریں،ایک ایک
بندہ جا کر پنۃ کرے، مل کر آئے گھروہ ہمیں آ کر بتائے۔ بیعبداللہ ہم سب میں قابل
اعتاد عالم ہیں سب کی طرف سے ایک رجسر، کا پی، سوالات کی لکھ کرلے جاؤ، سب
کے سوالوں کے جواب لے کر آئیں اور جو جواب ملے ہمیں سنادینا۔ پنۃ چل جائے گا
کے سوالوں کے جواب لے کر آئیں اور جو جواب ملے ہمیں سنادینا۔ پنۃ چل جائے گا

حضرت عبداللہ بن سلام خود فرماتے ہیں کہ میں کے آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اور میں پریشان تھا کہ کے کی فضا تو مخالف ہے۔ اگر میں نے کسی سے پوچھا، اور میر پریشان تھا کہ کے کی فضا تو مخالف ہے۔ اگر میں نے کسی سے پوچھا، اور میرے پوچھنے کے بعد کسی نے میرے ساتھ گفتگو کی ۔ تو میرے لئے پریشانی کا باعث ہے۔ مشرکین مکہ میں انسانیت تو تھی نہیں، مارتے تھے۔ اس سے تم نے کیا لینا ہے؟ گالیاں دیتے تھے، بکواس کرتے تھے، میں ڈرتا پوچھوں بھی نہ، اس نے سراغ لینا ہے؟ گالیاں دیتے تھے، بکواس کرتے تھے، میں ڈرتا پوچھوں بھی نہ، اس نے سراغ ملاقات ہوجائے گی، کوئی جھودار آدمی ہوتو وہ پیۃ لگائی لیتا ہے۔

توپية كرتا كرتا، تلاش كرتا كرتا وہاں پہنچا جہاں حضور ﷺ تشريف فرما تھے۔

میں میہ کہتا ہوں کہ نبی کو ضروری نہیں کہ نبی اپنا تعارف کرائے، نبی کی شخصیت کی جاذبیت، چہرے کی مقناطیسیت اور چہرے پر حکم کی وجہ سے بعض اوقات شخصیت کی جاذبیت، چہرے کی مقناطیسیت اور چہرے پر حکم کی وجہ سے بعض اوقات بندوں کوزورلگا کرنبی پرغورنہیں کرنا پڑتا، نبوت کا چہرہ ہی دیکھ کرنبوت سمجھ آجاتی ہے۔

## حضرت بوسف عليه السلام كوعزت دي:

حضرت یوسف علیه السلام اپنے نبوت والے چہرے کے ساتھ جب بادشاہ کے سامنے آئے ، تخت سے اٹھ گیا ، آئے ۔۔۔۔۔۔ تَفَضَّلُ ۔۔۔۔۔ تَفَضَّلُ ۔۔۔۔۔ تَشُریف لاؤ ، مثلاً اب میں آپ کا خطیب ہوں ، پروٹو کول ہے ، میں کرسی پر بیٹھا ہوں ، میز میر بسامنے ہے ، آپ سارے سامنے بیٹھے ہیں ، وائیس بیٹھے ہو ، بائیس بیٹھے ہو ، آپ میں سامنے ہے کہ دیکھو مولوی صاحب او پر بیٹھے ہیں اور ہم نیچے بیٹھے ہیں ، تقید کریں گے ، اس کا عز از اور حق ہے منبر پر بیٹھنا۔ اس کا حق ہے۔ اس لئے آپ آ کر صفوں پر بیٹھ جاتے ہیں ، غصہ بھی نہیں آتا۔

اور اگر وہ سامنے والی نشستوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیتا۔
پروٹو کول کے خلاف بھی نہیں تھا۔ غصے والی بات بھی نہیں تھی۔ رہا ہوکر آ رہے تھے، کین
جوں جوں وہ چہرہ نبوت کو دیکھا گیا۔ دائیں طرف اپنا تخت خالی کرتا گیا اور اس کے
دل میں دہد بہ بیٹھ گیا کہ جلدی کر تخت پر بٹھا۔ اس سے بیار انہیں ہے، یہ تخت سے بیار ا
ہے، اللہ نے جسے اتنی عزت دی ہے، یہ عزت بھی اس طرح لگتا ہے، یوسف سے جو
کٹ جائے گا یہاں بھی اس کی عزت کے کلا یے کلا ہے وجوجائے گا۔

## جب بات چیت شروع موئی:

قرآن حکیم درمیان سے بیہ بات چھوڑتا ہے، جبیہا میں نے کہا کہ قرآن
تفصیل بیان نہیں کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ۔۔۔۔۔۔ فَلَمَّا حَلَّمَهُ ۔۔۔۔۔۔ لوجی
بات شروع ہوگئ، جب تک بندہ، کلام نہ کر بے تو پہتہ چاتا ہے، اگر رومال رکھ لے اور
ٹو پی پہن لے، عینک لگالے، ہاتھ میں کلہاڑی پکڑ لے تو آپ نے خود ہی کہنا ہے کہ
پہنچا ہوا ہے، بیعلا مہصا حب ہے اور شیخ الحدیث ہے۔

میرے ساتھ ہمارا ایک ساتھ ہوتا تھا جاہل پر لے در ہے کا الیکن اس کا چہرہ مہرہ تھا۔ لباس بڑا زبردست پہنتا تھا۔ کسی جلسے پر گیا کسی مقام پر، لوگ اسے سلام کریں جھے نہیں، پوچھتے بیکون سے حضرت صاحب ہیں اور ساتھ میراا یک ساتھی تھا۔ وہ کہتا ہے بیش آ لحدیث صاحب ہیں، لوگ ہاتھ چومیں اور جس وقت نماز کا وقت ہوا ایک بندے کو کہنے لگا، کہتا ہے کہ وجو کا پانی چاہئے، نماج پڑھنی ہے، وجو، نماج اس نے کہا کہ رہ گیا شخ الحدیث، جب تک نہیں بولا تھا لوگ کہتے تھے، محدث ہے، شخ الحدیث، جب تک نہیں بولا تھا لوگ کہتے تھے، محدث ہے، شخ الحدیث، جب تک نہیں بولا تھا لوگ کہتے تھے، محدث ہے، شخ الحدیث ہے بولاتو سارا جبید کھل گیا۔

باباسعدی فرماتے ہیں۔ پردے رہیں گے بولے گاتو پیہ چل جائے گا۔

### الله نے حضور ﷺ كوجوامع الكلم عطافر مائے:

حضرت یوسف علیہ السلام ہونے، جتنے وہاں موجود تصب نے گفتگوسی، حضور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حضور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے گفتگو کرنا ہوں تو فصاحت و بلاغت کی گفتگو کرنا ہوں تو فصاحت و بلاغت کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ گفتگو کرنے والا اس کی زبان بردی اعلی ، اس کی تقریر بردی اعلیٰ ، اس کی تقریر بردی اعلیٰ ، تقریر بردی ہوئی ہو سکتے ہیں۔ اس کے کی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس پر بردی بردی کتا ہیں کھی جاسکتی ہیں۔ بردا خطیب تقریر کرے گا دو گھنے ، دو گھنے ہیں مسئلے کو بیان کرے گا ، میں مسئلہ بیان بردی گا دو گھنے کی بات نہیں ہوگی دومنٹوں میں مسئلہ بیان ہوجائے۔ جس طرح میں اعلیٰ وارفع ہوں۔ اللہ نے مجھے گفتگو کا انداز سلیقہ اور انداز ہوجائے۔ جس طرح میں اعلیٰ وارفع ہوں۔ اللہ نے مجھے گفتگو کا انداز سلیقہ اور انداز سلیقہ کے است کی سلیکھ کے اس کے انداز سلیقہ کی بات کی کو تو بات کی کو تو بیان کے انداز سلیکھ کو تو سلیکھ کو تھوں کی کو تو بیت کے کو تو سلیکھ کی بات کی کی کو تو بیت کے کو تو سلیکھ کی بات کی کو تو بیت کے کو تو سلیکھ کی بات کرنے کی کو تو بیت کو تو بیت کی کو تو بیت کی کو تو بیت کو تو ب

جب سارا مكه جمع موگيا كوه فاران كسامخ، حضور الله في دو كهفتر تقرير خبين فرمائي، حضور الله في دو كهفتر تقرير خبين فرمائي، حضور الله في منابي في الناسسة في أو أو الله الله في الله في

فتم ہے دب کی ذرامیرے ساتھ مل کرتھوڑ اسااس پرغور کرلو .....

لَآ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ ..... مِين تَقْيَدِ بَعِي كُونَي نَهِينِ

پیارے تیرے پاس صرف ۱۳ سال ہیں جو میں نے دنیا میں دے کر جھیجاہے۔اس طرح کی تقریر کھی پیاری ہو جی ہے۔ اس طرح کی تقریر کھی پیاری ہواور جب تیری تقریر ختم ہو، جس طرح میری توحید کا مسئلہ کھل کر لوگوں کے سامنے آجا تاہے، اسی طرح تیری فصاحت و بلاغت کا مسئلہ بھی کھل کر سامنے آجائے۔ یہ ہے پیغیر کا حسن کلام .....

میرےان الفاظ کو، ان لفظوں کوذائے کے لئے نہ سنا کرو، علم اور معلومات کے لئے سنا کرو، میلم اور معلومات کے لئے سنا کرو، رینظر بیلیکر بیٹھا کروکہ اپنے نظر یئے کو پانی لگانا ہے ۔۔۔۔۔۔ لَآ اللّٰهُ ۔۔۔۔۔۔۔ چھی تقریر ہے یابری ۔۔۔۔۔۔

....

### کوئی مشکل کشا غہیں کوئی حاجت روانہیں کوئی بیٹیے بیٹیاں دینے والانہیں

یہ مجھے اور آپ کو لاکا پہتہیں ..... کا انظامیں عربی کا لفظ ہے،
کے والوں کواس کا معنی پہتہ تھا کہ لاکا معنی کیا ہے ..... کا .....کس کے پاس پھر نہیں
رہنے دیتا۔ خالی کر کے بندے بے دست و پاکر دیتا ہے۔ فرمایا دس دس رب کی بوجا
کرنے والو، پندرہ پندرہ إلا هوں کو بوجنے والو، رات دن غیروں کے دروازے پراپنی
پیٹانی جھکانے والو، کوئی ضرورے نہیں .....

صبح کسی اور طرف جانے کی دو پہر کسی اور طرف جانے کی شام کسی اور طرف جانے کی

آؤمیں ایک دروازے پرلے چلوں، جہاں سے سب کو ملتا ہے، پر چون کا ملتا ہے اور تھوک کا ملتا ہے، وہاں سے مفت ملے گا، جے ..... إلاّ السلّٰ الله الله الله الله ..... کہتے ہیں ..... کی کے لوگوئی کمبی تقر رئیبیں مطلب مجھا دیا، سارا قرآن ..... آیا الله الله الله ..... کے گرد گھومتا ہے .....

یوسف علیه السلام .....فَلَمَّا کَلَّمَهٔ .....قرآن کے لفظ یادکرلو.....فَلَمَّا کُلَّمَهٔ .....قرآن کے لفظ یادکرلو.....فَلَمَّا کُلَّمَهٔ ..... جب گفتگو موئی ان دونوں کی ، کیا ہوا؟ بادشاہ کوچا ہے تھا کہ ذرائھہر، پندرہ بیس سال اسے اندرر کھا ہے ، تھوڑ اساسوچ لے .....فَلَمَّا کُلَّمَهٔ .....الله فرماتے ہیں، گول مسجد والے تجھے پتہ ہی نہیں بادشاہ بھی دل دے بیٹھا، اس کا ترجمہ یہی کرے گا خطیب ....فَلَمَّا کُلَّمَةً ..... جب ساتھ بات کی، یوسف نے بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ خطیب ....

پوسف کے ساتھ، دل تھینچ لیا۔ سبحان اللہ کہو..... سبحان اللہ..... میں آپ کوقر آن کے الفاظ کی سیر کرار ہا ہوں، دل تھینچ لیا۔

#### دعا كااثر:

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے دعاکی یا اللہ بیت اللہ تو میں نے بنادیا، اب اپنے بندوں کواس طرف کا، ایک لفظ بولا ..... تَهُویُ اِلنَّهِ مُ ..... یا اللہ ان کے دلوں میں کشش ڈال دے، دلوں میں، اب میں کہنا ہوں کہ اللہ تجھے جج نصیب کرے۔ (آ مین) کوئی بندہ رہے نا جوآ مین نہ کہے (آ مین) کشش پیدا ہوجائے، دل میں کشش ہائے وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ بھی ہمیں لے جائے گا، فرمایا.....

> ترستے پھریں گے بیدو نے پھریں گے بید چھا ئیں کریں گے بیے پلیے تلاش کرتے پھریں بچیاں زیور فروخت کرتی پھریں زمین دارز مین فروخت کرتے پھریں دکان دارسورو پے گلے سے نکال کرادھرر کھے

یالگ کیوں کرتاہے کہتاہے جناب میں جمع کرر ہاہوں،اللہ مجھےان پیسوں
سے سعادت بخشے گا، یہاللہ ہی ہے جوان پیسوں کو نکال کر جیب میں ڈال رہاہے، کیا
کررہاہے یااللہ، ذراضیاءالقاسی کو بتا یہا ہے مجمع کو بتائے،اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کی
دعاہے۔دیکھامیں نے اس کے غلے سے پیسے نکال کر جیب میں ڈال دیتے ہیں .....

#### اس كول مين آرزوم .....يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيُثُ.....

تڑپ رہاہے کہ اللہ مجھے کے لے جائے، مدینے لے جائے.....فر مایا ہیہ اپنے پسیے الگ کرر کے رکھ رہاہے، بیا پنے رشتہ داروں کے پسیے لے رہاہے، یار چار ہزار رویبہادھار دے دے.....

> میں نے کے جانا ہے میں نے حج کرنا ہے

مولویوں سے پوچھ لے جس کے پاس پسیے نہیں،اس پرجج ہی نہیں،جس مرضی مولوی سے پوچھ لے۔ مرایا میں نے ان کے دل میں بیت اللہ کی محبت کر یپ جلادیئے۔ یکی رہے گی، یہ چار نرار لیتا ہے، یہ حضرت ابراجیم علیه السلام کی دعا ہے۔

اس لئے میں عرض کررہا ہوں ...... فَلَمَّا كَلَّمَهُ ..... جب یوسف علیہ السلام نے اس سے بات کی، بات دل میں اتر گئی۔ میں جو آپ سے بھی بھی بھی ناراض ہوتا ہوں، بعض باتیں انسان بیان نہیں کرسکتا۔ ہزاروں باتیں ہیں، بعض باتیں میں نہیں بتاسکتا۔ جب بندہ گفتگو کرتا ہے۔

### سارے مبہوط ہوگئے:

توجہ فرماؤ! میری طرف دیکھو! گفتگو کے وقت ...... ہاتھ بھی کام کرتا ہے لب بھی بات کرتے ہیں زبان بھی بات کرتی ہے زبان بھی بات کرتی ہے

اگرتم میرے ساتھ اتفاق کرو، آئکھ بھی بات کرتی ہے، کرتے ہومیرے ساتھا تفاق؟ کہتے ہو کہ ہیں کہ بات کی نہیں آ نکھ سے بات کردی۔اس طرح کرتے ہو؟ آ نکھ بھی بات کرتی ہے۔ میں تقریر کرر ہا ہوں، ہاتھ بھی کام کرتا ہے۔ا کیلا میرا ہی نہیں۔ آپ میری طرف دیکھتے ہیں، آپ کی اس وفت آ نکھ بھی کام کرتی ہے۔ گفتگو میں کررہا ہوں، آپ کا دل بھی اس وقت متحرک ہے،مشین چل رہی ہے، آپ کے د ماغ بھی اس وقت مصر پہنچے ہوئے ہیں۔اس وقت آپ تصورات میں تخت کے پاس بیٹے ہوئے ہیں،حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بیٹھ کرسارے در بارکومبوط کیا ہوا ہے۔سارےلوگ اورسارے افسر پہلے تو اس بات کا دکھ ہے۔ آج بیاڑ کا رہا ہوکر آیا ہے۔ آتا ہی تخت پر بیٹھ گیا۔اس رب کی باری بھی آنی ہے، کل تو آیا ہے، آج آتے ہی تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں کرکے باتیں کررہا ہے۔اللہ خاموش ہے۔اللہ فرماتے ہیں پہلے اسے بات کرنے دو، میں بعد میں کرتا ہوں۔ کیابات ہے قرآن کی ، قرآن ایک جگہنیں ہرجگہ یہی کرتا ہے۔ ہمیں بتایا کہتم مر بي لوء آپ كومزه آجائے گا ايك لفظ اور بولٽا ہوں ..... فَلَمَّا كُلَّمَهُ ..... جب بات کی بادشاہ نے بھی بات کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ،اس کی کہانی ضرورت ہی نہیں ، با دشاه جنتنی مرضی با تنین کرتا جائے ، پوسف غالب آگیا ، گفتگومیں با دشاہ پر .....

اس نے کہا کہ میں نے خواب بتایا تھا؟ جی بتایا تھا۔ میں نے اس کا جواب جھیجا تھا۔ جھیجا تھا۔ جھی ہتایا تھا۔ جی میں نے بھیجا تھا۔ جھیجا تھا۔ جھیجا کے نتیج کو سمجھا، جب قحط پڑا تو تو کیا کرے گا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں۔

''اج گیندفلال کی کوٹ میں ہے''

یہ جملہ کہتے ہو، اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر آ پ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ جی ہاں بتائي، پهر؟ سجهه آگئ، پهرعلاج بتايا، وه بهي سمجه آگيا..... فَلَمَّا حَلَّمَهُ .....الله لبي با تيس نہیں كرتا۔ايك ہى لفظ بولتا ہے ..... كَدَّمَة ..... بول، بول بادشاه، بول جنتى باتيس آتى بي، سارى بول لے، ميرا يوسف كو ..... نُعَلِّمةً مِنُ تَأُو يُل الْاَ حَادِيْثِ ..... جب بير قیر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے خواب دکھایا تھا کہ ساری باتیں کرنے کا میں ایبا طریقہ بتاؤں گا۔سارے گفتگو کرنے والے تیرے سامنے عاجز نظر آئیں گے۔ یہ میں اسے يبلي بى بتاج كابول \_ بيكوئى نئ بات نبيس ..... فَلَمَّا كَلَّمَةُ ..... احِما بيم ، بيمروه كَهِ وَلًا ، خواب سنا، میں نے اس کی تعبیر بتائی، پھر قبط پڑے گا، پھراس طرح خوشے ہوں گے، کچھ کھالینا، کچھر کھ لینا، فرمایا بردی اچھی بات ہے۔ کہنے لگے اوبا دشاہ، بیتو وہ خواب تھا جوظا ہر میں نے تجھے بتایا ہے۔اب میں اگلی بات بھی بتانے لگا ہوں، وہ تو تجھے خواب میں دکھایا گیا تھااوراب میں تجھے وہ بات بتانے لگا ہوں ..... کَلَّهَ مَهُ .....حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ باتیں جواس کے علاوہ خواب میں آئی تھیں۔ساری بیان كردين ـ تواٹھ كر كھڑا ہو گيا ـ كہنے لگا.....

تو میراپیرہے ..... میں تیرامرید ہوں
تو میرامقداء ہے ..... میں تیرامقدی ہوں
تو میرابڑا ہے ..... میں تیراچھوٹا ہوں
تو میرااستاد ہے ..... میں تیراشا گرد ہوں
اس نے کہا کہ ابھی ہیہ وقت نہیں آیا۔ ابھی وقت آئے گا، نہ میں نے کجھے
بتانا ہے، ابھی میں تجھ سے سننا چا ہتا ہوں، بتا مجھے کیا سجھتا ہے، اس نے کہا
میں مقتدا ہے جھتا ہوں

میں پیشوا سیجھتا ہوں میں اپنا مولا سیجھتا ہوں میں اپنا آقا سیجھتا ہوں میں اپنا معلم سیجھتا ہوں میں اپنا استاد سیجھتا ہوں

اس نے کہا کہ اللہ نے اس لئے مجھے تخت پر بٹھایا تھا۔ شاگر دوں کو تخت پر نہیں بٹھاتے ، یہ ہمارا حصہ ہے ..... کَلَّمَهٔ ....اس سے ساری با تیں .....

## خواب کی مخفی با تیں:

طالب علموا مجھ سے قرآن پڑھو، جتنی زندگی ہے، جب وہ گفتگو میں غالب آگئے۔حضرت پوسف علیہ السلام، ادھر دیکھیں جوخواب میں اور چیزیں نظرآ کیں، پوسف علیہ السلام نے وہ بھی بیان کردیں۔ یہ بھی دیکھا تھا؟ اس نے کیادیکھا تھا پہلے کیوں نہ بیان کیا؟ اس نے کہا کہ بیضروری نہیں تھا۔ اب بتا دیا۔ اب میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ ساری گفتگون کراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگا کہ سسانے کہ الکو میں الکے الکو میں۔ آج کے بعد، یہ کہا سسانے کہ الکو میں اس تے کے بعد، یہ کہا سسانے کیاں رہنا ہے، میں نے پاس سسانے کہنے دیا۔ سے میں نے جانے نہیں دینا۔

ذراحاضر ہوجاؤیں نے خوط لگانا ہے اور آپ کو بھی لگوانا ہے، ہمارے پاس رہنا ہے ۔۔۔۔۔۔ لَدَیْنَا ۔۔۔۔۔ کامعنی ہمارے پاس ۔۔۔۔۔ اُلیوُ مَ۔۔۔۔ آج ۔۔۔۔۔ اِنَّ ۔۔۔۔۔۔ بشک، آج کے بعد پیارے، ہمارے پاس رہنا ہے، تیرے پاس کیوں رہوں؟ اب اگلا جملہ بولا، کہا ۔۔۔۔۔ مَکِیْنُ ۔۔۔۔ ہمارے پاس کمین رہنا ہے کمین ، کمین کا جب میں ترجمہ، تفسیر کتابیں کھول کھول کر دیکھیں کہ میں نے تو گول مسجد میں بیان کرنی ہے، میرے نمازی ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہیں۔انہوں نے کہا کہ قاسمی صاحب بیکین عربی کالفظ ہے۔اس کا ترجمہ کر،اس کامعنی بتا.....

میں نے جب اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی ، اللہ فرماتے ہیں، میں بتاؤں؟
۔۔۔۔ اِنَّ الْعَدُرُ شَ مَكِیُنَّ ۔۔۔۔ معتمد کو کہتے ہیں، معتمد ، معتبر ، ابھی بھی بھی بھی جو نبیں آیا؟ اگلا لفظ بھی سب سے زیادہ جو میرے دربار میں او نچا ہوگا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ اگلا لفظ بھی ساتھ ملا لے، یوسف میں مسجد میں نہیں پڑھا ہوا، میں لغت کی کتابیں تجھے نہیں بتارہا۔
میں بات ختم کرتا ہوں ۔۔۔۔۔اِنَّكَ الْیَوُمَ لَدَیْنَا ۔۔۔۔۔

آج کے بعد ہمارے پاس اونچابن کرر ہوگ سُچابن کرر ہوگے

....میں کلیج کے جواہرات نکال کربتا تا ہوں .....

### جوهرنكال ديا:

توجہ فرما ئیں، وہ کہتے ہیں کہ'' بھینس کے آگے بین بجانا'' ایسا نہ ہو، توجہ سے ہیرے جواہرات چنیں، میں تیرے سامنے تقریر نہیں کرر ہا، میں قرآن کا نچوڑ، جو ہر، ہیرا، کشتہ بنا کر پیش کرر ہا ہوں۔

مَکِیُنَ .... میں کہتا ہوں، میں ساری رات تقریر کرتا رہوں، اس نے ایک جملہ بول کر نبوت کا جو ہر نکال کردے دیا۔ اس نے کہا کہ ابھی خوا کی تعبیر سی ہے، میں نے تیری گفتگوسی ہے، میں نے تیرا چرہ دیکھا، میں نے تجھے آز مایا نہیں، مستقبل کا پتا نہیں، میں اب کہتا ہوں اوہ جو ہر، اوہ سے، ابھی میں تیری تعریف کوسمیٹ کربیان کرتا

ہول.....

جو ہر او نچے امین کمین کمین تو بڑاسچاہے تو بڑا او نچاہے تو بڑا جو ہرہے

اب وہ اپنے دل کی بات بتاتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کریں۔ بوے علامہ صاحب ہیں، بوے خطیب ہو، آج کل تو بندہ، بندے بننے کی بجائے، بیزیادہ پیند کرے گا کہ

مجھے طوطی کہہ مجھے بلبل کہہ مجھے شیخ کہو مجھے گجر کہو

الله كورباريس سي نياده اعزاز بندكو بوتا ب ..... قُلُ سُبُحانَ رَبِّى هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ..... حضور الله عن فرمايا كه يس بشر بول اوربيميرا جو برہے۔

ایک بنده آیا حضور ﷺ کے سامنے بات کرنی تھی۔اس طرح ڈرگیا، کا پینے لگا۔ حضور ﷺ نے دیکھا کہ مجھ سے ڈرگیا، کا پینے لگا، فر مایا ڈرتے کیوں ہو، میں تواس

ماں کا بیٹا ہوں، جوسو کھی کھجوریں کھا کر گزارہ کرتی تھی اور تو ڈرکیوں رہا ہے،اس کے دل سے خوف نکالا،ڈر زکالا۔

ہزارمیل کے فاصلے پرحضور ﷺ کا رُعب جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ
اگر یوسف علیہ السلام نے پچھ نہ کہا اور بہ تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں .....ف کہ اگر یوسف علیہ السلام نے پچھ نہ کہا اور بہ تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں .....ف کہ گا۔
کے گئے کہ نہ بہ جب بات کی تو اب بادشاہ ہی بولا ، یوسف خود بولا نہیں ، بول پڑا کہنے لگا .....کمین .....خود ہی بول پڑا، تو تو معتبر ہے، تو تو او نچا ہے، تو تو سچا ہے، تجھے بری لگا۔ ..... بیا جملہ بیکہا، پھر دوسرا کہا ....امین نے بتایا؟ میں بیکہا کرتا ہوں کہ بیں، امین کا لفظ ، یہ بھی بتا دیا کہ امین ہے، اسے س نے بتایا؟ میں بیکہا کرتا ہوں کہ نبی بات نہ بتاتے نہ بتاتے نہ بتاتے ، نبوت بوت ہوتی ہے۔

رات میری چناب نگر میں تقریر تھی اور علماء بھی تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس موضوع پر بولوں گا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب شروع کریں، وہی بولا جا تا ہے جووہ بلائے، بات سمجھانی ہے، تیزی تیزی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل تواس طرح کی تقریریں ہیں، سوچ لو۔

### امين كيول كها؟ چېره بولا:

تیری پیشانی بتاتی ہے کہتوامین ہے

### تیری آ تکھیں بتاتی ہیں کہتوامین ہے تیراچرہ بتا تاہے کہتوامین ہے اور بھی بات کروں

اگر مجھے تھوڑا سا موقع دوتو میں آپ کو کے کی گلیوں میں لے چلوں۔ان لوگوں کو بھی جھے امین کہو، جب لوگوں کو بھی جھے امین کہو، جب محمد اللہ علیہ وسلم نے کھڑ ہے ہوکر نہیں کہا، مجھے امین کہو، جب محمد اللہ کا چہرہ دیکھا کے کی گلیوں میں شور ہوگیا،امین .....جَآءَ امِیُنَّ .....امین آگیا، امین آگیا۔....

الله نے نام ہی امین رکھ دیا، جے دنیا محمد ﷺ کے نام کے ساتھ یاد کرتی ہے، امانت کی صفت اتنی غالب ہوگئ۔ کے میں دھوم کچ گئی۔ امین، امین، سارے کے میں حضور ﷺ کی شہرت ہوگئ، امین نام کیا ہے؟ محمد ﷺ، سارے بولو؟ (محمد ﷺ) تواب ملے گا اسٹے لفظ کا بھی؟ (محمد ﷺ) نام کیا ہے حضور ﷺ کا؟ (محمد ﷺ) سارے کہدوصلی الله علیہ وسلم، الله نے نام تو محمد ﷺ رکھا۔ لقب امین دے دیا۔

جوبھی بندہ دیکھا کہتا۔امین آگیا،امین آگیا،دورسے ہی پیتہ چل جاتا کہ امین آگیا۔فرمایا تیرانام امین ہے،تویار کا نام صدیق ہے۔ کل جھے ایک مولوی پوچھتا تھا۔ ابوبکر کا نام کیا ہے؟ روز میں تقریریں کرتا ہوں، باہر بھی اور یہاں بھی، ابوبکر ٹیس نے نام پوچھا، تواس نے کہاصدیق ہمدیق ہمدیق ہے۔ ہےصدیق ہے۔۔۔۔۔ بعد میں نے کہا کہ صدیق ہمجھی کہتے ہیں، عبداللہ بھی نام ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کے کی زندگی میں ابوبکر صدیق ہوکو ابن قافہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے اور منتیق بھی کہتے تھے اور صدیق ہم بھی کہتے تھے۔ اللہ فرماتے

> نە تى گەلغام ئىنا بىتا ئەلگەن ئەلگەن ئەلگەن ئىلغان ئىلغان ئىلغان ئىلغان ئىلغان ئىلگەن ئىلگەن ئىلگەن ئىلگەن ئىل ئىلغان ئىلغان ئىلگەن ئىلگەن ئىلگەن ئىلغان ئىلغا

یارکوامین کہواوراس کے یارکوصدیق ٹا کہو، کیونکہ امین کے چہرے سے ہی پیت چل جاتا ہے،صدیق کابھی چہرے سے پیتالگ جاتا ہے۔

#### فطرت كاتقاضا:

بادشاه نے بیلفظ خود کہا، اواو نچے، اوسیے .....امین ن سسم مہر ہانی کر..... کَدَیْنَا .....اب اگلازندگی کا جووقت ہے ستعقبل کا، ہمیں موقع دے ہم خدمت کریں، یہاں آ جا.....

یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ وہ چاہتا تو بیرتھا کہ میں اسے نائب بنا کر سلطنت کے سارے اموراس کے ذمہ کر دول ، لیکن جب تک مہارت پیدائہیں ہوتی ، با دشاہ میں ، اس نے کہا کہ میرے گھر میں رہ ، ساتھ دسالت کا ڈ نکا بجا ، ساتھ ہی با دشاہی کے رموز سیکھ ..... لَدَیْدَ ..... ہمارے پاس رہ ، دیکھا کرمیں فیصلے کس طرح کرتا ہوں ، دیکھا کرمیرامزاج کس طرح ہوتا ہے۔ وکیلوں کولوگ پوچھتے ہیں کہ ضانت ہوجائے گی، وہ کہتا ہے کہ اس وقت چلیں گے جب صاحب کا موڈٹھیک ہوگا۔ پہتنہیں جج ہیوی سےلڑ کرآیا ہو، ضانت ہی مستر دکر دے،موڈ دیکھ کر۔

بادشاه نے کہا کہ تو میراموڈ دیکی ،ابھی ربنہیں بولا ،ابھی وہ اپناموڈ دکھار ہا ہے۔ دیکی رہاہے اوراس کا جائزہ لے رہاہے ، یوسف تو مجھے دیکی میں مجھے دیکھا ہوں ، میں مجھے دیکھتا ہوں اور تو مجھے دیکی ۔ اللہ فرماتے ہیں کہتم ایک دوسرے کو دیکھو میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں ۔

## فضابدل گئ:

حضرت مجددالف ٹانی کو جب جہانگیر نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ

کبھی کبھی نیک بھی ہوتے ہیں۔ اس کی نیکی نظر آتی ہے، مجدد بھی مجدد تھا۔

گردن نہ جھی جس کی جہانگیر کے آگے

کافی عرصے کے بعد جہانگیر نے جیل سپر بیڈنٹ سے کہا کہ ہم نے احمد
مر ہندی کو تھکڑیاں لگا کر بھیجا ہے، کیسی گزرر ہی ہے، کوئی اصلاح ہوئی ؟ اس نے کہا
کہ اس کی کیا اصلاح ہوئی ہے۔ ہماری اصلاح ہوئی، آپ کی کون سی اصلاح ہوئی ہے، کہتا ہے!

رات کو بکواس کرنے والے رات کو گالیاں دینے اولے رات کو دوھڑے گانے والے رات کو گانے گانے والے ....الله كاقرآن يرصف والي بن كئي ....

محبت صالح ترا صالح كند محبت طالع ترا طالع كند

ا چھوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی پھول پڑے، بروں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میرے پہلے بھی ضائع ہو گئے۔

....اب میں لگا ہوں یوسف کے ....

دل کودل سے جوڑنے لگا ہوں اداؤں کواداؤں سے جوڑنے لگا ہوں آنکھوں کواس کی آنکھوں میں ڈالنے لگا ہوں وفاؤں کووفاؤں سے ایک دوسرے کی طرف

#### ....ایک جائزے لیتے رہیں گے.....

### بادشاه کی درخواست:

تھوڑے دن گزرے تو پوسف علیہ السلام کو کہنے لگا بابا جی مہر بانی کرو، تھوڑا سااور وقت میرے ساتھ بیٹھا کرو، وہ کہتے ہیں میاں مجھےاور تھوڑ اسا وقت دو، اس نے کہا کہ مجھے محل میں بہت کام ہیں، میں تیری بات کیسے سنوں، تھوڑے دن گزرتے ہیں، کہتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ میراوقت اور بڑھا دو۔

الله فرماتے ہیں قاسی رنگ چڑھنے لگاہے.....سبحان اللہ کہہ دو.....سبحان الله.....لگاہے رنگ چڑھنے نبوت کا.....

#### اچھےسنگ تر ہے:

جمارے بزرگ تھے قاضی احسان احمد شجاع آبادی، خطیب عالم اسلام، شاہ جی کے ساتھی اسے اور طرف جانا جا ہے ، میں رنگ چڑھار ہا ہوں نبوت کا .....

ایک دن کہنے لگا یوسف، پانچ چھ ماہ تو ہوگئے تھے۔ رات کس سے با تیں کرتا ہے؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سنگتر سے بیچے، اس نے منادی کی ، اچھے سنگ تر ہے، جس طرح آج کل محلے کی گلیوں میں پھرتے ہیں، اچھے سنگ تر ہے، اللہ والا مسجد میں ذکر کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھے سنگ تر ہے، جسم میں حال طاری ہوگیا۔ ساتھی کہنے گئے تھے کیا ہوا؟ کوئی بات ہوتو حال پڑتا ہے، حضرت ہی کیا ہوا؟ اس نے پھر باہر سے کہا اچھے ' سنگ تر ہے' بیاور وجد میں آیا۔۔۔۔۔اللّا اللّٰهُ ۔۔۔۔۔ بعب حال ختم ہوا تو کہنے لگا بوچھا کہ آپ میں وجد انی کیفیت کیوں طاری ہوگئی، کیا بات تھی؟ کہ آپ وجد میں آگئے۔فرمایا، یہ جوسٹاتر ہے بیتیا ہے، اس نے مجھ پرحال بات تھی؟ کہ آپ وجد میں آگئے۔ اس نے مجھ پرحال

طاری کردیا۔ پوچھا اس نے کون سا حال پیدا کیا۔ وہ تو آ وازیں لگا رہا تھا اچھے سنگترے، فرمایا اس نے اپنے الفاظ میں میرا مسئلہ حل کردیا۔ اومسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے والے۔

#### ''اچھسنگ''

ا چھے لوگوں کے سنگ لگ کرتر جاتا ہے....اس ساتھ والے کوبھی ہال پڑ گیا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں' دکسی رنگ ساز کے ساتھ بیٹھا کر تیرے پر بھی رنگ چڑھ جائے ،کسی خوشبو کی دوکان پر بیٹھا کر، تیراجسم بھی معطر ہوجائے۔

#### رنگ چڑھ گیا:

اس لئے چند ماہ کے بعد بادشاہ کہتا ہے یار پوسف اب تیری اور میری بے تکلفی تو ہوگئی ہے۔ وہ جورات کو آ ہستہ آ ہستہ کسی سے با تیں کرتا ہے، کیا با تیں کرتا ہے، کیا با تیں کرتا ہے، پوچھا کہ ہے، پوچھا کہ ابھی تو او پراہ پر سے پوچھر ہا ہوں۔ فر مایا ابھی تو اس اور رنگ چڑھے بدلوں گا۔ اور تھر اسا اور رنگ چڑھے بدلوں گا۔ اور تیرے او پررنگ چڑھے بدلوں گا۔ اور تیرے او پررنگ چڑھے اور کھر جا۔

چندونوں کے بعداللہ کانبی ذکر کررہا تھا ..... سُبُ حَانَ رَبِّیَ الْاعُلیٰ ..... میرے رب تو بڑا پاک ہے۔ میرے رب ، او پوسف کے رب، یعقوب سے جدا کر کے جھے کنوئیں میں ڈالا، کنوئیں سے نکال کرزلیخا کے گھر میں پہنچانے والے، زلیخا کے گھرسے نکال کر جھے قید میں پہنچانے والے، جھے قیدسے نکال کربادشاہ کے تخت پر

بٹھانے والے۔

او میرے رب سساسے بھی وجد آگیا، او میرے رب، کہاں لاکر بٹھایا؟
اس گھروالے کے تخت پرجس نے پھانی لگانے کی کوشش کی، اس گھروالوں کے تخت
پرجنہوں نے بتھکڑیاں لگائیں، اس گھروالوں کے تخت پرجنہوں نے اپنی عورت کو
او نچا کرنے کے لئے مجھ پر پہتیں لگائیں، اس بادشاہ کے دروازے پر لاکرعز تیں
دے دیں، جو مجھے مارنا چاہتا تھا۔ او میرے رب ایسے کرتے ہو، او میرے رب اسے
اختیارات دیئے، اے اللہ تو وہ رب ہے، اگر تو وہ رب ہے کہ تونے میرے آنسوؤں
کی قیمت بھی لگادی۔

### <u> در دمیں ڈونی آ واز سے عرش ہل جا تا ہے:</u>

بیدرد میں ڈونی ہوئی آ واز تھی اور جب بندہ درد میں ڈونی ہوئی آ واز میں روتاہے، عرش ال جاتاہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تختبے دولت دی ہے۔ آنسوؤں والی، اسے سنجال کررکھا کریتیم روتا ہے تو اللہ کاعرش ہل جاتا ہے۔

### حضور بوسف عليه السلام نے فرمایا:

رنگ چڑھنے لگ گیا۔ بادشاہ پربھی، جب بادشاہ پر نگ چڑھنے لگا توایک
دن کہنے لگا کہ چلوچھوڑاتنے دن ہوگئے۔ میرادل بیرچاہتاہے یوسف، میں نے بہت
بادشاہی کرلی ہے، میں مجھے اپنی بادشاہی میں شریک نہ کرلوں؟ فرمایا تو تو کرسکتاہے
جس الہ کا میں بندہ ہوں اس کے بارے میں بھی نہ سوچنا کہ اس میں بھی شریک
ہوجائے گا۔وہاں غلامی کرنی پڑے گی۔

اب میں نہیں کہتا میرے پاس قر آن ہے۔ کہنے لگایار میں نے حکومت کرلی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے اختیارات، تجھے سلطنت میں کلیدی عہدہ دے دوں، تیرا کیا خیال ہے؟

یوسف علیہ السلام نے تھوڑ اسوچا فر مانے گے .....ا بح عَد لَنی عَلیٰ حَزِائنِ
الُارَضِ .....فر ما یا کہ اس طرح کر، دھرتی رب کی ،خزانے رب کے، دھرتی رب کی
نمائندہ مجھے بنادے۔ خزانے رب کے، دھرتی رب کی، وزیر پیداوار مجھے بنادے،
رب کی دھرتی کی پیداوار رب کی مخلوق پر تقسیم کروں، خوب کھلاؤں بھی اور دنیا کو
دکھاؤں بھی کہ جوخزانے زمین میں تمہارے لئے جمع کئے ہوئے ہے، اس نے اپنا بندہ
نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہے۔

اومصروالو!اس کا کھائے بھی جاؤ اوراس کا گائے بھی جاؤ۔ آیا نبی اب اپنی نبوت پر، نبی اپنی نبوت کارنگ بھی نہیں چھوڑ تا۔ہم اپنامشن بھول جاتے ہیں۔ہم اپنی بنیادی اساسی نظریاتی جنگ ختم کردیتے ہیں۔ نبی نظریہ بھی نہیں چھوڑ تا.....

سبحان الله تو كهه دو ..... ميں بات تو آپ سے كر گيا ہوں۔

بابا مرگیا قل پر بیٹے ہو، ساتویں پر بیٹے ہو، پکے دیوبندی، نفل کبھی نہیں چھوڑ ۔ پکے دیوبندی، نفل کبھی نہیں چھوڑ ۔ پہلی جھوڑ ۔ پخور ا، قلوں کا بابا پچھنیں چھوڑ ۔ پلی کہا کہ اور یو بندی حاجی صاحب، پچپاس سال کی تیری عمر ہوگئ، عقیدہ چھوڑ الدینا ۔ پیاس شان چھوڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہ میں نے مشن چھوڑ انہ عقیدہ چھوڑ الودنیا میں بھی تو قاسمی صاحب رہنا ہے؟ برادری بھی تو رکھنی ہے، ناک نہیں رہتا .....

#### خزانوں کا ما لک کون؟

بوسف علیہ السلام نے فرمایا اوم صرکے بادشاہ، تو ناک رکھ لے میں رب رکھ ایتا ہوں نے زانے اس کے بخزانے کس کے بولو؟ (اللہ کے )

قتم ہےرب کی مجھے اور تجھے یہ بھی نہیں پتہ، خزانے اندر کتنے ہیں، جب
پاکستان بنا، اس وقت کسی کو پتہ تھا، پھروں کی زمین میں سوئی گیس، پتہ ہے کہ یہ کس
مقام سے نکلا، پتہ تھا کہ فلاں جگہ کو کلہ اور پنچ ہی خزانہ، فلاں جگہ لو ہا پنچ خزانہ، رب
نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ پیتل نکل آیا، کہتے ہیں کہ پانی کم ہوتا جارہا ہے، فرمایا تیری
نظروں میں کم ہوتا ہے، میں نے اور ہڑھادینا ہے۔

اور تحقیے پتہ ہی نہیں پیارے، جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے۔ کعبۃ اللہ کی زمین کے قریب ایک جگہ کھودائی کی جائے گی۔ساری دنیا کا بڑا نزانہ وہاں سے نکل آناہے۔

خزانےرب کے بخزانے کس کے؟ (رب کے) خزانے رب کے اور میں اللہ کا نبی پوسف ہوں۔ میں اس کا نمائندہ ہوں۔ میر بے باپ آ دم علیہ السلام کواللہ نے فرمایا ...... بنی بھالے فی الکارُضِ خولیفَة .....میر بے بابا آ دم علیہ السلام کوز مین کا خلیفہ بنایا تھا۔ اس لئے او باوشاہ ..... بِحُعَلَیٰ عَلیٰ خَزِائِنِ الْکَرُضِ .....رب کی پیداوار کا مجھے وزیر بنادے۔ میں نے کسی کو بھوکار ہے بی نہیں دینا۔ فلاں کہتارہے کہ پوراوار کا مجھے وزیر بنادے۔ میں دوں گا، سامان میں دوں گا، جب سے

ہوڑے میں دوں کا مسامان میں دوں کا ، روٹی .....کپڑ اسسمکان غیروں سے مانگنا شروع کیا .....الله کے فضل سے ..... نەروفی رہی نہ کیڑار ہا

نهمكان ربا

روتے ہیں کہ سارے غریب ہوگئے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے کاروبار بہتر ہوجا ئیں۔

الله فرماتے ہیں کہ خزانے میرے، بھٹوکون گانے والا، خزانے میرے یکی کون لٹانے والا، فزانے میرے یکی کون لٹانے والا، ایوب خان کون ہے میرے خزانوں پرسانپ بن کر بیٹھنے والا، خزانه بھی پیارا اور میرانبی بھی پیارا ۔۔۔۔۔ اِجْعَدُ لَنِیْ عَلَیْ خَزِائِنِ الْاَرُضِ ۔۔۔۔ مجھے بنادے وزیر پیداوار۔۔۔۔۔

اب اوردولفظ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام .....انِنی حَفِیُظَ .....میں اس کئے کہہ رہا ہوں کہ تجھ پر قبط پڑنے والا ہے، تیرے پاس ایسے حکمران ہونے چاہئیں جو تیری دولت کی حفاظت کریں۔اب اس حفیظ پردو گھنٹے تقریر ہوسکتی ہے۔ چاہئیں جو تیری دولت کی حفاظت کریں۔اب اس حفیظ پردو گھنٹے تقریر ہوسکتی ہے۔ (باقی اگلے جمعہی ....ان شاء اللہ)

وَآثِرُ وَعُوا النِّ الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 19

#### فطبه:

ٱلْحَمُدُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْانْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصَحَابِهِ الْمُحُتَبَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُالُخَلاَثِقِ بَعُدَ الْانْبِيَآءَ .....

يَسَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى صَلِّ وَسَلِّهُ مَا اَبَدًا عَلَى حَلِي الْنَحَلُقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ السَّخِلِصُهُ لِنَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْسَجُومِ لَيَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْسَجُومُ لَنَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْسَكُومَ لَكَيْنَا مَكِينًا مَكِينً قَالَ اجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْارْضِ إِنِّى حَفِيئًا عَلِيمٌ وَ كَلْلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْارْضِ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحُمَتِنَا مَنُوا وَ مَنْ نَشَاءُ وَ لَا نُضِيعُ اَجُرَ المُحُسِنِينَ وَ لَا جُرُ اللَّاحِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ امَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ .....

#### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَا نَا الْعَظِيُمُ

### گزشته <u>سے پیوستہ:</u>

 اگرچہ میں نے تجھے فی الحال آ زمایا تو نہیں، گرتیری گفتگواور چرہ بتا تا ہے کہ توامین شخص ہے، میں جن آیات کا ترجمہاور تفییر آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔

یہ اس لئے نہیں کہ آپ کو قصے کہانیاں سنانا مقصود ہے، بلکہ میرے اس میں دو مقصد ہیں پہلامقصد تو میرااپنے بارہ میں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سجھنے کا موقع دیا ہے۔ طالب علمی کے دور سے لے کراب تک قرآن مجید پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ پڑھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن اسے جتنا بار بار پڑھو تو ایک ایک لفظ موتی اور ہیرا ہے۔

دوصفتیں کمین اسے کہتے ہیں، جو بہت او نچے مقام پر ہو، بلند مرتبہ جولفظ بولا جا تا ہے اور امین کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی خیانت آئی نہ ہو، امانت والا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اور کھے کے گردونوا کے کے سارے لوگ امین کہتے ہے۔ چہرے سے انہوں نے پہنچانا تھا۔ امانت کا مرکز محمہ مصطفیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ......

### بادشاه کے حضرت بوسف علیہ السلام سے مذاکرات:

بڑے افسران کے کھاتے میں اور برا ہوتو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹوں کا کام ہے۔ ہمیں تو انہوں نے اندھیرے میں رکھاہے۔ ہمیں تواب پیۃ چلاہے۔

بیتو آپ کو پہلے تو شاید مجھ نہ آئے۔اب برسی آسانی ہوگئ۔

معدنيات

تيل

گیس

كوئله

گندم

جوار

سبريال

<u>کھل فروٹ</u>

لوبا

پيتل

تانا

پہاڑوں سے ہیرے جواہرات یہ پیداوار جوز مین سے پیدا ہوتی ہے

یہ پیداوارساری میرے کنٹرول میں کردے، کیونکہ پیدا کرنے والے کا میں فردے، کیونکہ پیدا کرنے والے کا میں فرائندہ ہول .....زمین کختے کے خزائوں کے محکے میرے سپر دکردے۔ باقی رہا یہ خدشہ کہ میں ان خزانوں کو سخے استعال کرسکتا ہوں کہ نہیں۔اصل بات تو یہ ہوتی ہے تواس نے بڑاا چھا جملہ فر مایا کہ .....انّے کے فیئظ ..... خزانوں پر بہتر پہرہ بھی میں دوں گا۔ میں حفاظت کروں گا۔ میں بھی بھی خزانے کے فرائیس ہونے دوں گا۔ حفاظت کروں گا۔ لوٹ مارنہیں ہوگی۔ کسی کاحق کسی مال کوخرابنہیں ہوگی۔ کسی کاحق کسی مال کوخرابنہیں ہوگی۔ کسی کاحق کسی مال کوخراب نہیں ہوگی۔ کسی کاحق کسی

کوبیں دوں گا۔

پٹرول والا وزیر پٹرول کی آ دھی آ مدنی خود کھاجاتا ہے۔ پیداوار میں،
کاروں والا کاروں کے سکینڈل کر جاتا ہے، ہیرے جواہرات والا اس میں کر جاتا
ہے۔ یہتو بہت باتیں ہیں،موٹروے بنانے والے سارے مل جل کرآ دھا موٹروے کا
فنڈ کھا گئے۔ ہمیں یہ بات سمجھانی مشکل نہیں ہے۔

## میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی:

اللہ کے نبی کاعلم چونکہ براہ راست خدانے عطافر مایا ہوتا ہے۔اس کئے وہ ہرام کی جڑوں تک پہنچتا ہے۔اس کئے وہ ہرام کی جڑوں تک پہنچتا ہے۔۔۔۔۔۔ ہو،تو میں رب سے پڑھ کرعلم لے کرآتا ہوں۔ حفاظت بھی کروں گااور۔۔۔۔۔عَلِیْہ ۔۔۔۔۔اور جانتا بھی ہوں۔ایک بیہ ہے کہ مجھے پہنچہیں۔۔۔۔۔

جانتا بھی ہوں سبھتا بھی ہوں داؤو پچ مکروفریب

آپ کی سیاست کو بھی جانتا ہوں تمہاری تدبیروں کو بھی جانتا ہوں آپ کی سائنس کو بھی جانتا ہوں

تم نے جودیمی کھاتے کھولے ہوئے ہیں ان کوبھی میں جانتا ہوں تم جس طرح کو ئلے زمینوں سے نکالتے ہو،اسے بھی جانتا ہوں تم جواہرات کوجس طرح الگ الگ کرتے ہو پھروں سے اسے بھی جانتا ہوں تمہاراعلم دنیا کے مدرسے سے تمہیں عطا ہوتا ہے، تو میرا علم رب کی یو نیورشٹی سے مجھے ملا،میر ااستادوہ ہے۔

#### <u>دو چزیں:</u>

اس لئے، دونوں چیزیں بدرجہ اتم میرے پاس موجود ہیں۔معلوم ہوا یہاں سے اگر تھوڑ اسامیر ہے ساتھ ال کرغوطہ لگاؤ۔معلوم ہوا کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ حفیظ بھی ہوگا اور علیم بھی ہوگا۔اگرنہیں بات بن تو میں اس خلیفہ کا نام لیتا ہوں جسے.....

ابوبکرنگہیں گے عرکہیں گے عثمان کہیں گے علی کہیں گے

كيونكه وه خليفة الله مين اور خليفة الرسول مين \_خليفة المونين والمسلمين مين \_اس لئة الله نه ان كوييد ونون صفات بدرجه اتم عطا فرمائي مين كه وه نزانون كي حفاظت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم بھی رکھتے ہیں اس بات کا، یہ ہیں کہ جیسے ہود بائی جاؤ۔

اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللّدعنه کو پبتہ ہوتا تھا کہ میرےاس ہیت المال میں.....

> کتنی بوریاں محجوروں کی ہیں کتنی بوریاں گندم کی ہیں کتنی بوریاں تقسیم ہو گئیں کتنی بوریاں ہاتی رہ گئیں

رجسٹروں پرخودنظرر کھتے تھے اور اللہ کے فضل وکرم سے فراست ایمانی اتن مضبوط تھی کہ تیر بے منثی تو مسئلہ بھول جا 'میں ،عرجھی نہیں تھا بھولیا۔

حَ فِيُظَّ عَلِيْمٌ ..... بيرچھوٹے سے الفاظ ہيں ..... دولفظ ہيں ،ان کو کھولوگے خلافت راشدہ کا سارا دور سامنے آجائے گا..... گھنٹوں اس پر بندہ پھر بیان کرسکتا

#### . مظلومیت کی انتها:

الله تعالیٰ نے اتی بات بتانے کے بعد پھر فرمایا! آپ بھی سن رہے ہیں۔
میں بیان کرر ہا ہوں، الله فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، تب بات سجھ آئے
گی۔اس دن کی طرف چلے جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے والدسے جدا
کیا، وہاں چلے جاؤ، وہ بھی تو ایک مرحلہ تھا۔ جب کنوئیں میں میرے پیغیمر کورسیاں
باندھ کر کنوئیں میں ڈالا، مظلومیت کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ ذرااس کا بھی مطالعہ کرو،
کس طرح پھر قافلے والوں نے میرے یوسف کو کنوئیں سے نکال کرمصر کے بازار

میں فروخت کیا، ذرااس کا بھی جائز ہ لےلو۔

جو بندہ دنیا میں آزاد ہوکر ﷺ دیا جائے۔اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔اس پرالزام لگے۔اس کا جائزہ بھی لےلو، پھراس مصر کی عور نئے جس طرح میرے یوسف کی عصمت پر ہاتھ ڈالا۔

تھوڑا سا پیچے چلے جاؤ، کہتے ہو کہ'' تاریخ اپنے آپ کود ہراتی ہے''جب
پوسف علیہ السلام کا کوئی قصور ثابت نہ ہوا پھر میرے نبی کوانہوں نے ناجا ئزجیل میں
پھینکا۔اس کا بھی جائزہ لے لو، جیل میں کئی سال گزرگئے جو مسافراپنے والدسے جدا
ہوا، بھائیوں اور برادری سے جدا ہو، رات کو جیل کی کوٹھڑی میں اس کی کس طرح
گزرتی،اس کا جائزہ بھی لے لو، رات کو اللّٰد کا نبی، اللّٰہ کی بارگاہ میں روروکر دعا کیں
کرتارہے۔

ایک دن خواب والے کوفر مایا کہ تو رہا ہونے لگاہے، میری بھی بات کرنا جاکر بادشاہ کے ساتھ، میں نے وہ بات بھی بھلادی، اس کے بعد سات سال میرا نبی جیل میں رہا۔ اس کا جائزہ بھی لے لو، پھر جب میں چھڑانے پر آیا، اسی بادشاہ کے بیل میں رہا۔ اس کا جائزہ بھی لے لو، پھر جب میں چھڑانے پر آیا، اسی بادشاہ کو واب کی تعبیر برست اعلیٰ کوخواب آتا ہے، وہ اپنے خواب کی تعبیر کے لئے آدمیوں کو جیل میں بھیجتا ہے پھر میں نے اس کی رہائی کے مواقع فراہم کردیتے، پھر بھی اس نے کہا کہ جب تک ان عورتوں کا مسلم لنہیں کردیتا، میں نے باہر نہیں آنا، ذرااس کے حصلے اور صبر کا جائزہ لے لو۔

اتنى منزليس طے كرنے كے بعد آج ميں اب كہنے والا ہوں ، حيح كہتا ہوں يا نہيں ، مجھے يہ كہنے ہوں يا كہنے كہتا ہوں يا كہيں ، مجھے يہ كہنے كاحق پنچتا ہے كہنيں ، است كَنْ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَالل

حضرت يوسف التكنيخ

کس طرح ان حالات سے گزار کر تخت مصر پر بٹھا دیا۔اب تو میں کہہ سکتا ہوں،اب میںا بنی طاقت کا ذکر کرسکتا ہوں۔

تیرے بیلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی نخرے کرتا ہے۔ ایسے ہی احجھاتا رہا ہے۔ بید کیھ میرے بیلی، جس پرعورتوں نے الزام لگایا۔ سے آج جیل سے نکال کرعام جگہ نہیں پہنچایا، بلکہ .....و کا لاک مَگَنّا لِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ .....د یکھا میں نے کیسے حالات پیدا کر کے اپنے یوسف کوز مین میں دبد بداور بادشاہی عطا کردی۔ میری طاقت بھی دیکھو .....مگّنّا لِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ .....اللّٰدتعالی نے کس طرح یوسف علیہ السلام کود بد بداور شوکت عطافر مائی۔

### الله ہی عزتیں عطا کرتاہے:

اب آ گفرماتے ہیں .....یَتَبَوَّا مِنْهَا حَیْثُ یَشَآءُ .....گول معجدوالو، رب اس طرح ٹھکانے دیتا ہے، جسے چاہے، اس نے نتیجہ نکالا، تا کہ اس کی توحید کا مسلمانہیں سمجھ آجائے کہ س طرح رب .....یَتَبَوَّا أً.... ٹھکا نہ دیتا ہے۔

> مسافروں کو والد<u>سے</u> جدا<u>ن ی</u>ح کو

گھرہے چھڑے ہوؤں کو

ادهربھی دیکی دونوں پہلود کیے لے ایک منٹ میں ، بیسارا کچھ ہور ہاہے ، بیٹا تخت مصر پرآ گیا ،کیکن ابھی بھی اسے تھم ہے۔ اما جان کنہیں بتا نا

.....میں خود کروں گا.....

تیلی فون نہیں کرنا میلی گرام نبیس دینا كوئى بنده نبين بهيجنا اسے پیغام ہیں دینا اسےخبرین ہیں دینی اس کے ساتھ بات نہیں کرنی ....کیول نہیں دینی .....

الله فرماتے ہیں میں وہ دن بھی لاؤں گاجب یہی بیٹے جب تیرے سامنے تخت کے سحدہ ریز ہول گے.....

وه تجفي خواب دكها يا تقا ..... كَذَلِكَ مَكَّنَّا ..... لوَّكُومِين النَّخ نبيول كو .....

اس طرح عزتیں عطا کرتا ہوں اس طرح انہیں ٹھکانے دیتا ہوں اسى طرح انہيں دبد بدديتا ہوں اسى طرح انبين تمكنت عطا كرتا هول

ایک فریق بادشاہ بن رہا ہے اور اس کے والد کو پیتنہیں کہ بیٹا ہے بھی کہ نہیں؟ ہے تو کہاں؟ اور بیٹے کوسارا کچھ پتہ ہے، لیکن اسے علم ہے کہ خبر دارا گراسے کچھ بتایا،اسے بھی نہیں بتا نااوروہ جو کنوئیں میں پھینک گئے تھے۔

آ ب کو یا دہوگا میں نے اس وقت کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہاسے یا در کھنا، بیر چروہاں جاکرکام آئے گا۔اللہ فرماتے ہیں، کہ جب انہوں نے کنوئیں میں پھیکا ..... وَاوُ حَيْنَا اِليَّهِ ..... بيمين في كها تفاكه بإدر كهنا ..... أو حَيْنَا اِليَّهِ .... مين في كنوكس میں وی کرکے یوسف کو بتایا ..... اُنتنبِقَتْهُمْ بِامُرِهِمُ هذا .....ایک دن آئے گا، یہ سارا قصدان کوسا منے کھڑا کرکے بتاؤں گائے وہی ہو، تم کہوگے کہ ہم وہ نہیں، اب کھل کر بات کرلو، تم کنوئیں میں ڈالنے والے ہو، میں وہ ہو جسے کنوئیں میں پھینک کرگئے تھے، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے ..... کذالِکَ مَکَّنَا .....اللہ اپنا کام کرتا رہا۔ حاسدوں کا بیڑ و غرق ہوگیا۔ مبحودِ خلائق کو اللہ نے اتن عز تیں وے دیں، حاسدین زمین پر نظے باؤں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور جس پر حسد کیا گیاوہ تخت مصر پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہوئی اب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کہ سکتا ہوں ....۔ کذالِکَ مَکَّنَا ....اسا ہم کہتے ہیں دکھانا، اسی طرح کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو با تیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اور جا جیں اور جس پر حسرے کو با تیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اوجا جا، کوئی موقع ہوگا تو بتا ئیں گے۔ ایسی ہوتی ہے۔

كَذَلِكَ .....فرمايا وكهانا ، اسى طرح ايك مظلوم كوبرس مابرس ..... مَكَّنَا لِيُو سُفَ ..... يَتَبَوَّ أُسب كامعنى مُكاندو بديا-

اس کے اعز ہتھے اس کے اقارب تھے؟ اس کے دوستوں کے گھرتھے؟ .....لیکن .....

اس کا یہاں کوئی گھرتھا اس کی یہاں کوئی برادری تھی یہاں مصرمیں اس کا کوئی درتھا یہاں اس کےکوئی رشتہ دار تھے

کہ فکرنہ کرو، ہم جائیں گے تو سب کچھ ہمیں تقسیم ہوجائے گا۔ پچھ بھی نہیں

تھا، میں تو تھا، میں بندے کو یہی کہتا ہوں، میرے ساتھ دوسی کر،عزیز وا قارب پاکستان والے پاکستان میں ختم، ہندوستان والے ہندوستان میں ختم،عرب والے عرب میں ختم، جب میرے ساتھ یاری ہوگی تو ہر جگہ ہوں گا، دیکھانا

### کنوئیں میں بھی تھا جیل میں بھی تھا زلیخا کے قصبے کے گھر میں بھی تھا

یہاں بھی ہوں ۔۔۔۔ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِیُ الْاَرُضِ ۔۔۔۔ہم نے مُھانہ دیا۔ یوسف کواسی طرح ۔۔۔۔۔ یَتَبَوَّا مِنهَا۔۔۔۔۔ حَیُثُ یَشَاءُ نُصِیُبُ بِرَحُمَتِنَا مَنُ نَّشَاءُ ۔۔۔۔۔ اللّٰہ فرماتے ہیں، ہم جسے چاہیں اسی طرح اپنی رحمتوں کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام کوسرفراز فرمایا۔

دوستو!اللّد کونظراندازنه کیا کرو،اللّداپنا کام کرتاہے،ہمیں پیتہ ہی نہیں لگئے دیتا۔اس وقت پیتہ چلتاہے، جب کرسی الٹ جائے،اسی وقت پیتہ چلتاہے، بندہ بے بس ہوجا تاہے۔

بادشاہ ہے اپنے وقت کا، اپنی تدبیریں سوچ کر اپنے منصوبے بناکر چاتا ہے،اللّٰد فرماتے ہیں، میں بھی ربنہیں۔اگر تیرے منصوبوں کودھرے کے دھرے نہ رہنے دوں۔

میرے کملی والے کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، آج تو بدر کی طرف چلا جارہا ہے اور تو یہ منصوبہ بنا کر جارہا ہے۔ مجمد ﷺ کونزئ کرنا تھااس کا آسانوں پر کرکے آؤں گا۔ میں تیرے منصوبوں کو جانتا تھا۔ جسے ذرئے کرنا تھااس کا آسانوں پر ڈنکا بجادیا اور جسے دنیا میں رسوا اور ذلیل کرنا تھا۔ اسے بچوں سے قبل کرا کر بدر کے

كنوئيس مين ولواديا\_

الله فرماتے ہیں ..... کے ذلک مَ گنا ..... ہم اپنے بندوں کواس طرح عز تیں دیتے ہیں، دوسرے جوان کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی طاقت کے بل ہوتے پر، اپنی دولت کے بل ہوتے پر، اپنی تمکنت اور دبد بے کے بل ہوتے پر، جومیروں کا مقابلہ کرتے ہیں، میں ان کواس طرح رسوا کر دیتا ہوں، ان کا نام ونشان مٹا کر رکھ دیتا ہوں اور یوسف کا نام اتنا بلند ہوتا ہے کہ آج گول مسجد میں بھی تذکرہ ہور ہا ہے ..... نصین بر حُمیتنا مَنُ نَشَاءُ .... ہی ہیں قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملے، جھے تو برا مرد آتا ہے۔

## اعمال کی قیمت کب پیة چلے گی؟

میری رحمت جسے جاہے نصیب ہوجاتی ہے۔ جسے جاہے اور آگے پھر فرمایا .....وَ لاَنُسْفِیُٹُ اَجُرَ الْمُحُسِنِیُنَ .....جومیرے دین کا کام کرنے والے ہیں، میں ان کا اجرضا نَع نہیں ہونے دیتا۔ بیاللہ کا وعدہ ہے۔ اجرنہیں ان کا ضائع ہوتا۔ آپ جھتے ہیں بعض اوقات کہ

> بری زکو ة دی بڑے جج کئے بڑی نمازیں پڑھیں بڑااللہ کے راستے میں خرچ کیا .....وہ جومولوی ہمیں کہتے ہیں ..... بیہ ملے گا وہ ملے گا

.....ملاتوہے ہیں....

الله فرماتے ہیں، یہ مختجے اس دن پتہ چلے گاجب ماں چھوڑ جائے گی

ماں چھوڑ جائے گی باپ چھوڑ جائے گا

باپ چ*ھوڑ جائے* کا سر

رشتہ دار جھوڑ جائیں گے

بیٹے بیٹیاں چھوڑ جائیں گے

اعزہ وا قارب چھوڑ جا ئیں گے

تیرےاعمال کا تراز وملائکہ کے ہاتھ میں ہوگا

تولنے کئیں گے و تیرے اعمال کم نظر آئیں گے، برائیاں زیادہ نظر آئیں گی، یا اللہ اس کے اعمال کم زور ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، فرمایا یہ جو چٹ ہے، یہ چھوٹی ہی یہ بھی اسکے اعمال کم زور ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، فرمایا یہ جو چٹ ہے، یہ چھوٹی ہی یہ بھی اسکے اعمال والے پلڑے میں رکھ دو، رکھی جائے گی تو پلڑا زمین پرلگ جائے گا، وہ کمز ورجو تھاوہ زمین پرجالگا، دوسراا دپر ہوگیا، فرشتے کہیں گے یا اللہ! اتنی وزن والی کون می چیز تھی۔ فرمایا! عقیدہ تو حید، او نچا کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ وَ لاَ أَنْ ضِیْتُ مُ اَحُرَ اللّٰهُ حُسِنِیْنَ ۔۔۔۔۔۔۔ اس کئے الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نیک کاروں کا محسنین کا ۔۔۔۔۔۔

## محسن کون؟

محسن کسے کہتے ہیں؟ جوسب کچھ چھوڑ کررب کا دروازہ پکڑے۔ یا در کھنا بیا لفظ، بیہ جملے اور بیامعنی محسن کسے کہتے ہیں، جو ساری کا نئات سے کنارہ کشی کرلے۔ ساتھیوں سے ماں باپ سے دولت سے بھگوں سے بھگوں سے جا گیروں سے

وہ اللہ کی ذات ہے جب اپنا آپ اللہ کے سپر دکردے گا،اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اونچاہوں اسی طرح میں اپنے یار کواونچا بنادیا۔

عقیدہ توحید اتنا اونچا عقیدہ ہے اتنی اہمیت کا حامل ہے، فرمایا ..... وَلاَنْضِیعُ اَجُرَ الْمُحُسِنِیُنَ .....میں بھی بھی اپنے یاروں کا، پیاروں کا اجرضائع نہیں کرتا۔

ایک لفظ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، میں اس کامعنی بھی آپ کو بتاتا ہوں۔
تیسویں (۴۹) سپارے میں ہے .....والتّینِ ......پڑھتے ہو؟ (جی) .....والـزّیْدُونِ
..... و طُورِسِینِینَ .....و هذَ الْبَلَدِ الْامِین ..... چپارشمیں .....نقد خلقنا الْإنسان فی اُحسَنِ تَقُویُم .....میں نے انسان کوسب سے بہترین مخلوق بناتا ہے اور جب یہ عقیدہ سپالیکر، اعلیٰ پاکیزہ افکار ونظریات کولیکر، سب سے سپااور سپاکر دار بنائے گااور جب یہ جب یہ بدمعاش ہوگیا۔ برائیوں کا امام ہوگیا۔ جب اس نے اللہ کی اور رسول اللہ کی بغاوت شروع کردی .... بنہ ردی کہ اُس فل سافِلین .... پھر میں نے اسے بروں کا بغاوت شروع کردی .... نئم ردی دورہ اُس فیل سافِلین .... پھر میں نے اسے بروں کا میری تو حید پر پاعقیدہ رکھ لیا ..... و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .....اورا عَمال الْحَصَالَة میری تو حید پر پاعقیدہ رکھ لیا ..... و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .....اورا عَمال الله کے کے۔

### الله كااجر باقى رہنے والاہے:

اب جولفظ میں نے آپ کوسنانا ہے .....ف کَلَهُمُ اَجُرٌ غَیْرُ مَمُنُونِ .....میں اسے ایسا اجردوں گا جو بھی ختم ہی نہیں ہوگا ، ابھی نہیں سمجھے، میں سمجھا تا ہوں۔ان شاء اللہ!

اجر،مثال کے طور پر،ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، کتنے پیسے لوگے، سورو پیہ، جب وقت ختم ہوگیا، جب وقت ختم ہوگیا، مزدوری بھی فتس ہے، سورو پیہاں مزدوری بھی فتس ہے، سورو پیہا اللہ کا حق تھا۔ سورو پیہاں کا حق تھا۔ سودے دیا، اس کا حق تھا۔ سودے دیا، اس نے بھی آگے کام نہ کیا۔

الله فرماتے ہیں ..... فَلَهُمُ اَجُرٌ غَيْرُ مَمُنُونِ ..... فرمایا میں ان بندوں سے محصیکہ کرلیا، کن بندوں سے محصیکہ کرلیا، کن بندوں سے محصیکہ کرلیا، کن بندوں سے بیکڑ لیا، میں نے ان سے محصیکہ کرلیا ..... وَ عَصِدِ الْحِصَابُونَ مِیں الْسَصَّالِ حَصَابُوں مَعْنَدِه الْحِصَابُونَ مِیں الْسَصَّالِ حَصَابُونَ مِیں الْمَالُ الْحِصَابُونَ مِیں الْمَالُ الْحِصَابُونَ مِیں الْمَالُ الْحِصَابُونَ مَیں اللّٰمِیں وہ اجردوں گا، جو بھی نے ان سے محصیکہ کرلیا ..... فَلَهُمُ اَجُرٌ غَیْرُ مَمُنُونِ فِنَ مَسَانَ بیں وہ اجردوں گا، جو بھی ختم ہوسکتا ہی نہیں ۔...

اب ذرا کھل جائے شیشی، میں وہ اجر دوں گا، دن ختم اور سورو پیہ بھی ختم، وقت بھی ختم، پیسے بھی ختم، کین جس نے دور کعتیں میری رضا کے لئے پڑھ لیں،اس کا اجرجاری ہوگیا جب تک زندہ رہے گااس وقت تک اسے اجرماتا ہی رہے گا۔ یہ نیکی کیا میری رضا کیلئے اسے اس نیکی کااجراس کی ساری زندگی ملتارہے گا۔

لیکن بیا پی کلاسیں ہیں، مجھے اور تخبے اپنے اعمال کا زندگی میں اجرماتا رہے گا۔ توجن لوگوں نے اپنی اس آئھ کے ساتھ میرے مصطفیٰ ﷺ کودیکھا۔ جنہیں جب کہیں گے بس اس وقت میں کہوں گا، بس اب میں اپنی زیارت کراؤں گا۔ بیسلسلہ بھی جنت میں جاری رہے گا۔ساری دنیا کے اجر کا ٹائم اس مقرر مدت سے اوپر ختم ہوجائے گا، کیکن محمد ﷺ کے صحابہ اللہ کا اجرچاتا ہی رہے گا، ختم ہوگا ہی نہیں، یہ بالکل نئی بات ہے جومیں نے آپ کو سنائی ہے۔

وہ اب دنیا سے تو چلے گئے ہیں، جو کام انہوں نے نیکی کے کئے ان کا تو اب انہیں اب بھی مل رہا ہے، اور حضور ﷺ کا تو پوچھو بھی نہ .....اللہ ہم صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدِ ....اے اللہ ....حَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدِ ....لو جی اللہ نے ساری کا ننات کو حکم دے دیا۔ رات ہو، دن ہو، رات اور دن مختلف ہیں۔

> امریکہ میںاس وقت اور ٹائم ہے برطانیہ میں اور ہے پاکستان میں اور ہے کینیڈامیں اور ہے

کسی ملک میں بالکل بارہ بارہ چوہیں چوہیں گھنٹے کا فرق ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں چوہیں گھنٹے کا فرق ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں چوہیں گھنٹے ،لوگ پڑھنے والے موجود ہیں ..... اکسٹھ صَلِّ عَلیٰ .....ایک ایک سیکنڈ بھی الله فرماتے ہیں ایسانہیں جب میرے مصطفیٰ ﷺ پررحمت کے بچھے نہ

چلائے جاتے ہوں۔ایک سینڈ بھی ایسانہیں۔

اور یہ پنگھاجو ہے بیدس بارہ سوکا پنگھا ہے، چل رہا ہے، مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے، حالا نکہ میر اوالا تو بند ہے۔ بیہ چلتا ہے تو ہوا یہاں آتی ہے اور جوحضور ﷺ پر چلتا ہے صدیق سلس کو ہوانہیں دے گا؟ عمر سلس کو ہوانہیں دے گا؟

#### اعزاز بی اعزاز:

اور جیران ہوتے ہیں، حضور ﷺ فرماتے ہیں جب میں قبر سے اٹھوں گا
ایک طرف ابوبکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا تو میں قبر سے اٹھو کر جنت البقیع کی طرف چہرہ
کرلوں گا۔ جنت البقیع آپ کو پیتہ ہے اب تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی لگ گئی ہے۔
حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہوجاؤں گا۔ حضور ﷺ کیوں کھڑے ہوئے ہوئے؟ فرمایا میں ان کوآ واز دوں گا، جتنے جنت البقیع میں میرے صحابہ شوئے ہوئے ہیں، چلوچلیں، آ جاؤ، اس وقت جب بیفر مارہے ہیں، اس کے بعد قریب مستقبل میں دس ہزار صحابہ گی قبریں ہیں صحابہ گی اب تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان وہاں دیں ہیں۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں صحابہ گی برکت سے صرف میرے صحابہ خہیں جنت البقیع میں سے اٹھ کر میرے جفند کے نیچ آ جا کیں گے۔ جتنے بھی وہاں مسلمان سوئے ہوئے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچ آ جا کیں گے اوران کا قافلہ بنا کر میں آ گے چلوں گا۔ اتنا مبارک سفر حضور ﷺ کی سنگت کا، کتنا عظیم فائدہ پنچا ساتھ والوں کو۔

الله فرمات ين ..... نُصِيبُ بِرَحُمَتِنَا مَنُ نَّشَآءُ .... مِن ا يَى رَحْتَين جَ

جتنی چاہوں دے دوں۔ میں نے کسی سے پوچھ کردینی ہیں۔ تیرے ساتھ مشورے
کرتے ہیں یا میرے خزانے میں کوئی کی ہے۔ اگر میں اسنے تھوک کے حساب سے
بندے کوعطا کر دوں گا تو میرا کوئی خزانہ ختم ہوجائے گا؟ نہیں نہیں ساری دنیا مانگنے لگ
جائے اور ہر ہر بندہ اتنا مانگے ، اتنا مانگے کہ وہ سمجھے کہ جھے سے زیادہ کسی نے نہیں مانگا تو
میں سب کوعطا کر دوں ، میر بے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کی نہیں ہوگی۔ اتنا
وسیع خزانہ ہے۔ اللہ اپنی اس رحمت کے جھے میں سے پھھ ہمیں بھی عطا
کردے (آمین) ضرورعطا فرمائیں گے .....

### آخرت کی فکر کر:

نُصِیُبُ بِرَحُمَتِنَا مَنُ نَّشَآءُ ..... وَلَا نُضِیعُ اَجُرَ الْمُحُسِنِینَ .....آگ فرمایا .....وَلَاجُرُ اللاجِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِیْنَ امَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ .....میرے صور کے امتیں، اصل کام تواس وقت ہی پید چلتا ہے کہ سکا پلہ بھاری ہے، سکا پلہ خالی ہے جب قیامت آئے گی۔

اس کے لئے کوشش کر کے جدوجہد کر کے اس کے لئے مال جمع کیا کریں
یہاں تو جاؤ گے خالی ہوکر، پلہ خالی ہوگا اور جواعمال آپ نے جمع کرائے ہوئے ہیں
اللّٰہ کے خزانے میں پہنچو گے تو سارا پچھو ہاں ملنا ہے آپ کو ......و لاّ ہُور و اللّٰہ خور منے
عَیٰہ ہُر ..... بیسب با تیں ہیں کہا نیاں ہیں اصل اجروہ ہی ہے جو قیامت کو ملے گا، پھروہ
سزاوجڑا کا دن ہے، اس دن جزا بھی ملے گی سزا بھی ملے گی اس کی فکر کرواور بیاللہ کی
قدرت ہے کہ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں، ہم سب کو، ہمارے سامنے
جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے سامنے قبریں کھودی جاتی ہیں، ہم روز قبرستان کے قریب
جنازے اٹھتے ہیں، دیوار پراور قبریر کھھا ہوا ہے، جانے والو! میرے لئے دعا مغفرت

کرتے جانا۔کوئی دیکھتاہی اس کی طرف کسی دن ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے، کوئی دیکھتا ہے۔

وَلَا جُرُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ ....فرمایا، بنگلے بنالو گے دولت بنالو گے۔ بڑے سے بڑے سے بڑے سٹور بنالو گے۔ جائیں گا۔ بڑے سٹور بنالو گے۔ جائیدادیں اور زمینیں بنالو گے۔ سب یہاں رہ جائیں گا۔ قیامت کو وہی نیکی کام آئے گی۔ جواللہ کی رضا کی خاطر کر کے جاؤگے، یہی تیرے کام آئیں گی۔ بیدرمیان میں اللہ نے بات کر کے جمیں مسئلہ بجھایا۔

### برادران بوسف عليه السلام دربار بوسف مين:

لو جناب اب آگے چلیں، قرآن کہتا ہے۔۔۔۔۔ درمیان سے باتیں چھوڑ دین، قحط پڑگیا، حضرت یوسف وزیر پیداوار ہوگئے۔اب اللہ کی قدرت کا دوسرا مرحلہ آیا۔لوگوں میں قحط پڑگیا۔لوگوں کوآٹانہ ملے۔کھانے کوروٹی نہ ملے۔کنعان میں بھی خبر پہنچ گئی کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے ملک پرتو بڑا مہر بان ہے، لیکن جو مسافر باہر سے جا تمیں، ان کو بھی وہ غلہ دیتا ہے، جتنا ان کی ضرورت کا ہو، سنا ہے بڑا نیک ہے، بڑا پیارا ہے،لوگ اس کے خزانے سے بڑے فیض یاب ہورہے ہیں، وہاں نہ چلیں، باتیں ہوئی شروع ہوجاتی ہیں، گفتگو شروع ہوگئی، روز ہی ایسے ہوتا، باتیں ہوتیں۔

ایک دن حضرت باباجی نے بوچھاروز ہی باتیں کرتے ہو، باباجی بھوکے ہیں، روٹی نہیں ملتی، آٹا ملتا نہیں، قحط ہے۔ ڈرلگتا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو مرہی نہ جائیں، فرمایا پھر کیا تجویز ہے؟ کہتے ہیں کہم نے سنا ہے کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے دیکھو، جب تخت دینا تھا، یہی بات مصر کے بادشاہ کو کہی، سنا ہے جیل میں کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے، اس پرنظر گئی، بادشاہ کو کہا چل جیل میں کوئی بندہ رہتا ہے اس کے ساتھ رابطہ کر، تیری مشکلات حل ہوجائیں گی۔اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی بندے کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کا کام کرنا ہوتا ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ شہور کر دو کہ میرامحبوب ہے۔

اباجی اگراجازت ہو،ہم جائیں مصر میں بادشاہ سے طلب کریں ہم پررحم
آ گیا،ہم پرترس آ گیا،ہمیں بھی مہر بانی فرما کر غلہ دےگا۔ہمارے ہے جو بھوک
مرتے ہیں۔ان کی بھوک دور ہوجائے۔اب نہ باباجی کو پتہ ہے نہ بیڈوں کو پتہ ہے،نہ
صاحبزادوں کو پتہ ہے نہ حضرت صاحب کو پتہ ہے، کسے پتہ ، یہ گول مسجد والوں کو
مسئلہ بتانا تھا۔ بیضروری نہیں جس چیز کا مجھے پتہ ہو، میرے نبیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے،
عالم الغیب میری ذات ہے۔اگر مشوروں سے میں نے سب پچھ کرنا ہوتا تو تو میرے
یاس رہنے پچھ نہ دیتا تو سی۔

چپڑاسی اور تخصیل دار کے اوپرڈی می ہوتا ہے ایک ایڈیشنل ایس پی ہوتا ہے ایک ایس پی شی ہوتا ہے ایک ایس پی ہوتا ہے

اس لئے اللہ تو ہڑا ہوا۔اب سارے کام وہی کرے۔اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے رہے۔ مشکل کشاء، حاجت روا، عالم الغیب، حاضر ناظر، بیسارے چھوٹے چھوٹے رہب،ساتھ بنائے ہوئے ہیں،اصل وہ ہے اوران کوخصوصی اختیارات دیئے ہوئے ہیں، اصل وہ ہے اوران کوخصوصی اختیارات دیئے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں، ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں، ہاری کون سنتا ہے، یہ ہماری سن کرآ گے پہنچاتے ہیں۔ یہاللہ سے بھی دھو کہ کرتے ہیں،ہماری کون سنتا ہے بیاب اللہ پرالزام ہے۔ یہاللہ سے بھی دھو کہ کرتے ہیں،ہماری کون سنتا ہے بیاب اللہ پرالزام ہے۔ بیض اوقات باہر جاتے ہیں، مجھے کہیں گے حضرت صاحب دعا فرماؤ، میں بعض اوقات باہر جاتے ہیں، مجھے کہیں گے حضرت صاحب دعا فرماؤ، میں

کہتا ہوں کہ میرے لئے بھی کریں او جی ہم آپ کے لئے کریں۔ٹرخایا نہ کر، میں کہتا ہوں کہ اللہ میری بھی سنتا ہے اور تیری بھی سنتا ہے۔وہ کہتا ہے نہیں تمہاری ہی سنتا ہے، چلو جی بات ختم ہوئی۔

# مرض کی شخیص ضروری ہے:

حکیم نبض دیکھ کر پتہ تو کرے گا کہ مرض کیا ہے؟ پتہ کرے یا نہ کرے؟ (کرے) جونبض والے حکیم ہیں اور جو ڈاکٹر زہیں، وہ تین چارشٹ لیتے ہیں، جاجا، لیبارٹری میں جاکرٹمیٹ کروا، وہاں اکڑ جایا کرو، تو کس بات کا ڈاکٹر ہے؟ ٹمیٹ کروائیں؟ اس نے کہا کہ ٹمیٹ ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ حضرت کوکون تی بیاری ہے، پھر میں ٹیکدلگاؤںگا، ٹیکدلگائے گا؟ ٹیکدلگناہی لگناہے،ٹمیٹ ہوناہی ہوناہی ہوناہ کے منے تیری مرض چیک کرتا ہے۔ ڈاکٹر تھے تیری مرض چیک کرتا ہے۔ ڈاکٹر تھے لیبارٹری میں بھیجتا ہے،اسی طرح ضیاءالقاسمی تیری شرک کی مرض کا ٹمیٹ ضرور کرے گا۔ تیری رگ پرضرور ہاتھ رکھے گا۔ جب مجھے پہت چل گیا کہ بیشرک کا مریض ہے تو علاج شرک کا کروں گا، بدعت کا مریض ہے۔ علاج بدعت کا کروں گا، مدعت کا مریض ہے۔ علاج بدعت کا کروں گا، صحابہ کو بھونکتا ہے تواس بھونکنے کا علاج کروں گا۔

مرض کوئی ہواور شکیے کوئی لگا دو،خود مرنا ہی ہے اور کیا؟ اس طرح کے مولوی بہت ہیں جوگلیوں میں پھرتے ہیں، چھانی اٹھا کر، ان کو دال کھلا کر، مصالحے کھلا کر، جو کرنا ہے کرتا رہا کر، میرے پاس جب مریض بن کرآئے گا، پھر قرآن کا جوشاندہ پلاؤں گا،سنت مصطفیٰ ﷺ کا مرہم لگاؤں گا،اس کے بغیر بات ہی نہیں بنی۔

بابا جی اجازت ہو، اس بادشاہ کے پاس ہم بھی جائیں؟ دنیاساری جارہی ہے۔ ہمیں اجازت دے دو، لو جی میرے پاس بیقر آن ہے۔ اس کے موٹے الفاظ بیں، میں نے جب سے آ نکھ بنوائی ہے۔ اس کو قریب کرکے پڑھتا ہوں، بیقر آن میرے پاس موجود ہے۔ اگلے جمعہ آپ کھے کرلے آؤ، میری غذا قر آن ہے۔ میرا تو شربت حدیث مصطفیٰ ہے۔ میں تو ان کے بغیر نہیں جیتا اور آپ کوابیا کرنا چاہئے۔ میصاس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ ہائے کریں یا واہ کریں۔ اچھا سمجھویا نہ اچھا سمجھو۔ میں تو ان گاریں۔ اچھا سمجھویا نہ اچھا سمجھو۔ میں تو اچھی کتاب سناؤں گا۔

## عالم الغيب الله بي:

اگلے جمعہ مجھے مطالعہ کرکے بتانا کہ جب پوسف علیہ السلام کے بھائی ،اپنے والدسے اجازت مانگ رہے تھے۔ہم مصر چلے جائیں ، وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے ، قحط پڑا ہوا ہے اور ملکوں کے لوگ دور دراز سے جاکراس سے غلہ لارہے ہیں، ابا بی مہر یانی کر کے ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی مصر سے غلہ لے آئیں۔ابا بی کہتے ہیں بہت اچھا۔ ندابا بی کوعلم ہے کہ جس بادشاہ کے پاس جارہے ہیں وہ میرا ہی بیٹا ہے نہ انہیں پت ہے کہ جس بادشاہ کے ہاں سے ہم غلے کی تجویزیں کرتے ہیں، وہ ہمارا ہی بھائی ہے۔اگرانہیں میہ پتہ ہوتا، وہ تو وہ ہی ہے، جسے کوئیں میں ڈال کرآئے تھے۔

میرے خدا کی شم، میں سجھتا ہوں ،اگرانہیں پیۃ ہوتا، سیبھی جاتے ہی نہ، یہ پھرہمیں کیا کہے گا؟ نہ جاتے ، نہانہیں پیۃ تھا نہاسے پیۃ تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،اللہ تیرے قربان جاؤں بھوکے بنا کر بھیجا،گول مسجد والو،مسئلہ بجھو، بھوکے بنا کر بھیجا،وہ کہتے تھے کہاسے جدا کر دوہم سیر ہوجا ئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بھوکے ہوکر جاؤگے۔میرے نبی کوشک کرنے والو،سائل بن کر جاؤ، ہاتھ جوڑ و جاکر۔

الله فرماتے ہیں کہ چلے گئے، وہ فوج کی فوج، کتنے سے؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ .....رائیتُ اَحَدَ عَشَرَ کُو کَبًا ..... اَحَدَ عَشَرَ الله اَحَدَ عَشَرَ کُو کَبًا ..... اَحَدَ عَشَرَ .....گیارہ،ایک کوچھوڑ گئے بنیامین کو، یہ بھی الله نے رکھوالیا کہ اسے چھوڑ جاؤ، انہیں جانے دو اسلیے، انہیں پت چلے کہان کی قیمت کیا ہے، اسلیج جانے دو۔

### <u> برادران بوسف عليه السلام مصرمين:</u>

اب الله فرماتے ہیں پچھلی ساری باتیں چھوڑ کر ....و جَاءَ اِنحُوهُ يُوسُفَ ..... بوسف کے بھائی مل جل کرمصر آگئے .....فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ .....مصر شهر میں واخل موت ہوئے۔ جاکروہاں طریقہ بوچھا کہ بادشاہ کی ملاقات کا وقت کون سا ہے اور کس وقت

جائیں،ہم نے فلہ لینا ہے،اس کا طریقہ کا رکیا ہے؟ کس طرح مل سکتا ہے، کس طرح درخواست کریں، کس طرح جا کر ہات کریں، بادشاہ ہے، پہلے سارے ادب آ داب پوچھ کرگئے۔

#### حضرت یوسف علیه السلام نے پیجان لیا:

میں نے ابقر آن کے الفاظ پر چلنا ہے۔مفسرین کہتے ہیں! انہیں لوگوں
نے بتایا بادشاہ کے جودفتری ہیں، انہوں نے بتایا، استے ہجے، استے وفت کے لئے
بادشاہ سلامت تشریف رکھتے ہیں، پیطریقہ کارہے، اس کے مطابق، درخواست دو،
گزارش کر، التجا کر، پیش ہوکراپنی، داد بتانا اور اپنا مقصد بتانا ...... فَدَ حَلُوا عَلَيْهِ ......
درخواست دی کہ ہم نے بھی گزارش کرنی ہے، غلہ لینے آئے ہیں، بھو کے ہیں لو
درخواست دی کہ ہم نے بھی گزارش کرنی ہے، غلہ لینے آئے ہیں، بھو کے ہیں لو

یہ اب جو بیان کرتے ہیں چھوٹی کتابوں والے کہ پردہ پہن لیا تھا۔ برقعہ لے لیا تھا۔ بیسب غلط ہیں-قر آن نے بات صاف کردی۔ آپ کسی کودو تین سال نہ ملیں تو پیتہ بی نہیں رہتا کون ہے؟ بعض بڑے ناز سے ملتے ہیں جب باہر جائیں پہچانا نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں میں پہچان نہیں سکا ،او پینیٹیس سال پہلے آپ خوشاب نہیں تھے آئے؟ ۳۵ سال پہلے میں نے کہا کہ آیا ہوں گا،کیکن میں حضرت کو یا دندر کھ سکا، نہیں پہچانا ہوگا۔

تو یہ چونکہ اللہ کا نبی تھا اور جو بیٹے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے تھا ور بڑے پیارے، یہ اب بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولا د ہے اب بھی بہت صدیوں سے چلی آرہی ہے۔ انہیں یہودی کہتے ہیں، آج کل بڑے خوبصورت، انگلینڈ میں، میں نے دیکھے اور ملکوں میں دیکھے بہت خوبصورت، یہ اولا د ہیں ان لڑکوں کی، میں دیکھ کر جیران ہوتا تھا کہ یا اللہ ان کا صدیوں بعد یہ حال ہے، یوسف کا کیا حال ہوگا۔

آگئے، یوسف علیہ السلام نے پیچان لیا۔ساتھ ہی علاقوں کے لوگوں کے چہرے ہی بدل جاتے ہیں۔ علاقے کے علاقے میں، آپ سرگودھا چلے جائیں، سرگودھا کے بندوں کا لباس، پگڑی، گاڑی، اپنے ڈیزائن کا،میا نوالی چلیں تو دورسے ہی چھ چلتا ہے کہ ہی پیچ چلتا ہے کہ جب نسوار کھاتے ہوئے آتے ہیں، پیچ چل جا تا ہے ملتان چلے جائیں توان کی زبان کا پیچ چل جا تا ہے۔

جب بوسف علیہ السلام نے دیکھا۔۔۔۔۔فَعَرَفَهُمُ۔۔۔۔الله فرماتے ہیں کہ پہلی نظر میں پہچان لیا۔۔۔۔اور یہ جو تھے۔۔۔۔ فَهُمُ لَهُ مُنْکِرُون ۔۔۔۔۔انہیں نہیں پیۃ کہ یہ کون ہے۔۔۔۔۔مُنْکِرُون ۔۔۔۔۔انہیں نہیں پۃ کہ یہ کون ہے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔مُنْکِرُون ۔۔۔۔۔انہیں تھا کہ جے۔۔۔۔۔مُنْکِرُون ۔۔۔۔۔۔اواقف تھے۔ پہچان نہیں سکے اور ساتھ یہ تصور بھی نہیں تھا کہ جے کنوئیں میں ڈال کرآئے تھے وہ جے کنوئیں میں ڈال کرآئے تھے وہ تخت مصر پر بیٹھ سکتا ہے؟ جی کہ نہیں یہی تو بتانا تھا جسے تم پھینکو وہ گر بھی جائے گا جے میں اٹھاؤں وہ بیٹھ سکتا ہے۔۔

### امام اعظم کی ذبانت:

اچھااب دوسرے سوال کا جواب دو، اس وقت اللہ کیا کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ دیکھا کیا منطقی سوال کیا ۔۔۔۔۔ کئم یَکُم ۔۔۔۔۔جس چیز کاتعلق ہی نہیں علم کے ساتھ، اس طرح کوئی کرے تو کہتے ہیں کہ سوال کیا ہے اور مولوی کو جواب نہیں آیا۔ کئو کیں میں ڈال ایسے سوال کو۔

الله الله وقت کیا کرتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیسوال چونکہ بہت او نچاہے، اس کا جواب بھی میں اس طرح دوں گا۔ اگر فرماؤ، کہنے لگا آپ میری جگہ آ کر بیٹھ جااور میں یہاں تیری جگہ پر آ جاتا ہوں۔ جواب دے وہ الوتھا۔ جلدی جلدی اترا، نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت امام صاحب او پر چڑھے اور تخت پر بیٹھ گئے، کہتے ہیں اب سوال کر، کہا اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیرے جیسے خبیث کو تخت سے ہٹا کر نیچے بٹھا تا ہے۔ اللہ اس وقت بیرکر ہا بٹھا تا ہے۔ اللہ اس وقت بیرکر ہا

ہے، یہ ہوگیا ،اللہ نے کر دیا۔

### حضرت بوسف عليه السلام كي سخاوت اورمهمان نوازي:

حضرت یوسف علیه السلام ...... فَعَرَفَهُمُ ..... پیچان لیا، پیچان کر پچونہیں کہا، دیکھوا سے کہتے ہیں نبوت کا حوصلہ، پچھنہیں کہا، خاموش، کس طرح آئے ہو؟ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ پیغمبر کے جومبر کے بندھن تھے برا ضبط کیا سنتے رہے، چہرے پرکوئی اضطراب نہ آنے دیا کہ کہیں قلعی نہ کھل جائے۔ انہوں نے قومظلومیت بیان کی اور ساتھ عربی اور معری، ساتھ غلہ لینا تھا اور ساتھ جی انہوں نے ۔ انہوں نے۔

بڑےدلائل سے بڑی قوت سے بڑی خطابت سے

حضرت يعقوب عليه السلام كي مظلوميت بيان كي كه جمارا والدكس مصيبت

یں ہے....

یوسف علیہ السلام کا پھر بھی پینجبرانہ حوصلہ برقر ارہے۔ اپنے عملے کو بلایا، فرمانے گے، انہیں غلہ دو، اگر لوگوں کو دو دو بوریاں دیتے ہو، انہیں چارچار بوریاں دیے ہو، انہیں چارچار بوریاں دیے، دے دو، پیسے لے او، اور جب یہ پیسے دے دیں، تو وہ لاکر مجھے دیں۔ پیسے لے لئے، دے دیے، فرمایا ان کی مختلف گندم کی بوریاں ہیں، ان میں یہ سارے پیسے رکھ دو، انہیں پنہ نہ چلے۔

اوردیکھوتم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم دس آگئے ہیں اور بھی کوئی ہے؟ اور بھی ہے کیا نام ہے اس کا؟ بنیا مین، ایسا کرنا کہ آئندہ جب تم آؤ ضرورت ہوتو، ضرورت ڈال دی، اس بھائی کو بھی، آپ سارے، ہم بھی بھائیوں والے ہیں۔ رشتہ

داروں والے ہیں، ایک مظلوم پیغیر جو برس ہابرس سے جیل سے رہا ہوکراس منصب پر پہنچا ہے۔اس کے سامنے جب والداور بھائی کا ذکر آیا، تاریخ نہیں سامنے آگئ ہوگی، کلیجنہیں، کہتے ہیں کہ کلیجہ بھٹنے کوآگیا۔

لیکن حوصلہ پھر بھی کیا، فر مایا .....فک سَا جَهَّزَهُمُ بِحَهَا زِهِمُ قَالَ اکْتُونِهُ بِاَ حِلَّا اَلْمُتُونِهُ مِنَ اَبِيْكُمُ ..... مَا اس طرح كرنا، اپنے بھائى كو بھى ..... اِئْتُونِيُ ..... كر آنا ميرے پاس اور انہيں علم ديا كہ انہيں اعلی ترین محل میں تھر او، ان كی زبردست خدمت كرويه سركارى شاہى مہمان كی حیثیت سے ان كو پروٹوكول دو، جو تھم دے رہے ہیں وہ سارا يورا مور ہاہے۔

تو پھر بھی آ جانا چھا، کیوں آ جانا اور ساتھ ایک جملہ فرمادیا .....الا تَسرَوُنَ آنِّے اُوُفِ الْکُیْلَ .....تم دیکھتے نہیں ہوکہ میں نے سطرح پیارا پیارا غلامہیں دیا ہے۔ تم نے دیکھانہیں کہ میراتم سے سلوک کیا ہے؟ .....وَانَا خَیُرُ الْمُنْزَلِیُنَ ..... میرے جیسامہمان نوازتم نے بھی دیکھا ہے آئھوں سے؟

معلوم ہوا کہ جو بندے میں وصف ہو، اگر کسی وقت اللہ کی نعمت کواجا گر کرنے کے لئے تذکرہ کرتاہے بیسنت انبیاء ہے۔

#### مهمان نوازی سنت انبیاء:

یہ میں آپ کو بھی عرض کروں گا،مہمان نوازی سنت انبیاء ہے۔جس سے ہم سب خالی ہیں۔

> گھرمہمان آئے ہم ٹالتے ہیں کھانے سے بھی ٹالتے ہیں

### چائے سے بھی ٹالتے ہیں یانی سے بھی ٹالتے ہیں

یہانبیاء کی صفت ہے مہمان نوازی ،اور حضور ﷺ جیسا مہمان نواز ماں نے آج تک دنیامیں پیدائبیں کیا۔

ومی کا اثر تھا سارا، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور ﷺ پرومی آتی تھی، جس افٹنی پر ہوتے تھے، وہ افٹنی بیٹھ جاتی تھی۔اُٹھ نہیں سکتی تھی۔اتناوزن ہوتا تھا کہ اس ومی کی کیکی طاری ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے بہت خوبصورت جملہ فر مایا۔ فر مانے گئی مجمہ وسی بعد میں کریں گے ایک بات یا در کھنا جس کا دستر خوان کھلا ہو، جس کے دستر خوان سے غریبوں کوروٹی پانی ماتا ہو ۔۔۔۔۔۔ و مہمان نوازوں کا سردار ہو، جس کے دستر خوان سے کوئی بغیر نوالہ لئے جانہ سکتا ہو۔ مہمان نوازوں کورب دنیا میں بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ بڑا تاریخی جملہ ہے۔

### <u> بھائیوں کا اعزاز کیا:</u>

أَنَا خَيْرُ الْمُنْزَلِيْنَ ..... يوسف عليه السلام ففرمايا بتم في و مكوليا كمين كتنا

مہمان نواز ہوں۔ بہت مہیں پروٹو کول دیا ہے بارتم آ جانا کوئی بات نہیں۔ اگر ختم ہوجائے تو پریشان نہ ہوجانا۔ قط بہت لمبا ہے، کیکن ایک بات ضرور کرتا ہوں اپنے اس بھائی کوبھی ساتھ لے آنا۔اصل قصہ توبیر تھاسارا۔

اگلے جمعہ چونکہ سیدنا صدیق اکبڑگی وفات پر میں بولنا جا ہتا ہوں ان شاء اللّٰداس کےا گلے جمعہ پھراس پر بیان کروں گا۔

# جامعة قاسميه كي شعبه حفظ كي منتقلي اوراس كالحيل:

ذرا پانچ منٹ مخمری، جامعہ قاسمیہ کا جوشعبہ حفظ والا یہاں ہمارے گول مسجد میں شروع ہوا، وہاں سے بید دوسرا طالب علم ہے جس نے قر آن کریم حفظ کیا ہے۔ آپ کی اس مسجد میں یعنی گول مسجد کوہم بید دوسرا تخفہ دے رہے ہیں۔ یہ پہلے آخری سورتیں پڑھ کرختم کرتا ہے۔ اس کے بعداس کے لئے دعا بھی کرومجمع کی طرف منہ کرکے پڑھ لو۔

جامعہ قاسمیہ کے شعبہ حفظ قرآن میں، جس شعبے کوہم مدرسے سے گول مسجد
میں لےآئے ہیں، وہاں اس نے حفظ کیا۔ دوسرا شعبہ ہمارے مدرسہ میں ہے۔آپ
اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ قاسمیہ کاآپ جو مالی تعاون رمضان شریف
میں کرتے ہو یا سارا سال کرتے ہو، اس کے اللہ کے فضل وکرم سے اثرات ہیں۔ او
ر میں آئ خوش ہوں آپ سے بھی، اپنے علاقے کے عزیز ساتھیوں سے بھی کہ آپ
میری کمرنہیں لگنے دیتے، لوگوں کے دروازوں پر جاکر مانگنے پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ
مدرسے کو خود چلارہے ہو۔

کاروباری حالات کچھٹراب ہو گئے ،موجودہ حکومت بھی ان کوسہارا نہدے

سکی، جس وجہ سے لوگ مایوس ہوئے، پھھاس کا دینی اداروں پر بھی اثر ہوا، میری دعا ہے اللہ تعالی آئر ہوا، میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں قرآن کی برکت سے اللہ تعالی خیروبرکت فرمائے۔ پچے کے والدین کو میں مبار کباد دیتا ہوں اس کے بھائیوں کو، اس کی والدہ کو بہنوں کو، کرآپ کے گھر میں ایک ایسی دولت آگئ ہے، جو صرف انبیاء کے وارثوں کو ملتی ہے بیقر آن یا حضور ﷺ کے سینے میں جمع ہوایا ان بچوں کے، بیزندہ کتا ہیں ہیں، قرآن کی جلد۔

دوسری کتابیں تو ورقے کمزور بھی ہوجاتے ہیں، ان کے سینوں سے کون قرآن کوختم کرسکتاہے؟ یہ چلتے پھرتے اللہ کے قرآن کی تفسیریں ہیں۔

میں بہت خوش ہوں اور ہم ان شاء اللہ گے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات میں مایوی کے الفاظ ضرور کہتا ہوں، لیکن میں خاص طور پر جعہ کے جوساتھی ہیں ان سے مایوس بھی نہیں اور ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس بچے کی برکت سے سارے شہر کے، آپ کے، مدرسے کے معاونین کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت سے سارے شہر کے، آپ کے، مدرسے کے معاونین کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گناہ برکت و آسان معاف فرمائے ۔۔۔۔۔(آمین)۔۔۔۔۔اور اللہ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے۔۔۔۔۔(آمین)

وَآخِرُدَعُونَا أَن الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 20

#### خطبه:

الْحَمُلُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحُتَلَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَقِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....
يَارَبٌ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

يُسَارُبِ صَلِ وَسَلِمَ ذَائِمُ الْبَدَا عَلَىٰ حَبِيُبِكَ حَيُسِ الْحَلَقِ كُلِّهِم

اَمَّا بَعُدُ فَاعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ السَّحِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ السَّرَويُ مِنَهُ اَبِهُ وَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ وَ قَالَ لِفِتُيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبِهُ وَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ وَ قَالَ لِفِتُيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَعُرِفُونَ فَلَمَّا رَجَعُولَ اللهُ مَعَنَا اللهِمُ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُولًا إلىٰ اَيهُمُ لَعَلَّهُمُ يَعُرفُونَ فَلَمَّا رَجَعُولًا إلىٰ اَيهُمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَحَافِظُونَ قَالَ قَالُوا يَا اللهُ لَكُولُ فَاللهُ عَنْ اللهُ نَعْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرٌ خَفِظًا وَّ هُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرٌ خَفِظًا وَ هُو الرَّحِمِيْنَ .....

#### صَدَقَ اللَّهُ مَوُلَا نَا الْعَظِيُمُ

### گزشته سے پیوستہ:

بغیرتم میرے قریب بھی نہ آنا۔ ان الفاظ میں حضرت بوسف علیہ السلام کے اندر کے جذبات کی غمازی بھی ہوتی ہے اور اس بات پر بھی زور ہے کہ اگر آئندہ تم غلہ لینا چاہتے ہو، تو پھر اس بھائی کے بغیرتم میرے پاس نہ آنا۔ آنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔
قَ الْدُورُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

قَالُوُ اسَنُرَاوِ دُعَنُهُ اَبَاهُ ....سب نے کہا کہ ہم اپنے والد کے ساتھ بات
کریں گے۔ گزارش کریں گے ان کی خدمت میں، غلے کی تو ہمیں ظاہر ہے کہ
ضرورت پڑے گی۔ اباجی کے ساتھ بات کریں گے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش
کریں گے کہ اس چھوٹے بھائی کوبھی ہمار ہے ساتھ روانہ فرما دو .....انّا لَفَاعِلُونَ ......
ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کومنوانے کی ،اس بات
پر کہ بنیا مین کو ہمار سے ساتھ بھیج دیں۔

### حضرت بوسف عليه السلام كي تدبير:

ایک تو یوسف علیہ السلام نے بی تدبیری۔ان کے ساتھ گفتگو بیفر مائی اور دوسرا بیفر مایا کہ ..... لِفِتیک اِنهِ .... عملے کوارشا دفر مایا ..... ایک تو یوسف علیہ السلام نے جو پیسے لئے ہیں۔وہ پیسے انہیں واپس کر دواور رخالِهِ مُ .... اس طرح کروکہ غلے کے جو پیسے لئے ہیں۔وہ پیسے انہیں واپس کر دواور واپسی کا انہیں علم نہ ہو،اب گذم کی بوریاں، ان میں چھپا کر رکھ دیا جائے۔ پہ نہ چھپا؟ ..... لَعَلَّهُ مُ يَعُرِفُو نَهَا ..... اَذًى انْقَلَبُو اللّٰ اَهْلِهِمُ ..... تاکہ جب بیجا کر ایک اُنہیں اس کا تجزیہ کریں، تو جو پیسے انہوں نے ایک ایک محلوم ہوتا ہے کہ وہ سکہ ایسا تھا کہ جو انسان بچپان سکتا تھا کہ بیوبی ہے جو دیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سکہ ایسا تھا کہ جو انسان بچپان سکتا تھا کہ بیوبی ہے جو دیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سکہ ایسا تھا کہ جو انسان بچپان سکتا تھا کہ بیوبی ہے جو

جارے ہاں تو سکے نہیں، دس کا نوٹ ہے کیا پتہ چلنا ہے کہ بیروہی ہے جو دے کرآئے ہیں۔سوکا نوٹ،کوئی پیتہ تو نہیں چلنا،کیکن اس دور میں ایساسکہ چلنا ہوگا، جس سے یہ پتہ چلے کہ بیتو وہی سکہ ہے، جو ہم دے کرآئے ہیں ..... یَـعُـرِفُو ُ نَهَا..... بیپیبوں کو پیچان لیں۔

کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، کوئی چار گنامنافع لےگا، کوئی دوگنا منافع لےگا، کوئی دوگنا منافع لےگا، کوئی دوگنا منافع لےگا، کوئی شمیس کھائے گا کہ میں نے اس سے پچھٹی لیا۔اس نے سب سے زیادہ نفع لیا ہوتا ہے۔ وہ تشمیس کھائے گا، پچھ حیاوا لے ہوتے ہیں کہ یار ہم اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، چلوکوئی بات نہیں، دورو پے ہی لےلوزیا دہ،اس طرح بھی کرتے ہیں۔

کچھالیے احباب بھی ہوتے ہیں کہ جوسامان بھی دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے ،ایسے بھی ہوتے ہیں۔

اور جوابیا ہوتا ہے کہ جسے پیسے دیتا ہے، پیسے دینے میں اس کا نقش بیڑھ جاتا ہے، بیفش جما دیا،اللہ کے نبی نے ان کے دلوں پر کہ بیتوا تناتنی ہے۔سودا بھی دے دیا اور پیسے بھی دے دیئے،اتناتنی ہے بیصفت ہے انبیاءوالی۔

### آئندہ غلہ شروط ہے:

فَلَمَّا رَجَعُوا الله الله فرمات بین که جب بیا به والدی مدمت میں کہ جب بیا ہے والدی خدمت میں حاضر ہوئے ۔۔۔۔ قالُوا آبانا ۔۔۔۔ اباجان ۔۔۔۔ مُنعَ مِنّا الْکیُلُ ۔۔۔ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے کہ آئندہ نہ یہاں آنا۔ ایک شرط لگائی ہے۔ اس بادشاہ نے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ تو اس کو ساتھ لے کر آؤگ و ۔۔۔۔ نگت لُ ۔۔۔ غلہ مل گا۔ پورا ماپ کردوں گا۔ بجال ہے کہ ایک رتی بھی کم ہو، اس لئے ہماری درخواست ہے کہ ۔۔۔۔ اُرسِلُ مَعَنَا اَحَانَا ۔۔۔ ہماری درخواست ہے کہ ۔۔۔۔ اُرسِلُ مَعَنَا اَحَانَا ۔۔۔۔ ہماری درخواست ہے کہ ۔۔۔۔ کواس دفعہ ہمارے ساتھ بھے دے۔

یہ سلی دینے لگ گئے میدقائل کرنے لگ گئے میددلائل دینے لگ گئے اپنامؤقف بیان کرنے لگ گئے

حضرت یعقوب علیه السلام کے سامنے .....وَ إِنَّا لَـهُ لَـحَافِظُوُنَ ......ہم سے زیادہ اور بہتر اس کی کون حفاظت کرے گا۔ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں .....

قَالَ هَلُ امَنُكُمُ عَلَيُهِ ..... فرمايا مين تم پر جمروسه کروں ..... إلَّا حَمَا اَمِنتُكُمُ عَلَيهِ ..... فرمايا مين تم پر جمروسه کروں .... إلَّا حَمَا اَمِنتُكُمُ عَلَيهِ .... جس طرح ميں طرح بير اعتادتم سے الحق گيا ہے۔ اعتادتی تو طرح پھر چاہتے ہوا بیس پھرتم پر جمروسہ کروں ،میر ااعتادتم سے الحق گيا ہے۔ اعتادتی تو الحق جائے تو باقی چیچے دہ کیا گیا۔ اعتاد بہت بڑی چیز ہے۔ اس السل بات ہوتی ہے۔ وہ الحق جائے تو باقی چیچے دہ کیا گیا۔ اعتاد بہت بڑی چیز ہے۔ اس لئے پوری دنیا اعتاد پر چلتی ہے۔ کسی نہ کسی مرطے پر جاکر اعتاد کرنا پڑتا ہے۔ اپنے

ساتھیوں اور دوستوں پر اور جو بندہ اعتاد کوٹھیس پہنچائے۔ وہ بندہ رب کی اس دھرتی پر اس قابل نہیں کہ پھراس پر دوبارہ بھروسہ کیاجائے۔

اچھا، میں اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجنا ہوں، تم وہی ہو، جنہوں نے یوسف کے بارہ میں گلی لیٹی باتیں کرکے میرے بیٹے کو لے گئے تھے اور وہ اب تک والی نہیں آیا۔ اب پھرتم میرے ساتھ وہی بات کرنا چاہتے ہو؟

دیکھواب نہ میں جوش سے بول رہا ہوں، نہ جذبات سے بول رہا ہوں اور نہ میں جوش سے بول رہا ہوں اور نہ میں تہارے جذبات سے کھیل رہا ہوں۔قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کررہا ہوں۔میں آپ پراعتاد کروں۔معلوم ہوا کہ پیغیبر کواندر کی بات کاعلم ہی نہیں تھا۔آپ بھی نہیں چلا، سمجھے، اندر کی بات کا آپ کو بھی پیتنہیں چلا، ورنہ آپ تڑپ جاتے۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے کہا ہے کہاس بندے کوساتھ لے کرآ ناجو
باقی ہے تو یوسف علیہ السلام نے بہی کہا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام فرمارہے ہیں کہ
اچھا میں تم پراسی طرح بھروسہ کروں جس طرح پہلے اپنے بیٹے کے مسئلے پر بھروسہ کیا
تھا۔ جاؤ جاؤ ، مجھے تم پر کوئی اعتاد نہیں ، پہلے بھی تم نے اسی طرح کیا تھا۔ اندر کی بات کا
اللہ کے نبی کو پیعۃ چلا؟ (نہیں) ..... پھرا گلے جمعہ کھ کرلے آنا۔ مولو یوں سے بو چھ کر،
معلوم ہوا کہ ظاہر کی با تیں بھی رب ہی جانتا ہے۔ باطن کی با تیں بھی رب ہی جانتا
ہے، چلواب بھی آگئ شکر ہے۔

# علم غیبخاصه خداوندی ہے:

پیغیبرنے کہا کہ میں تم پراعتاداور بھروسنہیں کرتا تو یعقوب علیہ السلام ایسے ہی گفتگو کررہے تھے۔قر آن کس لئے ہے۔ ہمیں قصے سنانے کے لئے؟ ...... لاَ يَعُلَمُ مَنُ فِی السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ .....الله کسواغیب کوئی نہیں جانتا۔

بیٹے بیان کرتے ہیں نی سنتا ہے۔ بیان کرنے والے صاحبزادے ہیں اور جس کے
سامنے بیان کیا جارہا ہے وہ اللہ کا نی ہے۔ اندر کی بات کا نہ بیٹوں کو علم ہے نہ باپ کو
علم ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ بادشاہ ہے، اس نے ایک بات کی ہے چلوا با جان کے ساتھ
کرلو، کیا حرج ہیں کرنے میں۔

### محافظ الله ہی ہے:

اب میں نے یہاں کہناہے ۔۔۔۔۔فاللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا ۔۔۔۔جسکا حافظ اللّٰه عَیْرٌ حَافِظًا ۔۔۔۔جسکا حافظ اللّٰه ہو،اس کی بیڑیاں پارگتی ہیں جن کشتیوں کی ملاحی رب چھوڑ دے۔وہ کشتیاں پھرغرق ہی ہوتی ہیں۔اس لئے اب میں وہ جملہ نہیں کہنا ، جو یوسف کے بارے میں کہا تھا۔ اچھا۔۔۔۔۔اُرُسِلُهُ مَعَنَا غَدًا یَّرُتَعُ وَ یَلُعَبُ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔۔۔۔وہاں تو تم کہہ کر جھے کہ ہم مفاظت کریں گے۔ جھے تہباری مفاظت پرکوئی اعتاد نہیں۔ میں اب ہر مفاظت اس رب کے حوالے کرتا ہوں۔جومیر ابھی یالن ہار ہے اور تمہار ابھی یالن ہار

ہے .....فَاللَّهُ نَعَيْرٌ حَافِظًا ....الله بهترين حافظ ہے۔اس كامعنى يهى بنتا ہے كہ جن كى بيڑياں وہ كنارے لگائے وہ ڈوئئن بيں اور جن كى بيٹرى وہ غرق كرے۔

یَائِنَیَّ ارْکُبُ مَّعَنَا فَلاَ تَکُنُ مَّعَ الْکَافِرِیْنَ ..... بیٹا آ کرمیری شتی پرسوار ہوجا۔ فی جائے گا۔ پارلگ جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے ..... ساوِیُ إلیٰ جَبَلِ یَعُصِمُنی مِنَ الْمَآءِ ..... اے نوح علیه السلام جھے اپنی شتی کی بات نہ سا۔ میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچالوں گا۔ تیری کشتی نے اس پہاڑ کی بلندیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اللّٰدکا نی فرما تا ہے ..... لاَ عَاصِمَ الْیُوُمَ مِنُ اَمُو اللّٰهِ ..... اللّٰ مَنُ رَّحِمَ ..... او بیٹا جب اللّٰدکا فرما تا ہے .... لاَ عَاصِمَ اللّٰوُمَ مِنُ اَمُو اللّٰهِ .... اللّٰهُ مَنُ رَّحِمَ ..... او بیٹا جب اللّٰدکا علا میں بچا میں بچا سکنا۔ اب بھی عذاب آیا ہے جو میراصاحب زادہ ایکن پھر تھے میں نے بھی نہیں بچا سکنا۔ اب بھی عذاب آیا ہے میری کشتی پرسوار ہو جا ، کیونکہ ..... فَاللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا .....اللّٰد کے سوا کشتیاں پارلگانے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچالوں گا۔ کشتیاں پارلگانے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچالوں گا۔ اللّٰه فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ پر پائی آتا ہے .... حَالَ بَیْدَنَهُ مَا الْمَوْجُ فَکَانَ مِنَ اللّٰهُ مِنْ مَوْلَ ہوگیا۔ وہ اللّٰه فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ پر پائی آتا ہے .... حَالَ بَیْدَنَهُ مَا الْمَوْجُ فَکَانَ مِنَ اللّٰهُ مِمُنَى اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ مَنْ ہوگیا۔ وہ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُورُ اللّٰهُ الللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُورُ اللّٰمُنْ ال

بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری کہتے ہو کہ نہیں؟ میں آپ کو ہمیشہ عقیدے کی بات سمجھا تا ہوں۔کوئی امام بری کشتیوں کو یارنہیں لگاسکتا۔

کوئی بڑے سے بڑا کشتیول کو پارنہیں لگا سکتا، جن کا بیڑہ رب غرق کرے،

قرآن کہدرہاہے ..... لا عَاصِمَ الْیُومَ مِنُ اَمُرِ اللهِ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ ..... بہت کوششیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیں۔اے کشتی میں بٹھانے کے لئے ،اللہ نے دریا کی موج کو تکم دیا ، چل صاجزاد ہے کو کرد ہے تم ، اسے پتہ چل جائے کہ جسے میں بچانا چاہوں۔اسے مارکوئی نہیں سکتا۔ چاہوں۔اسے مارکوئی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے ....و سَالَ اَلْمَوْجُ فَکَانَ مِنَ الْمُغُرِقِيُنَ ....او پاکتان میں گول مبحد میں بیٹھنے والو، میں ربتہ ہیں بتارہا ہوں۔نوح علیہ السلام کے بیٹے نے میں گول مبحد میں بیٹھنے والو، میں ربتہ ہیں بتارہا ہوں۔نوح علیہ السلام کے بیٹے نے میر ساتھ اکرئی تھی۔وہ کہدیاں مارکر گزرنا چاہتا تھا۔ میں نے سامنے بیرہ وغرق میر ایا کہ دنیا کو پیتہ چل جائے کہ جن کی بیڑیوں کو میں غرق کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طافت اسے یارنہیں لگاسکتی۔

اور حضرت یونس علیہ السلام مچھل کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں سارے کہنے
گے کہ اب یونس نے نہیں بچٹا الیکن میں نے اسے ایک وظیفہ بتا دیا ...... لَا اللّه اِلّا اَنْتَ
سُبُحَانَكَ اِنّى کُنْتُ مِنَ الظّلِمِیُنَ ..... یونس فکر نہ کر ، مچھل کے پیٹ میں یہ وظیفہ
بڑھ کر اللّہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ بیارے یہ وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے ، کنارے
پر زندہ سلامت بھانا میرا کام ہے۔ مچھلی میرے نبی کو کنارے پر لے جا۔ آگے سے
عرض کرتی ہے رہا جھے دگلنا تو آتا ہے ، لیکن پیٹ سے نکال کر میں کنارے پر کیسے
بٹھاؤں ، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پیٹ سے نکال نہیں ، تیرے پیٹ کو میں نے
ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دینا ہے۔ جتنے دن تیرے پیٹ میں نبی رہے گا تیرام ہمان ہوگا۔
خبر داراگر یونس کو بچھ ہوا پھر لے کراسے کنارے پر پہنچا دے۔ یا اللہ میں کنارے پر
کیسے پہنچاؤں ، فرمایا جن کی پیڑیوں کو میں کنارے لگانا چاہوں دنیا کی ساری طاقتیں
ایک طرف ہوجا کیں ۔ ان بیڑیوں کو میں کنارے لگانا چاہوں دنیا کی ساری طاقتیں

کی کتاب۔

اس لئے حضرت بعقوب علیہ السلام اس وقت کہہ چکے تھے کہ جاؤ میں نے تمہارے حوالے کیا، تو اب اکیس سال ہوگئے، حوالے کئے ہوئے اب تک نہیں آیا واپس ہی نہیں آیا۔

اب كهتي بين ..... فَاللُّهُ خَيْرٌ حَافِظًا .....وه بهترين هاظت كرنے والا ہے بندوں کی، صرف بندوں کا رب تو نہیں، جانوروں کی حفاظت وہ کر ہے..... کیڑیوں اور چیونٹیوں کی حفاظت وہ کرے..... جو جانور گھروں میں رکھے ہوئے یا باہر نکال دیئے ہیں، کارپوریش نے ان کی کون سنتا ہے۔ان کی کون زبان کو جانتا ي-الله فرمات بي اوجا نورو .....وَمَا مِنُ دَآبَّةٍ فِي الْارْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا .....فرمایا پریشان نه مونا، گائے جمینسیں اور اونٹ، میں نےتم پراینے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔مجال ہے کہ ڈیوٹی میں کسی قتم کی کسریا کسی قتم کی کمی کریں۔ وہ صبح اٹھ کر تتہیں یانی بھی بلائیں گے۔گھاس بھی لاکر کھلائیں گے۔اگران سے اٹھائی نہیں جائے گی تو ریڑھی پر لائیں گے۔اگرتم ثابت نہیں کھا سکوگے۔ بیچھوٹے کرکے کھلائیں گے۔اگر کٹے ہوئے بھی تم نہ کھاسکو گے۔ بیکل بنولٹہ ہیں کھلائیں گے۔اگر متہیں گرم یانی بی کر مہیں مزہ نہیں آئے۔ یہ شنڈی نبروں بر مہیں لے کر جائیں گے۔ بیسارا انظام میں نے کا تنات کے انسانوں کے لئے نہیں، بلکہ میں نے سارا انتظام حیوانوں کے لئے بھی کیا ہے۔ چرندوں کے لئے بھی کیا ہے۔ درندوں کے لتع بھی کیا ہے ..... فالله خير حافظ ....الله سب سے بہتر حفاظت كرنے والا ہے۔اس کا نظام ہی اس طرح ہے۔

ماں کے پیٹ میں مجھے تھے کس نے غذا دی۔ (اللہ نے) کوئی ناغہ ہوا؟

(نہیں) تمہیں کہنے کی ضرورت پڑی کہ اللہ بھوک گلی ہے کچھ کر؟ (نہیں) مال کوتو رو روکر کہتے ہو کہ دودھ پینا ہے۔ باپ کوقو آوازیں دے کر کہتے ہو کہ شہر چلے ہو۔ لٹرو لے کرآنا آم لے کرآنا

ماں کے پیٹ میں کے کہتے تھے۔اللہ فرماتے ہیں کہ اوناشکرے بندے،
مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پر جھکنے والے۔ ذرایار بتا توسہی۔اتنا عرصہ تو ماں
کے پیٹ میں رہا۔ بھی میں نے تجھے شکایت کا موقع دیا ہو، جب تجھے ضرورت پڑی
ہے۔ مجھا پئی کبریائی کی قتم ہے۔ میں نے تجھے پوچھانہیں تجھے تازہ پھل عطا کردیا۔
کون ہے تیری حفاظت کرنے والا۔

زمین داروں کو میں نے دیکھا فصل کاشت کرتے ہیں۔ آپ نے گاؤں
میں سے گزرتے ہوئے دیکھاہے۔ کئی کے کھیتوں میں ہانڈی الٹی کالی سوٹی پرائکائی
ہوتی ہے۔ اگر ان سے پوچھوں یہ کیا، کہتے ہیں درندوں پرندوں سے بچانے کے
لئے، یہ کوے، یہ چیل اور درندوں اور گیدڑوں سے بچانے کے لئے، ہم نے یہ ہانڈی
الٹی کی ہوئی ہے۔ اس طرح سے جانورا سے دیکھ کرآتے نہیں فصل خراب نہیں ہوتی۔
فرمایا جب تونے ہانڈی نہیں لئکائی تھی اس وقت تیری فصل کا کون تھا ذمہ دار؟ (اللہ)
جس دن تو دانے ڈال کرآیا تھا۔ کھیت میں کیڑے مکوڑوں نے دیکھا موج ہوگئی۔ عید
بین گئی۔ وہ دیکھودانے بھینک رہا ہے۔ اسے ذرا تھینکنے دورات ہماری عید ہوگی۔ شب
برائت، یہ دانے نکال نکال کرکھائیں گے۔

كيريال ديكسي بين (جي) أنبيل پية چل جائے كه فلال جگه كريا اے لائن

#### بنا کرچھنچ جائیں گی۔

حضرت يوسف التكنيخ

الله فرماتے ہیں کہ میں پھران پر پہرے بٹھا دیتا ہوں۔ انہیں کہتا ہوں کہ سارا خود نہ کھالینا۔ ان کے لئے بھی رکھنا۔ سارا نہ ضائع کر دینا۔ کوؤں کو کہتا ہوں کہتم اپنا حصہ کھالو، تم اور مولوی کون سے الگ الگ ہو، سارے اور ساتھ ملالو، کوئی الگ تو نہیں ، مال کسی کا ہم نے کھانا ہے۔ ماشاء الله ہر وقت محنت میں لگے رہتے ہیں۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہرے بٹھا دیتا ہوں۔ میں فرشتوں کو کہتا ہوں ڈنڈ ا پکڑ کر بیٹھو، بیاس بے چارے نے کل سارا دن لگایا ہے۔ اگر بیدوانے ختم ہوگئے، اس کا خاندان کہاں سے کھائے گا۔ کنبہ سارا بتم پہر ہ دو، کسی کودانے خراب کرنے کی اجازت خبیس دینی، انہی دانوں کوسٹوں میں تبدیل کر کے زیادہ کردوں گا۔

## دين والاصرف أيك الله بي:

اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیار اجملہ جو میرے رب کی تو حید پر واضح موجود ہے۔ اسے جی فلال ہزرگ دیتا ہے۔ فلال پیر دیتا ہے۔ ہزرگ کے ماشاء اللہ خود مزار پر غلہ رکھا ہے۔ پاک پتن شریف جاؤ، گلہ نہیں رکھا پسے ڈالنے کے ماشاء اللہ خود مزار پر غلہ رکھا ہے۔ پاک بتن شریف جاؤ، گلہ نہیں رکھا ہے۔ ورگلہ رکھ کے لئے؟ (رکھا ہے) اگر ہزرگ دیتا ہے تو لیتا کس لئے ہے؟ اس نے تو خودگلہ رکھ دیا۔ دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔

دا تاصاحب چلے جاؤ کوئی دودھ لے کرجار ہاہے کوئی کپڑے لے کرجار ہاہے کوئی بکرے چڑھانے جارہے بیاس کا دربارہے ہتم سے پچھنیں لیتا۔ دیتا ہی دیتا ہے نہیں تو تجزیہ کرکے مجھے بتادو،صرف دیتاہےاورکوئی پیسنہیں لیتا۔

روتے ہیں سائنس دان، بچہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ ڈیے ادودھ لاؤ۔ ڈیے کا دودھ لاؤ۔ ڈیے کا دودھ لاؤ۔ ڈیے کا دودھ نر ماتے ہیں کا دودھ نی ، ڈیے سے زیادہ مضبوط ہوگے۔

حضور ﷺ کوحضرت آمنہ نے حضرت علیمہ کی گود میں بھیجا۔ وہ ڈبہکہاں سے طلب کرتی۔اللہ فرماتے ہیں کہ ڈب کے دودھ کے بیئے بھی ڈب ہوتے ہیں۔ لے جااسے علیمہ کے پاس بھیج دے۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دیہات میں پرورش پائی ہے۔

> سب سے زیادہ بہا در ہوں سب سے زیادہ تخی ہوں سب سے زیادہ اچھا ہوں میری تربیت میں وہ ماحول ہے جس ماحول میں گناہ کا تصور کم ہوتا ہے

فَاللّٰهُ حَيُرٌ حَافِظًا .....اللّٰه نِفر ما يا كولول كوايسى محافظ نه بنات هجرو، ميں ہى حفاظت كرتا ہوں اور ميں ہميشہ افسوس كرتا ہوں كه اے كاش ميں حافظ قر آن ہيں ہوتا۔اے كاش! ليكن بياللّٰه كى عطاء ہے۔ نہيں ہوا۔اللّٰه نے قر آن ميں فرمايا ہے كہ يہ جوايك ايك بنده ہے۔ايك بنده ،اس كے داكيں طرف كے پہرے دار ہيں۔اس كے باكيں پہرے دار ہيں۔اس كے آئے پہرے دار ہيں۔اس كے بيج پے بيرے دار ہيں۔اس كے بيج بيرے دار ہيں۔اس كے بيك پہرے دار ہيں۔اس كے آئے كہرے دار ہيں۔اس كے بيكي كہنا۔ بير پہرہ ديتے ہيں، ہم نہيں چلتے آئ كي سے دار ہيں۔قر آن كہنا ہے ميں نہيں كہنا۔ بير پہره ديتے ہيں، ہم نہيں جاتے آئے كل وقت ہى اليا ہے، يرآشوب، باڈى گا ڈركا وقت سكيور ئى كا ہر وقت ساتھ ہيں۔

الله فرماتے کہ میں نے نوری سکیورٹی تیرے ساتھ ساتھ لگائی ہے۔ دیکھاسے کچھ ہونہ،
ادھر بھی جبرائیل تیری پارٹی ہو، ادھر بھی، آ گے بھی، پیچھے بھی۔اس کے ساتھ ساتھ
چلو، جب تک موت نہیں آتی۔ تم نے اس کا پہرہ دیتا ہے۔ ہر بندے کا،اس کورب
ایسے ہی نہیں یہاں غلام آباد مسجد میں لے آیا۔ چاروں اطراف میں رب کی سکیورٹی
گلی ہوئی تھی۔

ہماری سیکیو رٹی تو آپ کونظر آتی ہے رب کی نظر نہیں آتی ۔ بھی ما نگاہے، پچھ فیس بھی، یہ بیچھے ہیں ہوا کا بل آ جاتا ہے ، بھی اللہ نے بھی بل ما نگاہے۔

> سورج کا روشنی کا ہوا کا پنگھوں کا مانگاہے بھی بل

فرمایا! بل مجھے نہ دو، دل مجھے دے دو، بل کی ضرورت نہیں، سرکا سجدہ مجھے دے دو، بل کی ضرورت نہیں، سرکا سجدہ مجھے دے دو، مجھے اپنی کبریائی کی قتم ہے جو میں تمہاری حفاظت کا میرے نزدیک مجھے جو مزہ آتا ہے جو چیز لے کر، وہ عاجزی کے ساتھ سجدہ تو کراور عزتیں میں تجھے عطاکردوں گا ......فالله خَیْرٌ حَافِظًا ......

التدرجيم ہے:

آ گے ایک جملہ اور کہا .....وَهُو اَرُحَهُ الرَّاحِمِین .....فرما یارِ حم تو ..... ہر بندے کوآتا ہے مال کو بھی آتا ہے

#### باپ کوآ تاہے بھائیوں کو بھی آتاہے

رب کواپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ رخم آتا ہے۔ بیہ جوالہ ہے الہاس کا مطلب ہی بیہ ہے کہ جس طرح بچے روئے ، ماں برداشت نہیں کرسکتی۔اللّٰہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ روئے میں برداشت نہیں کرتا۔کوئی بات نہیں چلنے دو۔

میرا کیا جاتا ہے؟ میں ایک بندے کوجہنم نہیں بھیجتا۔ جنت بھیج دیتا ہوں۔ میرا کیا بگڑتا ہے۔ مجھے اس وفت مزہ آ جاتا ہے جب اس کی آ نکھ سے آ نسوگر کریہ میرے دروازے پر ہاتھا ٹھا کر کہتا ہے۔ کہ اب تیرے سوامیرا بازوکوئی نہیں پکڑسکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنارحم آتا ہے کہ میں بندے کا بازو پکڑ کرخود ہی جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا..... وَهُو اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ .....سب سے زیادہ رحم کرنے والا.....وَلَمَّ افْتَحُوا مَتَاعَهُمُ .....حضرت یعقوب علیہ السلام سے با تیں مکمل ہوئیں ، تو آپس میں کہنے لگے چلو یار دانے کھولیں ، اپنے اپنے حصے کے دانے وکیے لیں ، س طرح کے دانے ہیں ہمارے ، کتنا ان کا بھاؤ ہے؟ الله فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فلہ کھولا.....وَ جَدُو بِضَاعَتُهُمُ رُدَّتُ اللّهِمُ .....وہ جتنے ہی پیسے دے کر آئے تھے۔ سارے دانوں میں موجود تھے۔ اس غلے میں موجود تھے.... رُدَّتُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللهِ عَلَى مُن مُحولاً مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُن مُحولاً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُن مُحولاً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بھی واپس آ گئے، یہ دانے بھی واپس آ گئے،اس طرح کامحسن ہم نے د نیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ابا جی غلہ بھی پورا ہے پسیے بھی پورے ہیں۔وہی پسیے ہیں جوہم دے کر آئے تھے.....رَدَّتُ اِلْدَهِمُ .....الله فرماتے ہیں کہ جوتمہارے پسیے واپس کرسکتا ہے وہ تمہیں بھی معاف کر کے جنہ المعلی میں بجواسکتا ہے۔

## میںتم پراعتاد بیں کرتا:

بیان کو بتایا کہتم نے اپنے حوصلے والا کام کیا۔اس نے اپنی حوصلے والا کام کیا ہے۔ بیکوئی عام آ دمی نہیں ،لگتا ہے کہ اس کے سرپر نبوت کا تاج چیک رہا ہے۔ جلدی جلدی باتیں کرتے ہیں۔

جب بندے کو بہت خوشی ہوتو ایسے ہی کرتا ہے۔ کہتا ہے لو جی بیاس طرح ہوگیا ہے۔ سے بیا ہے لو جی بیاس طرح ہوگیا ہے ہ ہوگیا ہے بیاس طرح ہوگیا۔ بیر پسیے بھی آگئے، بیددانے بھی آگئی، مال بھی پورا ہے،
کمال ہے قرآن کی قتم، اس طرح کا بندہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں، لو جی ہم پہلے
فلے کورو تے تھے۔ بیددولت بھی دے دی، بیاس نے پسیے لئے ہی نہیں، ہم جائیں
گے۔

الله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کواس کئے تد ہر دی تھی کہ پسیے رکھ دے یہ
آئیں گے۔ یہ آئے اور اکیلے نہیں آئیں گے۔ اس بنیا مین کوساتھ لے کر آئیں
گے۔ جس کے لئے تیری آئلے میں ترس گئیں۔اسے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ تد ہیر
میں نے بتائی ہے۔ لوجناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ براا اچھا
آدمی لگتا ہے۔ اس کی بری اچھی صفات ہیں۔ جھے لگتا ہے۔ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے
لیکن ۔۔۔۔ اس کی بری اچھی صفات ہیں۔ جھے لگتا ہے۔ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے
لیکن ۔۔۔ اس کی بری اچھی صفات ہیں۔ جھے لگتا ہے۔ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے
لیکن ۔۔۔ اللہ مَعَادَ کہ مُن اللہ ہیں کہ میں
نے اسے تمہارے ساتھ بھیجنا نہیں اپنے بیٹے کو، وہی تو نشانی ہے یوسف کی میری پاس،
میں نے اسٹم پراعتاد کرنا ہی نہیں ہاں۔

#### میرے ساتھ وعدہ کرو:

الله کی شان دیکھیں کہ کوئی جملہ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے، الله نکلوا دیتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، او جی پرسول حاجی صاحب ملے تھے۔ اچھے بھلے تھے۔ کہتے تھے یار مضبوطی سے مل لو، موت کا کیا پہتہ ہے، دیکھووہ پرسول موت کا کیا پہتہ ہے۔ دیکھووہ پرسول موت کا کیا پہتہ ہے۔ دیا یسے ہی جملہ اس کی زبان سے نکلوا دیا۔ تیسرے دن بعد موت آگئی۔ ایسے نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔

ایک دن کہتے تھے کہ زندگی کا کیا پہتہ ہے، وہ اللہ اندرایک بات ڈال دیتا ہے کہ پیہ جب کھلے گی تو پھراسے پہتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور بیکون ہے۔

اچھالے جاؤوعدہ کرو پھر آپ لائیں گے واپس اسے میرے پاس ہمین ہیہ ہے کہ .....اللّا اُن یَّے اطَ بِحُمُ ..... ہاں کہیں گھیراؤ میں نہ آ جائے۔ یہ جملہ کہد دیا۔ ہاں کہیں گھیراؤ میں نہ آ جائے۔ وہاں کیا کہاں تھا؟ .....ازّے اُخےاتُ اَن یَّا تُحُلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نہیں؟ (کہا تھا) وہ بھیڑئے والی بات ہی بن گئی۔اللہ نے پہلے ہی زبان سے نکلوا دیا۔ بھیڑیانہ کھاجائے۔

## حكران عقل كے ناخن ليں:

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھیٹر ئے نے یوسف علیہ السلام کے والدسے ملاقات کی۔اس نے کہا کہ حضرت آپ نے میرا نام لے لیا۔ میں نبیوں کو کھا سکتا ہوں؟ میرا نام لے لیا۔ بیمولوی تھوڑے ہیں۔ بھیڑ یئے نے جو کام نہ کیا۔ بیملال کرتے ہیں ماشاء اللہ یا وزیرداخلہ کافی ہے۔معین حیدرصاحب، بھیڑیئے سے کم نہیں۔آج اس کا بیان آیا ہےاللہ کے فضل سے، جودینی اور طالب علم جماعتیں ہیں ہم ان بریابندی لگا دیں گے۔ پہلے کون سے مولویوں کے محل گرا دیتے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب، اگر عقل نہیں تو کسی دکان سے خرید لے۔ اگر کہیں عقل ملتی ہے اسلام آباد کی کسی دکان سے، وہاں سے لے لو۔ بیمولوی برسی برسی بلڈگلوں میں رہ کر پڑھانے کے عادی نہیں۔ بہتو انار کے درخت کے پنچے ڈیرے لگا کر دین کی دھوم مجا دیتے ہیں تمہیں ایسے ہی خیال ہے ان مولو یوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور بیہ اللّٰد کو ماننے والوں کی طافت ہے۔ جتناتم رعب ڈالو گے۔ا تنا ہی بیرمدارس کو چندہ زیادہ دیں گے۔ بیتو مدرسے ہے ہی ان کے بیعوام کے، ان ساتھیوں کے، غریبوں کے، حالانکہ جسےاللہ نےمل دی ہےوہ چندہ دیتا ہوا روتا ہے کہاس دفعہ حالات بہت خراب ہیں، پیغریب روتانہیں۔ بیر کہتا ہے کدا گلے سال سودیا تھا۔اب نوے لے لو، اسی جگہ کھڑار ہے گا۔ بیدین کے جو کل ہیں مدارس، ان پرجنتی مرضی یابندیاں لگالیں، رنہیں ختم ہو سکتے میں مستر د کرتا ہوں تیرےاس منصوبے کو۔

یہ جواعلان کیا ہے کہ جو قابل احترام شخصیات کی تو ہین کرے۔اسے تین سال سزا، میں مستر دکرتا ہوں۔ میں نہیں مانتا۔اور ملک میں نہیں ماننے دوں گا جوابو بکر گی تو ہین کرنے والا اسلام کی سرحد کی تو ہین کرنے والا اسلام کی سرحد کے قریب نہیں آسکتا۔ خبر دار،اگر کسی نے صحابہ گی تو ہین کی، پر فیچاڑا کرد کھ دیں گے۔ ہم تیرے قانون کے پابند ہیں۔ جہنم جاؤ، مولوی، مولوی، مولوی، مولوی، مولوی، مولوی، مولوی، مولوی، مولوی، اسلام آباد آتے ہیں کا بل والے، افغانسان والے، افغانسان کی ضرورت ہی نہیں، بیچے بچھا کر پیٹے جائیں گے۔ کرسی کی ضرورت ہی نہیں، بیچے بچھا کر پیٹے جائیں گے۔

قیصر کاسفیرآیا آکر پوچھامدینے میں، مسلمانوں کو تمہار اامیر المؤمنین کہاں ہے؟ صحافیؓ کہنے لگا وہ لیٹا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ ایک مٹی پرمسجد میں، کچے فرش پر ایک پھر سر ہانے رکھا ہے، لیٹا ہوا ہے۔اس نے کہا بیا میر المومنین ہے؟ نزدیک تو ہوکر دیکھو؟ مجھے پتہ چلے امیر المومنین ہے؟

جاتوجن کا ہے جاوہ ال تو نے ہمارے ملک میں کون ہی وزارت داخلہ چلانی ہے۔ کہاسارے جلسے مساجد میں کیا کرو۔ باہر نہیں ہم نے نکلنے دینا۔ امام بگاڑوں میں کرواور مساجد میں کرو، میں نے کہا کہ یہ ہمیں قبول ہے، کیکن جلوس بھی امام بگاڑوں میں ہوں۔ بس اس پر حدلگا دو، حدلگا دو، نہ ہم جلوس گھنٹہ گھر نکالیں، نہ یہ جلوس کی اپنا جلوس محرم والا امام بگاڑے میں نکالا کریں۔ نہیں یہ تو روایت ہے ان کی۔ میں نے کہا کہ پھر ہماری بھی روایت ہے۔ تہماری اسلیلی روایت نہیں۔

جنرل مشرف صاحب انہیں عقل سے عاری وزیروں کو کسی اور محکے میں لگا۔ بیرملک نہیں چلا سکتے ۔ان کی وجہ سے یا کستان میں ان وزیروں کی اور این جی اوز معین الدين حيدرجيسان كى وجهسافراتفرى مملك ميس

# نى كايك ايك لفظ مين توحيد موتى ب:

اگر گھیرے میں آگئے تو اور بات ہے، وعدہ کروانہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ہم بنیا مین کووالیس لائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب وعدے کے بعد اللہ کے نبی کے ایک افک طفل میں تو حید ہے۔ میں نے آپ کو جب، میں نے سورة پوسف شروع کی تھی ہے میں نے نہیں کہا کہ میں پوسف علیہ السلام کی کتاب سنایا کروں گا، میں نے ریکہا تھا کہ میں سورۃ کے لفظوں کے موتی نکال نکال کردوں گا۔ کتاب میں سنا تا رہا ہوں۔ جب میں بھی پیدا ہوا تھا اور آپ بھی پیدا ہوئے تھے۔ بروے خوش ہوتے تھے۔ بروے خوش ہوتے تھے وہاں سے سنا، جب غلہ لینے جارہے تھے بیسارے مفسر ہیں۔ ماشاء اللہ

# الله وكيل ہے:

فرمایا میرے بیٹواب میں بات کی کرر ہا ہوں، کی، پہلے میں تم سے باتیں

کرتار ہا، کہ میرے یوسف کو واپس لے آنا، یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، میں نے تم پر بھروسہ کیا۔اعتاد کیا،اب میں تہاری بات نہیں کرتا .....عَلیٰ مَانَقُولُ وَکِیْلُ۔اعتاد کیا،اب میں تہاری بات نہیں کرتا .....عَلیٰ مَانَقُولُ وَکِیْلُ۔بھی بھی ڈوب نہیں وکی گئے۔ اللہ مالِگ ..... الله مَالِكُ ..... الله وَکِیْلُ ..... الله مَالِكُ .....

## خاندان نبوت کی وجاہت ہوتی ہے:

اباجی پھراجازت ہے بنیامین کو لے جائیں، فرمایا اجازت ہے جاؤ، کین ایک بات سنو، جبتم اس بادشاہ کے، مصروالے کے شہر میں جاؤ، تم ہوجوان، تم ہو نبی کے بیٹے، تمہارالوگوں کو دور سے ہی پنہ چل جانا ہے، کہتم پیغیبر کے صاحبزاد ہے ہو، نبی کا بیٹا آخر خاندانی لوگ ہوتے ہیں پنہ چل جاتا ہے، میراثی چلتا ہوا آر ہا ہوتو دور سے ہی پنہ چل جاتا ہے۔

بعض بندے چروں سے پیچانے جاتے ہیں، ہیجوں پے ہوئے آرہے ہوں تو دورسے پیتا چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آرہے ہیں۔ پٹواریوں کا دورسے پیتا چل جاتا ہے، پولیس والے کی تین میل سے بوآنی شروع ہوجاتی ہے کہ آرہے ہیں، پیتا چل جاتا ہے۔

اللہ کے نبی کے بیٹے آتے ہوں۔ مجھے تو وہ سید سمجھ نہیں آتا۔ جس کا چہرہ نہ بتائے کہ میں سید ہوں، چہرہ بتاتا ہے بیرخاندانی آ دمی ہے۔

یے عبدالمطلب کا نام سنا؟ (ہے) حضور کے کا دادا، جب ابر ہدنے اونٹ کیڑ گئے، یدا پنے اونٹ کینے گیا، روایات میں آتا ہے کداس نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا جا ہتا ہوں،اس نے کہالے آواورجس وقت عبدالمطلب دربار میں داخل ہوا۔ وہ تخت

پر بیٹا تھا۔ بیٹھا ندرہ سکا، کیونکہ خاندان نبوت کا بڑا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کرمتاثر ہوگیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے تو نجاشی کواپٹی پڑگئی۔ پادری کہتے ہیں کہ بحدہ نہیں کرنا۔وہ کہتا ہے کہ میکرے نہ کرے میہ ہے کون؟ اس کا چہرہ بتارہاہے کہ میکسی خاندان کا آدمی ہے۔

# حضرت ليتقوب عليه السلام كي ببيول كووصيت:

اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا .....یئسنی ..... بیٹا ..... لاَ تَسدُ خُدُوا مِنُ ، بَسابٍ وَّاحِدٍ ..... جبتم اس شهر میں جا وُ، بارہ کے بارہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا نظر لگ جائے گی ۔سوہنے جوان ،کڑیل .....

آ تکھوں میں چپرے میں بھنوؤں میں بالوں میں حسن ہی حسن

لوگ کہیں گے ہیکہاں سے آ گئے، بیکون ہیں

# حسن بوسف عليه السلام د مكيم كرمتاثر موت:

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پوسف علیہ السلام کسی سفر پر جارہے ہیں۔ ایک جگہ ڈیرے لگائے، سارا گاؤں دیکھنے آگیا۔ یہ کون ہے، کس کو جراُت تو ہونہ، آہستہ آہستہ پوچھیں میرکون ہے؟ ایک نے کہا کہ میرکسی قوم کا معبود ہے؟ معبود؟ حضرت پوسف علیہ السلام بول پڑے فرمایا معبود نہیں، یہ کسی الدکا بندہ ہے، جس کا بندہ ا تناخوبصورت ہے اس کا مالک کتنا پیارا ہوگا۔مسلہ بھی ساتھ سمجھا دیا۔اس کا مالک کتنا خوبصورت ہوگا۔

لَا تَدُخُلُوا مِنُ ، بَابٍ وَّاحِدٍ .....ا يك درواز ك سِيَنْهِين داخل هونا ـ بييًّا نظرلگ جائے گی ـ

## نظر برحق ہےاوراس کاعلاج:

نظر برحق ہے،تم ایسے نہ کہنا کہ مولوی ایسے ہی مسئلے بیان کرتا ہے۔نظر برحق ہے۔اس لئے علماء فرماتے ہیں،نظر لگ جائے، چاروں قل پڑھ کر دم کر دیا کرو،اللہ مہر بانی فرمائے گا،وظیفہ بتا دیا تہمہیں۔

مِنُ ، بَابٍ وَّاحِدٍ .....سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کی درواز ول سے داخل ہونا .....وَادُخُ لُوُا مِنُ اَبُوَابٍ مُّتَفَرِّقَهُ .....ایک کی بجائے مختلف درواز ول سے داخل ہونا۔ اکیلے اسکیا اربیقو میں نے تدبیر کی بات بتائی ہے۔

#### كىساتۇكل:

اب پھر مسئلہ تو حید ساتھ ہی بیان کر دیا۔ فرمایا ......وَمَا اَغُنیٰ عَنُگُمُ مِّنُ اللهِ مِنُ شَیٰی ءِ ....ساتھ میں تہ ہیں مسئلہ بھی بتا دوں اگر کسی کو نقصان پہنچنا ہوتو دنیا کی کوئی تدبیرا کوئی طاقت اس کے نقصان کوروک نہیں سکتی۔ اگر کسی کو نقع پہنچنا ہوتو دنیا کی کوئی تدبیرا سکے نقع کوروک نہیں سکتی۔ میں نے تو تہ ہیں تدبیر بتائی ہے۔ نقع ونقصان کا میں بھی مالکہ نہیں۔ نقع ونقصان کا اللہ مالک ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا۔ نقع ونقصان کا اللہ مالک ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا۔ نقع ونقصان کا اللہ مالک ہے۔ سانو اُن اُن کُٹ ، اللہ اللہ مالک ہے۔ ساتھ کی ارادہ کرو جب ارادہ کراو، پھر باتیں چھوڑ دو، پھرادھ اُدھر دیکھنا چھوڑ دو، پھراس پراعتاد کرو جب ارادہ کراو، پھر اس پراعتاد کے کہ ارادہ کرو جب ارادہ کراو، پھر باتیں چھوڑ دو، پھرادھ اُدھر دیکھنا چھوڑ دو، پھراس پراعتاد

كرك شقى اس ك حوال كردو ..... عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ .....الله فرمات بين كه جومتوكل لوگ بين وه اسى طرح كرتے بين ـ

پہلے اونٹ کی ٹا نگ کسی درخت کے ساتھ با ندھتے ہیں، پھراسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ پھراسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ توکل بید معنی نہیں کہ ادھر چھوڑ دو گھنٹہ گھر، چھوٹے سے بچکو، خود ہی آ جائے گا۔ اللہ توکل، بیتوکل کامعنی کوئی نہیں، تدبیر پوری کرو۔اس کے بعد ڈوری اللہ کے حوالے۔

## حضرت لیقوب علیه السلام نے بات سمجھادی:

یدیتقوب علیه السلام نے مسئلہ مجھایا۔ الله فرماتے ہیں .....فَ اَسَدَّ مَسَلَهُ مَجھایا۔ الله فرماتے ہیں ..... فَ اَسَدَهُمُ اَبُوهُمُ ..... دَ خَلُوا ..... جب یوسف علیه السلام کے بھائی .....مِنُ حَیُثُ اَمَرَهُمُ اَبُوهُمُ ..... جیسے اباجان نے حکم دیا تھااسی طرح دروازوں سے داخل ہوئے۔

اورا گر گیارہ بندے داخل ہوں، پھر دور سے ہی پیتہ چل جاتا ہے بیکون سے

پیرصاحب جارہے ہیں، کیونکہ تم میں جوسید ہوتا ہےاور جو پیارا ہواسے سید کہد دیتے ہیں۔

## سید حسین ہوتاہے:

ہمارے ایک مولوی صاحب تھے وہ اچھے بھلے سید کہلانے لگ گئے۔ ایک
دن سٹیج سیرٹری نے اعلان کیا کہ اب تمہاری سامنے شاہ صاحب تقریر کریں گے۔
ایک اس میں اصلی سید بھی بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھ کر کہا دوستو، ہمارے سید ہونے میں تو
شبہ ہوسکتا ہے۔ اس کے سید ہونے میں کوئی شبہ ہیں۔ ہماری آ تکھوں کے سامنے یہ
سید بنا ہے۔ اس سے بڑا سید کون ہوسکتا ہے۔

سید صبح پڑھے نماز رب دی ہنا سجدے سید سجدا نہیں

بے شک سید کے سینے پر شمر ہو، سید سجد سے بھا گنانہیں۔ سید سید بی ہوتا ہے۔ حضور کے خاندان سے جو ہوا۔ اس خاندان کا کوئی نقشہ تواس کے چہرے پر آئے گا۔ آئکھیں بُری جیسے دیا بجھا ہو، رنگ تو ہے کی طرح، سرکے بال نہیں، جس طرح کوئیں کی ٹینڈ ہو، کیسا سید ہے؟ اس سے تو سیدنا بلال کا چہرہ اتنا تھا کہ جب بازار جائے تھے کہ بلال آئر ہاہے۔

یہ جومولو یوں نے بنایا ہے کہ ناک ایسے تھا۔ پاؤں ایسے تھے۔لب اس طرح تھے بیسب بکواس ہے۔مولو یوں کا، بلال ؓ رنگ کا کالا تھا ہم نے کا لے دیکھے ہیں، جج پر، رنگ کا کالا تھا، کین اللہ فرماتے ہیں ....سینہ مَاھُمُ فِی وُجُو هِهِمُ مِنُ اَدُرِ السُّجُودِ ....ان کے چہرے پر میں نے ایسانو رجر دیا تھا۔دورسے پتہ چاتا تھا کہ محمد ﷺ کا صحافی آرہا ہے۔ اور بندوں کونہیں جانوروں کو بھی،شاہ کا بھی پتہ چلتا ہے، بناسپتی کا بھی پتہ چلتا ہے۔اصلیوں کا بھی پیتہ چلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔

#### نبوت كاحسن:

حضور الله کاحسن تھا چاند، دنیا چاندکودیکھتی ہے۔ چاندمیرے حضور الله کو دیکھتا ہے۔ چاندمیرے حضور الله کو دیکھتا تھا۔ خاند نے تودیکھنا ہے بیقر آن کہتا ہے ۔۔۔۔ فن السَّمآءِ ۔۔۔۔ مجبوب جب آپ آسان کی طرف چرہ اٹھا کردیکھتا ہے، میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری روشن کردیامہ سینے کومیر کے مصطفیٰ ﷺ کے حسن و جمال نے ،روشن کردیا۔

## الله كي تدبيرغالب آگئ:

اس کئے فر مایا کہتم اکیلے اکیلے آؤ، بہت اچھا جی۔ اللہ فر ماتے ہیں کہ یہ بھی ایک تد ہیرتھی۔ یعقوب چا ہتا تھا کہ اس طرح ہو، کیکن اللہ نے یہاں بھی گھیرے ڈال دیئے۔ یہاں بھی گھیرا ڈال دیا ۔۔۔۔۔۔ یہاں بھی گھیرا ڈال دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ جب یوسف علیہ السلام کے دربار ہیں حاضر ہوگئے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھ کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھ کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھ کہ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے ایک نیا ہی جلوہ دیکھا۔ آج ایک ایسے نو جوان کو دیکھا جس کی آئی تھیں یوسف کے ساتھ ملتی ہیں۔ آج ایک نو جوان کو دیکھا جس کی ڈیل ڈول یوسف سے ملتی ہے۔ آج ایک آج ایک نو جوان کو دیکھا جس سرا تا ہے تو یوسف کی مسکرا ہے نظر آتی ہے۔ آج ایک نو جوان کو دیکھا جس سرا تا ہے تو یوسف کی مسکرا ہے۔ نظر آتی ہے۔ آج ایک نو جوان کو دیکھا جس سرا تا ہے تو یوسف کی مسکرا ہے۔ نظر آتی ہے۔ آج ایک نو جوان کو دیکھا جس سرا لیسلے کی یا دیں تازہ کرا دیں۔

لیکن بوسف علیه السلام تخت مصر پر بیٹھے تھے۔اس کی طرف دیکھنے لگے کہ پہلے تو میں بھوک مٹالوں۔

پیارو ذرااد هرچلو،کسی کا بھائی گم ہو، بیٹا گم ہو، تو برس ہابرس کے بعدا جا نک سامنے آجائے تو پھراس کی کیفیت کیا ہوگی۔اسے تقریر نہیں بیان کرسکتی۔ میں اگر جا ہوں کہاس کالفظوں میں نقشہ کھینچوں، میں نہیں کھینچ سکتا۔آپ بھی نہیں کھینچ سکتے۔

## حفرت بوسف عليه السلام بنيامين كيساته:

الله فرماتے ہیں ..... دَ عَدَّ لُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اَوْى اِلَيْهِ ..... اَ خَاهُ ..... اِ الله فرماتے ہیں۔ اندر کی بیسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا آگئے ہوسارے؟ جی حاضر ہوگئے ہیں۔ اندر کی باتیں چھوڑ تا ہوں کیونکہ وہ توبیان نہیں ہوسکتیں۔ جس وقت اچا تک بوسف علیہ السلام کے سامنے بنیا مین آیا تو یہ نقشے اب کیسے بیان ہوسکتے ہیں۔ دیکھا بھائی کو، سارے عملے کو بلایا کہ لوجی انہیں لے جاؤ۔ انہیں ان کے کمرے دو، رہائش دو، سب کو گھراؤ، اس نوجوان کو کھڑ ارہے دو، باقی کو لے جاؤ۔ سب کوریسٹ ہاؤس میں گھرادیا۔ وہ بادشاہ تھا۔ چلو جناب .....اوی الیّهِ .....

## نبوت وصداقت جدانهیس موسکتی:

سی کوکہا کہاسے جنت البقیع میں لے جاؤ کسی کوکہا کہ بدر میں لے جاؤ کسی کوکہا کہ اُحد میں لے جاؤ کسی کوکہا کہ خندق میں لے جاؤ کسی کوکہا تبوک میں لے جاؤ

کیکن جب صدیق آیا اسے کہا کہ میرے پاس لے آؤ بنتی ہے بات کنہیں ؟(بنتی ہے)

#### جب تعارف ہوا تو:

اوی اِلیّهِ .....اسے میرے پاس ہی رہنے دو، توجس وقت اپنے پاس رکھ لیا اپنے ساتھ لے گئے۔فارغ ہوکر .....اوی اِلیّه اِنسائی اسکی کی سے سے ساتھ لے گئے۔فارغ ہوکر .....اوی اِلیّه اِنسائی پیتہ تھا؟ کہ جھے پوچھنے خود،خود تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا،کون ہے تو؟ اسے کیا پیتہ تھا؟ کہ جھے پوچھنے والاکون ہے؟ کون ہے تو؟

جھ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اس مظلوم کے الفاظ کو میں اپنی زبان سے بیان
کرسکوں۔ بنیا مین نے کہا میرا کیا ہو چھتا ہے، میں کون ہوں میں کیا بتاؤں کہ میں کون
ہوں۔ میں اگر بتانے لگا پھرتو ہو چھے گا کہ تیرا والدکون ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ میر اوالد
کون ہے؟ پھر تو ہو چھے گا کہ تو اتنا عمکین کیوں ہے۔ پھر میں تجھے اپنے غم کس طرح
بیان کروں؟ جو برس ہا برس کے بعد میری چبرے پر دیکھ، میرے چبرے کے رنگ پ
دیکھ، میرے چبرے کی کیفیات پر دیکھ، میں اتنا خوبصورت تھا کہ سن جھ سے خیرات
مانگا تھا۔ میں اتنا خوبصورت تھا کہ سن جھ سے خیرات مانگا تھا۔ میرے چبرے پوتو
ادائی نہیں دیکھا۔ فکر نہیں دیکھ دہا۔ میرے چبرے کی کئیریں پڑھ کرتوان میں پچھ تلاش

نہیں کررہا۔ کتھے بچھ پہتہیں چل رہا کہ میں گم سم کیوں ہوں؟ کتھے پہتہیں چل رہا۔ مجھے بیا کیلے کوچھوڑ کراب بھی سارے چلے گئے۔ایسے ہی، مجھےا کیلے کوچھوڑ کر، مجھے نہیں، میرے والد کو، والدیعقوب کو، نبی ہیں، عام آ دمی ہوتے تو صبر کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے۔

الله نے فرمایا! آنسونہیں بہانا سننا، ہاس کی باتیں سن، حوصلے سے سن، جب سن لیں، پھر میں نہیں کہتا پھر قرآن کہتا ہے فرمایا ذرا، میری طرف دیکھ، یوسف علیه السلام، میری طرف دیکھ، اگر تیرا چہرہ آئینہ بن جائے۔ اس میں دیکھ، جھے پہچا نے کی کوشش کر، بنیا مین علیه السلام پہچا نے لگ گئے۔ الله نے فرمایا اب زیادہ تنگ نہ کرے، اب زیادہ اس کے صبر کا امتحان نہ لے۔ اب اسے بتا کہ میں کون ہوں، فرمایا سوزیدہ اس کے صبر کا امتحان نہ لے۔ اب اسے بتا کہ میں کون ہوں، فرمایا سوزیدہ اس کے صبر کا امتحان نہ لے۔ اب اسے بتا کہ میں کون ہوں، فرمایا سوزیدہ اس میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ فکلا تُبتَ فِسُ سساب تھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب تو محلوں میں آگیا ہے تو اپنے بھائی کا مہمان ہوئے وجھوں گا۔ دوسرے مرطے میں اباجی کا۔

ابنہیں، بچھ سے یہی خوثی نہیں سنجالی جانی اور میں تجھے دیکھ کرمسرت سے اچھل پڑا ہوں۔اب میں دوسرے مرحلے میں تجھ سے یعقوب علیہ السلام کے حالات دریافت کروں گا۔

(ان شاءالله الله جمعه)

وَآخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# حضرت يوسف عليه السلام .....خطبه 21

#### فطبه:

الْحَمُلُلِلهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَىٰ سَيِّدِالرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَآءَ وَ عَلَىٰ اللهِ الْمُصُطَفَى وَاصُحَابِهِ الْمُحُتَلَى الَّذِينَ هُمُ خَيْرُ الْخَلاَقِقِ بَعُدَ الْاَنْبِيَآءَ .....
يَارَبٌ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا

يت رب صل وسيم دائم ابده

اَمَّا بَعُدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيُطِنِ الرَّجِيمُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ السَّيَطِنِ الرَّجِيمُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ السَّيَعِمِ اللَّهِ النَّهِ اَحَاهُ قَالَ إِنِّي اَنَا اَحُوكَ فَلَا الرَّعِيمُ اللَّهِ اَعَاهُ قَالَ إِنِّي اَنَا اَحُوكَ فَلَا تَبَتَعِسُ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحُلِ البَّيَعِيمُ اللَّهِ فَي رَحُلِ السِّقَايَةَ فِي رَحُلِ البَّهِ الْعَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

صَدَقَ اللَّهُ مَولًا نَا الْعَظِيُمَ

## گزشته سے پیوستہ:

سورۃ یوسف شروع ہے، گر درمیان میں تسلسل قائم نہرہ سکا۔ درمیان میں بعض خطبات مختلف عنوانات پر جوضروری ہوتے ہیں اس لئے سورۃ یوسف کانشلسل برقر ار نہرہ سکا۔کوئی مضمون ہواس میں حسن تسلسل سے پیدا ہوتا ہے۔درمیان میں اگر

سلسلہ منقطع ہوجائے تو تیجیلی بات بھول جاتی ہے۔

گزشتہ جمعہ حضرت بوسف علیہ السلام کے سلسلہ میں حضرت بوسف علیہ السلام کے محل کا ذکر ہور ہاتھااس لئے ہر مضمون کا تقاضا بیہ ہے کہ اسے مسلسل بیان کیا جائے۔

اس وقت جوآ یات تلاوت ہوئیں۔ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کامصر جس انداز میں داخل ہونا۔قرآن حکیم نے اسے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔۔۔فکر آن حکیم نے اسے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔۔ فیکر آن کی شف ۔۔۔۔ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ س چکے بیں کہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی تھی کہ ایک درواز سے داخل نہ ہونا ، مختلف درواز وں سے داخل میں دواز

## بینامین کا کیلےرہنے کی حکمت:

اسی طرح اپنے والد کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، کیونکہ بھائی شے دودو کی جوڑی بن گئی۔ بنیا مین اکیلے رہ گئے۔ دس بھائی جوڑی بن گئی۔ بنیا مین اکیلے رہ گئے۔ دس بھائی دورو کے اور گیار ہویں بنامین شے یہ اکیلے، بھائیوں سے الگ ہوکر الگ دروازے سے داخل ہوئے۔اللہ نے اسی میں ان کی بہتری فرما دی۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں عزت، اعزاز اوراکرم کے ساتھ مھمرایا۔ شاہی کی میں انہیں کمرے اللہ کردیئے۔ بنیا مین اکیلارہ گیا۔

اس ا کیلے رہنے میں بھی اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ یہ اکیلا رہ جائے گا اور یوسف علیہ السلام کوخلوت تنہائی میں بنیامین سے باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا.....

اوی اِلَیُهِ اَحَهُ ..... بوسف علیه السلام نے فرمایا، بوچھا! کہ تو اکیلارہ گیا۔ مجھے کسی نے ساتھ نہیں رکھا۔ چل تو میرے پاس تھہر جا۔ یہ بھی اللّٰد کی نقد ریکا ایک حصہ تھا۔ اینے پاس ٹھکا نہ دے دیا۔

اس سے بیمسلد ثابت ہوا کہ اگر اللہ کا نبی بنیا مین کو اسکیے نہیں رہنے دیتا تو اسپنے پاس اسکیے کو شہر الیتا ہے۔توحضور ﷺ نے بھی حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کو اکیلا نہیں رہنے دیا۔اپنے پاس کھبر الیا۔

پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پینچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا اسےاپنے پاس تھہرایا.....خلا ہر ریہ کہاس کے ساتھ خلوت میں گفتگو بھی ہوتی ی۔

## حضرت يوسف عليه السلام في بنيامين سے يو چھا:

ایک دن فرمایا کہ تو اداس اداس رہتا ہے تو کھل کر بات کیا کر، بادشاہی اپنی جگہ، وزارت اپنی جگہ، جب تو میرامہمان ہے، کھل کرمیرے ساتھ کیوں بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ وزیر صاحب ایک صدمہ ہے، ایک دکھ ہے، ایک غم ایسالگا ہوا ہے کہ مجھے وہ مسکرانے کی اجازت ہی نہیں ویتا۔ میں کس طرح مسکراؤں، کھل کر بات کر، میں کس طرح خوثی کروں، تیرے ساتھ، ایک تیرے جیسا پیارا یہ اتفاقی بات کررہے ہیں، ابھی پہچانا نہیں، اسے تو پہ ہے کہ یہ بنیامین ہے۔ تیرے جیسا پیارا، میری حسیا پیارا، تیری میرا بھائی پہنہیں بڑا عرصہ ہوگیا میں نے اسے دیکھا نہیں۔ تیری میرا بھائی پہنہیں بڑا عرصہ ہوگیا میں نے اسے دیکھا نہیں۔ تیری شکل پچھاس کے ساتھ التی جاتی ہے۔ میرے اس بھائی کے ساتھ، میں جب تجھے دیکھا ہوں، تو جھ پر وہ غم ، وہ صدمہ اور دکھ طاری ہوجا تا ہے کہ تو بھی کسی کا بھائی ہوگا اے

کاش! میرا بھائی مجھے حاصل ہوجائے، تجھے دیکھ کر مجھے میراوہ بھائی یاد آجا تا ہے۔
میں کل میں رہتے ہوئے بھی کس طرح تیرے ساتھ خوشی سے بولوں، بیٹم تھا اور ہوتا
ہے۔ جسے میں الفاظ میں آپ کونہیں سمجھا سکتائے م ایک ایسی چیز ہے۔
بلبل کو دیا نالاں تو پروانے کو جانا
غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا
میٹم جس سے بندہ چلنا بھول جا تا ہے، کہتے ہیں کہ چلنا بھول جا تا ہے۔
میری خوشی لٹ گئی ہے، اے کاش! تو محل میں خوش رہتا ہے۔ میں جھونپر میں خوش رہتا ہے۔ میں جھونپر می

#### غور کرواور سوچو:

اب آپ اس پر ذرااللہ کی بے نیازی پرغور کرو، ہم یہاں انتظاں کئے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کی روح میں اتریں۔اللہ کے ساتھ کوئی اکر کر بات تو نہیں کرسکتا۔رعب نہیں ڈال سکتا۔ نہیں تو نال ہی، بندے ایسے کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی ایسے کہہ سکتے ہیں ڈوہ بھی تو محتان ہے میں مختار ہوں۔ اتنا طویل عرصہ گزر کہہ سکتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں تو نہ بھی تو محتان ہے میں مختار ہوں۔ اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ بنایا نہیں، پر تنہیں چلا۔ یہ جو بھائی با تیں کر رہا ہے۔ساتھ با تیں کرتے ہیں۔ ساتھ با تیں کرتے ہیں۔ ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ نہیں پر تہ کہ جس میں مختے حسن یوسف کی خوشبو آتی ہے، یہی یوسف ہے، بس تھوڑ اسا بندہ اگر عقل و فکر ہوتو تھوڑ اسو ہے۔

مولو یوں نے اگر مرنا نہیں تو پھر تو الگ بات ہے۔سامنے بیٹھے ہیں۔اللہ کے نبی، بھائی کو پیتنہیں کہ بیصا جزادہ ہے،اسے پیتنہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گول مسجد والوں کومسئلہ بچھ آجائے۔میری مرضی ہے کہ میں بتاؤں نہ بتاؤں۔ عالم الغیب میں ہوں۔ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ تیرے پیروں کوتو سب کچھ پہتہ چل جا تا ہے۔ یہ نبی کا بیٹا ہے-صاحبزادہ ہے، بھائی کےسامنے بیٹھاہے پیتہ ہی نہیں کہ بھائی سے باتیں کرر ہاہوں۔

یہ جعہ جومیرے پاس پڑھتے ہواس لئے پڑھتے ہوکہ آپ کودین آجائے۔
میں اس لئے پڑھا تا ہوں کہ جہیں دین آجائے۔ ورنہ آپ کو پیتہ ہے کہ جومقر رلوگ
ہیں میں ابھی ملتان سے آیا ہوں۔ ابھی ایک گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں اور صرف جعہ
پڑھانے آیا ہوں اور وہاں ہماری اتنی بڑی کا نفرنس ہے، ان سے چھپ چھپا کرسارا شہر
پچھے پڑا ہوا ہے، میں نے کہا کہ میں جعہ نہیں چھوڑ تا جومرضی کرلو۔ تو بیاس لئے کہ میرا
اور آپ کارشتہ دین کارشتہ ہے۔ میں جوچل کرماتان سے جعہ پڑھانے آیا ہوں، آپ
یہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر آتے ہیں۔

# علم غيب پيغيبر جهي نهيس جانتا:

تو بنیامین کس سے بات کرر ہاہے؟ (حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ)
پیتہ ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قبر پر چڑا بیٹھ جائے تو قبروالے کو پیتہ چاتا ہے
کہ چڑا ہے لیتن قبروالا قبر میں یہی کام کرتا ہے کہ چڑا ہے کہ چڑی ہے۔ چڑے کا پیتہ
ہے تو سامنے جو بیٹھا ہے اسے اس بات کا علم نہیں کہ جس کے ساتھ میں بات
کرر ہا ہوں جس بھائی کے حسن کود کی کر گفتگو کرر ہا ہوں، وہ یہی ہے پیتہ ہی نہیں .....

لاَ يَعُلَمُ مَنُ فِى السَّمْواتِ وَالْاَرُضِ الْغَيُبَ إِلَّا الله .....الله كولَى غيب بين جانتا۔

اب یہاں اللہ کی بے نیازی دیکھیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یار مرتیں گزر
گئیں۔ چالیس سال گزر گئے تھے۔ چالیس سال میں بندہ بدل جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ
کہاں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اب بول، میں نے تیرے پاس اس لئے اسے بھیجا ہے کہ
بول، یہ بھی اداس ہے۔ میں نے مجھے بھی نہیں کہا کہ بول، کی سال گزر گئے ہیں اب
کہتا ہوں بول۔

## حضرت بوسف عليه السلام نے بتايا ميں تيرا بھائی ہون:

قرآن کہتاہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بول اٹھ ..... قَالَ اِنِّیُ اَنَا اَنِّے اَنَا اَنِّے اَنَا اَنِّے اَنَا اَنِّے اَنَا اَنِّے اَنَا اَنِّے اَنَا اَنْہِ اِنْہِ اِنْ اِنْہِ اِنْمِ اِنْہِ الِنْ اِنْہِ اِنْمِ اِنْہِ اِنَامِ اِنْمِ اِنْمِلِیْمِ اِنِنِا اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ ا

مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کئے نہیں کہا کہ آپ کے سننے کے لئے وہ جگر ہی نہیں اس کیفیت کوسننے کے لئے وہ جگر ہی نہیں اس کیفیت کوسننے کے لئے جو کیفیت بنامین کی تھی۔کلیجہ پھٹ جا تا تمہارا اگر میں وہ کیفیت بیان کر دیتا جو کیفیت بنیامین کی تھی .....فال اِنّی اَنَا اَخُولُ .....میں تیرا بھائی ہوں .....فلا تَبُتَ بِسُ بِسَمَا کَانُوا اَیعُملُونُ .....اب مایوسیوں کا دور ختم ہوگیا۔اب ان کی طرف نہ د کھے، اب میری طرف د کھے، اب تیری اور میری زندگی کا ایک نیا ہی ورق شروع ہوگا۔ نیا آ غاز ہوگا اور اللہ کھے۔ ایسی لذت والی زندگی دے گا۔اتنی لذت والی کہ اب تو اس خاندان کا بیٹا ہے، خے والد بھی نی ملا اور بھائی بھی نی ملا۔

کسی کا والداگرولی ہو، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ بید حضرت لا ہوری کا خلیفہ ہے۔ بیسیدعطاء اللہ شاہ بخاری کا خلیفہ ہے۔ بیسیدعطاء اللہ شاہ بخاری کا خلیفہ ہے۔ بیشیدعطاء اللہ شاہ بخاری کا خلیفہ ہے۔ اگر کسی نیک بندے سے اس کا تعلق موتو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میر ااس کے ساتھ تعلق ہے۔ فر مایا کہ اس بندے سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا۔ جس کا ایک بھائی اللہ کا نبی ہے اور والد بھی اللہ کا نبی ہے۔ گھر جائے گا تو وہاں بھی نبوت کی رحمتوں کی بارش ہوگی اور بھائی سے ملے گا تو وہاں بھی نبوت کی بارش ہوگی اور بھائی سے ملے گا تو وہاں بھی نبوت کی بارش ہوگی اور بھائی سے ملے گا تو وہاں بھی نبوت کی بارش ہوگی اور بھائی سے ملے گا تو وہاں بھی نبوت کی بارش ہوگی اور بھائی سے ملے گا تو وہاں بھی نبوت کی بارش ہوگی۔

#### بریشان نهرو:

لاَ تَبُتَ وِ سَنُ اللهِ عَلَمَ اللهِ تَجَفِي اللهِ بِهِ بِيثان ہونے کی ضرورت نہیں ..... تَبُتَوْسُ ..... ما یوس نہ ہو، اب ما یوسی ختم ، میر بے بس میں نہیں کہ جب قرآن کی آیت آجائے ، اس میں میرادل کرتا ہے کہ اس میں سے موتی نکالوں ..... فَلاَ تَبُتَوْسُ ..... اب قومیرے پاس آگیا ہے اب ما یوسی چھوڑ دے، اب کیسی ما یوسی۔

اب حضور فرمائیں کہ اب تو میرے پاس روضے میں آگیا ہے تو کیوں مایوں ہے، مجھے کون میریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔

فَلاَ تَبُتَ بِسُ ....اب تومیرے پاس آگیا۔اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔اس پرتھوڑ اسااورغور کرو، جب بندہ اتی خوثی میں ہوکہ یوسف مل گیا، تو والدکی وہ ساری تڑے والی ساری کیفیت سامنے ہوجائے کہ

> اباجی کتنے تڑیتے ہیں کتنے روتے ہیں

کیسے پریشان ہیں کیسے بڑھا پا آ گیا کیسے آئھوں کی بینائی ضائع کر لی

جلدی کرو،کسی بندےکو باہر جا کر کہتا ہے بیے لے ہزار روپے،میرے والدکو بتادے کہ پوسف مل گیا۔

اس اضطراب میں بندہ سوچ کراس طرح قدم اٹھا تا ہے۔اللہ نے کان میں کہہ دیا کہ خاموش ہوکر بیٹھ جا۔ نہ پیغام بھیج، نہ یعقوب پیٹیمبر کواطلاع بھیج، بس میری مرضی ہے۔اس نے تخفیے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، یعقوب کوابھی نہیں بتانا۔ اس کا امتحان ابھی اور لینا ہے۔

خدا کی قتم اگر اللہ ہمارے ساتھ اس طرح کے سخت پر پے ڈالنے شروع کرد بے توابیک دن میں بیڑ وغرق ہوجائے۔

اگرہمیں تھم مل جائے کہ اپنے بیٹے قربانی والے دن ذرج کردو، ہم تو مرغی ذرج کرنے کو تیار نہیں، کتنا اللہ کا ہم پراحسان ہے۔ بتانانہیں۔

اگرنہیں بتانا تو پھرتونے کیوں بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ تو نہ بتانا ،اس نے
کہا کہ جوآ رڈرآ سان سے آتا جائے گا۔ میں اسے پورا کرتا جاؤں گا۔ ابھی وہاں نہیں
بتانا ، فرمایا وہاں وہ خود بتائے گا کہ بتاؤ ، نہ تیری ڈیوٹی ہے نہ میری ڈیوٹی ہے وہ ابھی
ہمیں ملانے لگا ہے ، وہ راستے کسے بناتا ہے۔ جب اللہ نے کرنا ہوتو وہ پہلے بتا دیتا
ہے کہ تو ایسا کر ، وہ پہلے زکر یا کو کہہ دیتا ہے کہ تو ایسے کر ، ہاتھ پھیلا ، تو جس وقت دعا
کرے گا پھرخود بی کہے گا کہ کہ تو سہی ، میں تو ننا نوے سال کا ہوگیا ہوں۔ میرے بیٹا
ہوسکتا ہے؟ یہ بھی کہلا دیا۔ ننا نوے سال کا میں ، بیوی کوسال کے قریب ، بیٹا کسے ہوگا ،

یہ خود ہی کہلا دیا .....فر مایا کیوں نہیں ہوسکتا۔ جب میں عطا کرنے پر آتا ہوں تو سب کچھ ہوسکتا ہے۔

## الله نے اینے نبی کوفر مایا:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِحَهَازِهُمُ ....جَس وقت ان كاغلداونوْل پرلاد نےلگوتو،
گندم ڈال دو بور یول میں، تو یہ جو تیرا پیالہ ہے، اس كے ساتھ ماپ ماپ كرلوگوں كو
گندم دیتے ہو، غلددیتے ہو، یہ سونے كا پیالہ ہے، یامٹی كا پیالہ ہے یا بیتا نے كا پیالہ
ہے، یا بیچا ندى كا پیالہ ہے۔ اس پیا لے كو ..... جَهَّزَهُمُ بِحَهَازِهُمُ ....اس بھائى
کے گندم كے بورى میں چھپا دے .....ر كول آجيهُ ..... بہت اچھا۔

اب میں آپ کوآ ہستہ آ ہستہ کھل کربات بتار ہاہوں کہوہ جو کچھ یوسف علیہ

السلام کررہے ہیں۔آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ بیرتو بھی کسی کے ساتھ کرے تو ہم بھی تجھے اچھانہیں سمجھیں گے میں اس طرح کی کوئی بات کر کے آپ کوجیل میں ڈلوا دوں۔افیون ڈال دو، چرس ڈال دوبیرجائز ہے؟

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نبی میرے ذھے ڈال دی تو بیسی کو کہہ دے کہ یہ پیالہ رکھ دیا۔ اچھا بھائی دے کہ یہ پیالہ رکھ دیا۔ اچھا بھائی السلام علیکم جاؤ، اللہ کے حوالے، گندم میں نے تہمیں بہت اچھی دے دی ہے۔ تمہمارا گزارہ ہوجائے گا۔ قبط کے دنوں میں بہت سکون سے تمہمارا وفت گزرے گا۔ السلام علیکم جاؤ۔

#### برادران بوسف والیسی کے لئے چل بردے:

 صُواعَ الْمَلِكِ ..... بادشاه كاپیاله گم ہوگیا ہے اور جو پیالہ تلاش کر کے دے ، کوئی بھی ہو .... جمل بَعِیرُ ..... ایک اونٹ غلے کا جرکا انعام دیا جائے گا جومرض لے آئے۔ جس کے پاس ہے وہی بتا دے۔ اسے بھی انعام ملے گا۔ جلدی کر وہتا دو ..... و آئا بِ به زَعِیُ ۔.... و آئا بِ به زَعِیْ میں میں ضامن ہوں۔ جو پیالہ جمیں واپس کر دے ، ہمارے پر تو کیس ہوگیا۔ ہم ایک غلے کا بھرا ہوا اونٹ اسے دیں گے اور اس پر میں ضامن دینے یہ .....

قرآن کے لفظ پڑھتا جارہا ہوں ....قالُوا اَتَاللّٰهِ لَقَدُ عَلِمُتُمُ .... مَّا جِعْنَا لِنُفُسِدَ فِي الْارُضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيُنَ ..... فداك قتم ہے۔ ہم تمہارے علاقے ميں اس محن بادشاہ كے ملك ميں كس طرح چورى كرسكتے ہيں۔ ہم تو اتن دور سے غله لينے كے لئے آئے ہيں، تمہيں پتہ ہے ہم نيك لوگ ہيں فسادى نہيں۔ اپنى صفائى خود دے رہے ہيں۔

ہم تو نیک لوگ ہیں ہم فساد کرنے نہیں آئے ہم چوریاں کرنے نہیں آئے ہم ڈاکے ڈالنے نہیں آئے

#### فسادى كون؟

معلوم ہوا کہ اصل فسادی وہ ہیں جو ڈاکے مارتے ہیں۔ چوریاں کرتے ہیں۔ان کا نام نہیں لیتے، یہ ہماری حکومت والے، رات کو پکڑے جاتے ہیں، جب صبح چھتر ول ہوتی ہے پیتہ چلتا ہے کہ تھانے کے سات سپاہی اس میں تھے۔ ڈاکو، فلاں عرصہ سے اس شہر میں تھے۔ مولویوں کوتو کہتے ہو کہ فسادی ہیں۔تم خود فسادی ہو،تمہاراعلاج کیا ہے؟

ڈاکے مار نے،رشوت لینی، بے حیائی کی روک تھام کے لئی تہمیں گور نمنٹ نے مقرر کیا
ہے اور تم بے حیائی کا فروغ خود کرتے ہو، اس سے بڑا فراڈ کیا ہوسکتا ہے کہ پورے
ملک کوفتنہ اور فساد کا گہوارہ تم نے خود بنا دیا ہے۔افسر شاہی نے بھی۔اخبار پڑھے نہیں
مارا۔
جاتے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ار بول کھر بوں رو پیدکھا گئے اورڈ کا ربھی نہیں مارا۔
وہ جو باہر بھاگتی پھرتی ہے۔ گئی کھرب رو پید، یہ کہہ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے
ڈکیٹ ہے۔نواب زادہ فسر اللہ اب اتحاد کرنے لگا ہے۔معاہدہ کرنے لگا ہے اس
ڈاکوئل کی سردارسے۔

یہاںتم ہمارے چندے بند کرتے ہو، مسجد کے اور مدرسے کے ، یہ عورت کے بارہ میں تھوڑی سی کمز وررائے رکھتا ہے۔ نوازشریف کو نبی نہیں مانتے۔اس کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ہم نہیں چندہ دیتے ، وہ نوازشریف کی عورت جو پھرتی ہے ، یہ مرد ہے ، کلثوم نواز بندہ ہے۔ بنظیرعورت ہے اور یہ مرد ہے۔اب نہیں بولتے ،اب کہاں گیا تمہارااسلام .....

فسادات کے اصل مفسرتم خود ہوسیاستدان اور کر بیٹ ہو، کسی کے پاس ار بوں، کسی سے کروڑوں، بے نظیر سے کھر بوں، ار بوں کی بات ہی کوئی نہیں۔ قرآن نے جولوگ کم تولتے ہیں۔ان کولکھا فسادی، جوجھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو کہا فسادی، جوسودخور ہیں، سود کھا کر ایک مولوی کوعمرہ کرادیا۔ مولوی بھی ایڑی اٹھا کر چلتا ہے اور جاتی بھی پیٹ نکال کر چلتا ہے۔سودکا بھرا ہوا۔

اور پیشانی کامحراب پہتہیں کیا لگا کر کالا کیا ہوا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، سودخور، سب سے بڑا فسادی یہی ہے، جنہوں نے ملک کوفساد کی آ ماج گاہ بنادیا۔ قرآن نے لفظ فسادان لوگوں پر بولتا ہے۔جن کے .....

اخلاق كا

شرافت كا

وفاكا

جنازهالهاديا

ریفسادی ہیں

مولوی فسادی ہے؟

مولوی بے چارہ اس لئے فسادی ہے کہ آٹھ دنوں کے بعد آپ کو اللہ کی رضا کے لئے قر آن سنا تا ہے۔ حدیث سنا تا ہے میاس لئے فسادی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے ایمانیاں نہ کیا کرو، اس لئے فسادی ہے۔

تم تو خود فسادی ہو، قرآن نہیں چھوڑتا، قرآن نہ مولوی پڑھتا ہے نہ تم پڑھتے ہو۔

# جم چورنبیس برادران بوسف کااصرار:

کیے ہوجاؤ؟ کہنے لگے ہم کیے ہوگئے۔ہماری عزت نہیں رہی،ہم نے اس بندے کو کیا کرناہے؟ہم نے کیا کرناہے،عزت بہت بڑی چیزہے۔

# سامان كى تلاشى شروع بوئى تو:

ا سنے کہا کہ ساری گندم اتارو، چلو سارے باری باری تلاثی لو، بیاب دیکھیں۔ کھڑے، انہوں نے پہلے تلاشی بنیامین سے شروع نہیں کی۔ دوسروں سے د یکھا۔ بیکنٹے تھے؟ (دس)ان کے آخر میں بنیامین کی باری آگئی ..... أ استنخرجها .... مِنُ وعاءِ أخِيهِ ....الله فرمات بين كريال تو تفارانهول في كولا ادھرادھرکرتے رہے۔ پیالہ نکل آیا، وہ بھی دیکھیں، بیجھی دیکھیں سارے پریشان ہیہ كيا موكيا؟ تونے پياله اٹھايا ہے؟ تهميں اس لئے لائے تھے؟ مارا نام بھي بدنام كرديا\_ والدكانام بھى بدنام كرديا\_ ہم اس لئے لائے تھے۔ لوجى لے جاؤ، ہم اس طرح کے بندے کوساتھ لے کرجانے کے لئے نہیں تیار، لے جاؤ۔اسے، ہمارا پچھ نہیں گلتا۔اس لئے ہم لائے تھے تخفی، بہت افسوس ہوا۔منہ کالا کر دیا ہمارا، ہمارے یلے پی پیس رہا۔ جاؤلے جاؤ، ہم اس کے ذمد دار نہیں لے جاؤجہاں لے جانا ہے۔ يه ميرے ہاتھ ميں قرآن ہے۔اللہ بولتا ہے۔فر مايا.....او تلاشي لينے والو، تلاثی کوچھوڑ اسے لے جاؤ ساتھ، بنیامین کو، باز و پکڑ ااور لے گئے۔اللہ فرماتے ہیں دس قوتوں والو، طاقت والے۔ بڑے ناز وفخر والے تم تو کہتے تھے کہ ہم نے پوسف کا کوئی نشان نہیں رہنے دینا۔ ہم نے مٹا کرر کھ دینا ہے۔ بھی والد کے نز دیک نہیں آنه وینا ..... کلاک کِدُنَا لِیُوسُف .....آج میں کس طرح بوسف کوعزت دے ر ماہوں۔ کس طرح میں نے بوسف کو کا میا بی دے دی ہے ..... کِذُناً .....

### الله في مسئله واضح كرديا:

اب گول مسجد والول کو الله مسئلة مجھاتے ہیں۔فرمایا! ندان کا قصور ہے نہ یوسف کا کام ہے، نہ بنیا مین کی اس قسم کی بات ہے۔ یہ میرے ذمہ ڈال لو ..... کے خلاف کِدُنَا لِیُوسُف ۔ سفر مایا یہ تد بیر میں نے خود کی تھی۔ یوسف کے لئے ،جب میں تد بیریں کرنے پر آ جاؤں، پھر ساری دنیا ایک طرف ہوجائے۔ میری تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو یوسف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کوئیں میں ڈال کر اور وہ سجھتے مقابلہ نہیں کر سکتے جو یوسف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کوئیں میں ڈال کر اور وہ سجھتے کے ہم نے یوسف کو صفح ہستی سے مٹادیا ہے۔ آج دوسرے بھائی کو چھوڑ کر جارہے ہیں اور بنیا مین یوسف کی طرف جارہا ہے۔ ہیں اور بنیا مین یوسف کی طرف جارہا ہے۔

#### الله كي حكمت:

واه قرآن تیرے قربان جاؤں۔اللہ میاں ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہم جتنے بیٹے ہیں، جمعہ میں، ہم بھی خالی ہاتھ ہیں، ایسے ہی باز و پکڑ کر ہمیں جنت میں بھیج دینا۔ تیرا کچھ جانا ہے، اس کا کیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھنا ہے؟ اس طرح کی غلطی مجھ سے ہوجاتی، آپ نے مسجد سے نکال دینا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ بیسارا کچھ میں نے سکھایا ہے تو نے سکھایا ہے ہم تیرے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں جنت دے دے۔اللہ فرما کیں گے جاؤجاؤ جنت میں، اس طرح کردے، مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔

مَاكَانَ لِيَأْنُحُذَا عَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ ....فرمايا مِين الْيَعْنَ لِيَالَّهُ وَلَا يَعْنَ الْمَلِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

جومرضی کر، توبادشاه جو ہوا۔

کہتے نہیں ہو گفتگو میں، او جی ان کی کیا بات ہے، بادشاہ جو ہوئے، کون یوچھے انہیں .....

وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کردے وہ جو چاہے تو تیموں کو پیغیبر کردے خدا کے دین کا پوچھئے موکیٰ سے احوال آگ لینے کو گئے تو پیغیبری مل گئ

اس نے کہا کہ آگ ہے۔ بیوی بچوں کو کہا کہ یہاں بیٹھو، میں آگ لاتا ہوں ، سیکیں گے۔ مولی گئے آگ لیخطور پر۔ آگ بولی آگے ہے۔ ۔۔۔۔۔ آنَار بُلْکَ ۔۔۔۔۔ اِنِّی اَنَا اللّٰهُ ۔۔۔۔ آگ بولی آگے ہے۔۔۔۔۔۔ آنَار بُلْکَ ۔۔۔۔ اِنِّی اَنَا اللّٰهُ ۔۔۔۔ آگ کو کی نہیں ، میں رب ہوں ۔۔۔۔ اِنِّی اَنَا اللّٰهُ ۔۔۔۔ فَخُلُعُ نَعُدُلُکُ ۔۔۔۔ بِالُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔۔۔۔ جو تے اتار ، میر بے ساتھ با تیں کر ، میں آگ نعکہ اُنے اُنے لئے ۔۔۔ بول ، کون پوچھا ہے ، ساری دنیا ایک طرف ہوگی ، مولی کلیم کوختم کرنے کیلئے ۔۔۔۔۔ اُنے رَقُنَا اللّٰ فِرُعُون کن ۔۔۔ فرمایا فرعون کواس کی اولاد سمیت پانی کی موجوں میں غرق کردیا۔ جب مولی کی باری آئی تو فرمایا ، مارا یک لاٹھی پانی پر ، پانی کی موجوں میں غرق کردیا۔ جب مولی کی باری آئی تو فرمایا ، مارا یک لاٹھی پانی پر ، پانی کی مارک ، ادھر نبی نے لاٹھی ماری ، ادھر اس مارکرد کیھے دریا پر ، لاٹھی مار رے ، پچھ بگڑتا ہے ، دریا کا ، ادھر نبی نے لاٹھی ماری ، ادھر اس نے داستہ دے دیا۔ ستر ہزار بندوں کو لے کر فکے۔

اس نے کہا کہ بیراستہ بن گیا۔ آجاؤ فوجیں ساری، دوڑ کر آؤ، موسیٰ جارہاہے، ذیلی سڑک بن گئی ہے پانی پر،اللہ نے فرمایا کہ پیچھے مرکز نددیکھنا،اسے آنے دو، میں اس کے ساتھ نمٹ اول گا۔اسے ابھی پینہ چلتا ہے کہ سڑک ہے، یاغرق

ہے،اندر گیا توادھرغوطے دے کر مارا، با ہزہیں آسکا پھراس کالشکر۔

# جب وزير اعظم اسير اعظم هوا:

اس لئے میں ہمیشہ حکمرانوں کو کہتا ہوں۔اکر ونہیں،اللہ محلات سے گرفآر کرادیتا ہے۔ نہیں ہوئے؟ (ہوئے)اکر ونہیں،ایسے،ی گردن اکر اکر مت چلو، فوجی نے کہا، او میاں، اٹنشن، اس نے کہا کہ فوجی ہو؟ مجھے گرفآر کرنا چاہتے ہو، میں وزیراعظم ہوں، اس نے کہا کہ ہوں گے، ابھی تین منٹ پہلے، اب کوئی وزیراعظم نہیں،اب اسیراعظم ہو،نہ ہم غریبوں سے کہنیاں مارا کرو۔

#### اشكال دور هو گئے:

الله فرماتے ہیں کہ میں نے بید بیرخود کی۔ قرآن نے سارے اشکال بھی خوددور کردیئے ..... کے نالِکَ کِسٹ کے بید بیر خوددور کردیئے ..... کے نالِکَ کِسٹ نیامین کو میرا پیٹیبر اپنے پاس رکھنے کی۔ سکھادی۔ جس کی وجہ سے اپنی بھائی بنیامین کو میرا پیٹیبر اپنے پاس رکھنے کی۔ استطاعت ہوگئی۔ میں نے بتایا اسے۔

#### درجات اللدديتاب:

اب الله خود آگے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد برا آ عجیب جملہ فرمایا فرمایا ..... نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَشَاهُ .....اوغلام آباد یو ہیں جس کے درجے چاہوں، کھے کیا؟ ..... نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَشَاهُ .....اسے کنعان سے بلاکر، اسے یعقوب نی سے بلاکر، مصر پہنچایا، مصر میں اس کے لئے راستہ بنایا، راستہ بنانے کے بعد اسے یوسف کے پاس محر میں اس کے لئے راستہ بنایا، راستہ بنانے کے بعد اسے یوسف کے پاس محر میں اس کے لئے راستہ بنایا، داستہ بنانے کے بعد اسے یوسف کے پاس محر میں اس کے لئے در کے ات مَّنُ نَشَاهُ .....اوغلام آبادی میں جسے چاہوں درجے دے دوں، سرنے اوراؤنے کی ضرورت نہیں، حسد نہ کیا کر، اللہ جے

عزت دینا چاہتا ہے، تواس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا اور جس کا خدا کچھ نہر ہنے دے، تواسے کچھ بنا کرنہیں دے سکتا۔ نرفع در جات من نشآ ء ..... میں سید کے بیٹوں کو، وارث شاہ جیسوں کو، ہیر لکھنے پر مجبور کر دیا اور میں سکھوں کی اولا دمیں سے مسلمان ہونے والے احمالی لا ہوری کھنے پر لگا دیا۔ یہ میری عطا ہے۔ جسے چاہے اللہ دے دے۔

مجھے بڑی شرم آتی ہے اور میں ندامت سے ڈوب جاتا ہوں جب بعض میرے اساتذہ جواب بقید حیات ہیں۔ زندہ ہیں وہ مجھے ایسے ملیں گے جیسے میرے شاگرد ہیں اور میں انہیں اسی طرح ملوں گا۔جس طرح میں ان کاقفس بردار ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ استاد کے جوتوں کی مٹی میں ہیرے ہیں۔موتی ہیں۔ مجھے سب پچھ یہاں سے ملاہے۔ مجھے چونکہ پتہ ہے ان طالب علموں کواس بات کا پتہ نہیں۔اس کئے بے چارے وم پھرتے ہیں۔

نَرُفَعُ دَرَ جَاتِ مَّنُ نَّشَاهُ .....رب بس کامرضی چاہے درجہ بڑھادے، رب کی اپنی مرضی ہے ہے درجہ بڑھادے، رب کی اپنی مرضی ہے، الله فرماتے ہیں .....ورَبُّكَ يَخُلَقُ مَايَشَاءُ وَ يَخُتَارُ .....الله جو چاہے پیدا کرے اور اپنی پیدائش کو، جے چاہے چن کر درجہ عطا کردے، ہے تا؟ (جی).....

پھر بہت پھرتے ہیں، لیکن جس پھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہوکر کعبہ بنایا۔اسے اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کتنی عزت ہے، مقام ابراہیم، جمراسود، پھر ہی ہے۔کالا، کعبہ میں لگا ہوا ہے۔حضور ﷺ بھی اسے چومتے ہیں، پھر ہی ہے۔کتنا بڑا مقام ہے اس پھر کا۔

وہ بھی پھر ہے جو گھنٹہ گھر میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھی پھر ہے جو گول مسجد میں

فرش پرلگا ہوا ہے۔فرش آئے گا تو جوتے اتا رلے گا۔ گھنٹہ گھر آئے گا تو توجہ بی نہیں دےگا۔

جسے چاہے رب او نچا کردے یہ بھی کپڑا ہے۔ یہ عرب کارومال ہے، قیمتی رومال ہے۔ یہ علی کپڑا ہے۔ یہ علی کپڑا ہے۔ یہ ال آپ کول رومال ہے۔ یہ ال ہے۔ یہ کپڑا ہے۔ یہ ال آپ کول جائے نیچے پڑا ہوا۔ صف پر، آپ اٹھا کیں گے۔ جھاڑو گے، سینے سے لگاؤگ، چوموگ، میں آپ سے بچ چھتا ہوں کہ پانچ روپ کا سینے سے لگاتے ہو، چومتے ہو، کومول کہ مولوی صاحب، یہ رومال تیرے ساتھ لگاہے اور یہ کپڑا قرآن سے لگا ہوا ہے۔

اور جوبندہ حضور سے لگ جائے، بس میری مجبوری ہے، میں گالی نہیں دیتا اور اور ساتھ آدی کی عمر ہوتی ہے۔ ایک تیزی میں ہے، الحمد للد میں نے چالیس سال آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ نے قدر نہیں کی۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گا پھر پتہ چلے گا، میر اتو دل کرتا ہے کہ خدا کی قتم بے وفاؤں سے ویسے ہی دوسی چھوڑ کر، اللہ کا ذکر کیا کروں سن فَاذُ کُرُونِی اُذُکُر کُمُ، سساللہ فرماتے ہیں کہتم میر سے ساتھ دوسی کر۔۔۔۔۔ تو میرایہاں ذکر کرمیں تیراوہاں ذکر کروں گا۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تشمیر سے پیر بین ان کا تذکرہ آتا ہے تو میرا دل بھر آتا ہے میری آنکھوں میں پانی آجاتا ہے۔ ہزاروں میل دور بین یہاں سے فوت ہو چکے بیں۔ولی کامل تھے۔اللہ نے اس کی محبت دلوں میں پیدا فرمادی۔ فقیروں کو جو بادشاہی ہے وزیروں کونہیں۔اللہ ان بندوں کو بڑی عظمت دیتا ہے جو خد اکاذکر کرتے ہیں۔

نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنُ نَّشَآء ....مين جسے چاہوں اونچا کردوں، جسے چاہوں

سچا کردوں، پینزانہ میرے پاس ہے .....وَفَوُقَ کُلِّ ذِیُ عِلْمِ عَلِیْمِ .....فرمایا ایسے ہی اپنے علم پراکڑ مت .....اپنے آپ کو بہت بڑانہ تمجھا کرو، جھے سے گئ بڑے پھرتے ہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔

## الله كى عطاكس كے صدقے؟

بارش نہیں ہوتی۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کوعرض کی حضرت بارش نہیں ہوتی۔ مہر بانی فرما و اور دعا کرو۔ بڑی دعا کی بارش نہ آئی۔ شہر سے باہر نکل گئے اور بارش شروع ہوگئی۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے گئے میں نبی ہوں رور وکر ما نگاہے بارش نہیں ہوئی۔ میکون سی اللہ کی مخلوق ہے جس نے دعا کی ہے اور قبول ہوگئی۔ دیکھا مولا ناروم فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے اللہ سے ما نگ رہی ہے اس کی وجہ سے سارے علاقے کو باران رحت ہلگئی۔

پیارو ..... یاری اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی غلطی میں رہے۔ بندے بھی بہت کچھ ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں کوئی بندہ۔اللہ ہی اللہ!

# برادران بوسف كاظلم:

چلوہم تمہارے بھائی کو لے کر چلے ہیں تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ .....قالُوُا اِنُ يَّسُوِقُ فَقَدُ سَرَقَ آخٌ لَّهُ مِنُ قَبُلُ ..... بول پڑے، چھوڑ واگراس نے چوری کی ہے اس کے بھائی کیا کیا تھا؟ وہ پھرنہ ٹلے بات زبان سے نکال ہی دینی ہے کون سا پسے لگتے ہیں؟ جومرضی کہددے، کوئی بل آتا ہے، کوئی اشکال، تم نے زبان سے کہہ ہی دینا ہے کوئی زبان سے غلط لفظ نکال ہی دینا ہے مینہیں پیتہ کہ ہر لفظ کا اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ جاؤبی جاؤلے جاؤلے اس کا بھائی بھی اس طرح کا تھا۔ اس نے بھی ایسانی کیا۔ سامنے ہی بات کردی۔ اس نے بھی چوری کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ پکڑ کر حضرت یوسف کے پاس لے گئے۔ کیوں بھائی اب بتاؤید کیا تم نے ؟ آ تکھیں اٹھانے کی طاقت تو تھی نہیں، موقع پر پکڑے جو گئے۔ بنیا مین بھی درمیان میں ہے۔ بندہ ہوتو ایسانی ہو، کہتے ہیں ، سون اُن یَّسُرِ قَ فَقَدُ سَرَقَ اَخٌ لَّهُ مِنُ قَبُلُ ، …. یوسف علیہ السلام کے سامنے کہنے گئے اس کا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی ایسانی کیا تھا۔ کوئی کسی کوروک سکتا ہے۔ بہت آپ اس طرح کے رفعے دیتے رہتے ہیں جہیں کوئی روک سکتا ہے۔

یوسف علیہ السلام کے سامنے کہنے گے .....ان یّسُرِقْ فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَهُ مِ لَهُ ....ان یّسُرِقْ فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَهُ مِ مِنْ قَبُلُ ....اس سے پہلے اس کا بھائی نے بھی اس طرح کا کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ سامنے کہددیا، ہائے، یہ جملہ س کے بارہ میں کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جس کوکا فروں نے بھی دیکھ کر کہا .....ای السحِدِی نُنُ ....او سے، اس پرالزام لگارہے ہیں۔ اس نے بھی دیکھ کر کہا .....ای اللہ السحِدِی نُنُ ....او سے، اس پرالزام لگارہے ہیں۔ اس نے بھی دیکھ کر کہا ....

قر آن کہتا ہے اب حاہئے تو بیرتھا کہ اگر وہ ہمارے دو رکا بادشاہ ہوتا ، وزیرِاعظم ہوتایا گنجا ہوتا پنجاب والا ماردو۔

خس كم جهان پاك

اس کے بچے بھی اٹھا کر لے جاؤ، ٹارچر سیل میں،اس طرح کرتے تھے۔ اللّٰہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔

وہ حاکم بھی تھے اور نبی بھی۔انہوں نے کوئی بات جتلائی نہیں۔کہا کچھ نہیں، لیکن اتنی بات سنننے کے بعد کہ اللہ کے نبی کو چور کہتے ہو، سنا تو غصہ بہت آیا،کیکن اتنا جملہ کہا، الله فرماتے بیں آ ہستہ سے کہا، جو کسی کوسنانہ جائے ..... اُنتُ مُ شَرِّمَّ گانًا ..... بہت بہت مُلط آ دمی ہوا یسے موقع پر بھی بد بودار بات کی ہے ..... کُنتُ مُ شَرِّمَّ گانًا ..... بہت بری حرکت کی ہے تم نے۔

#### حضور الله كاصبر:

اورحضور ﷺ کا صبرتو مثالی تھا۔ایک عورت اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ جمع کر کے ٹوکری میں ڈال کربیٹھی رہتی تھی ،حضور ﷺ گلی سے گزرتے تھے تو وہ کوڑ کرکٹ اٹھا کرآپ کے جسم مبارک پرچینئی تھی۔آپ کپڑوں کواس طرح جھاڑتے تھے۔جھاڑ کرفر ماتے اچھا اللہ تجھے ہدایت دے۔ جھے پرکوڑا چینئنے والی ،اللہ تیرے دل کا کوڑا دور کرے ،کوڑا کرکٹ مٹی ، دورکرے ،حوصلے کی بات ہے۔

#### حضرت يوسف عليه السلام كاصبر:

فَقَدُ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنُ قَبُلُ ....اس كَ بِها فَى نَ بِهِى اس طرح كيا تها..... اَنْتُمُ شَرُّمَّكَانًا .....كين اپن دل ميں .....الله فرماتے ہيں اس صابر پيغمبر نے او خچی بھی نہيں کہا كہ کہيں ان كا دل نہ دكھ جائے ۔گھر جو بيٹھے تھے۔ كہتے ہيں كہ كوئی گھر آجائے تو پھر پچھنيں كہنا جا ہے۔

ہم اتنے اخلاق والے بیں ۔ گربھی معاف نہیں کرتے .....انَتُهُ شَرُّمَّ گانًا ..... وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا تَصِفُونَ .....الله بہتر جانتا ہے جو پھھم کررہے ہو۔اتن بات کہددی۔الله کو پند ہے جو پھم کررہے ہو۔

### ایباوفت آتاہے کہ

ہائے کوئی دن، کوئی وقت تو بندے برآتا ہے۔ کہوہ سوچنے لگ جاتا ہے ظلم

کر لے ظلم کی حدیں توڑنا، انصاف قل کردو، جھوٹ بول لو، بے انصافی کرتارہ الیکن کبھی وقت ضرور الیہا آتا ہے کہ بندے کی اکثر، وہ جوگردن اکثر اکر چلتا ہے، کسی وقت وہ ٹوٹی ہے، جب ہوٹوٹی ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب بات کر، تو بردایا میں بڑا۔ اب بات کراکٹر چلتا تھا، اب تیراکوئی بس چلتا ہے۔

بات کراکٹر چلتا تھا، اب تیراکوئی بس چلتا ہے۔

بدکردار

بداخلاق

برا حلال ظالم سفاك

میری بغاوت کرنے اولا اب بتا تو بڑا ایا مچھر بڑا اب بتا تو بڑا یا اہا بیل بڑا .....اب ہات کر.....

یہ حضور کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے تجھ پر بم سے حملہ نہیں کرنا۔ میں نے زمین کو کہنا ہے کہ دوقدم آ کے جا، زمین نے نگلنا ہے، اسے پتہ چلے کہ یہ بڑا ما میں بڑا موں \_ پینمبر کے ساتھ، اس قتم کی واہیات گفتگو.....

پھر جب بندے کے ساتھ اس طرح تھوڑا سااپریش ہو، پھراس کی تھوڑی
سی طبیعت صاف ہوتی ہے۔اپریش، چوری بھی ہے اوراکڑتے بھی ہو۔ پہلا بھائی پنة
نہیں کتنا عرصہ ہوا۔تم سے گم ہوا۔اس پر بھی الزام لگارہے ہو۔ پیالہ بھی تم سے پکڑا
گیا۔تمہاری حیثیت کیا ہے،تمہار کردار کیا ہے، کیا پلے ہے تمہارے؟ کیا عزت ہے
تمہاری؟ س بات کے تم بڑے ہو،تمہارے حسن کو چا ٹنا ہے؟ تمہاری شکلوں کو دکھے کر

یہاں تعویز لکھنے ہیں، کیا حیثیت ہے تمہاری، اپنی حیثیت واضح کرو،بس، ڈھیلے پڑگئی، کوئی آئکھا ٹھانے والاندر ہا۔

### برادران بوسف عليه السلام كي عاجزي:

قرآن بولا ..... ہاتھ جوڑ کر کھڑ ہے ہوگئے۔ میری طرف دیکھو۔اس نے کہا
کہ ہاتھ کیوں جوڑ ہے، تم تو بہت او نچے ہو، میں تو غریب ہوں، ہاتھ کیوں جوڑے؟
ساتھ کپکی طاری ہوگئے۔ کا نیچے کیوں ہو؟ ہاتھ کیوں جوڑتے ہو؟ آئکھیں نیچی کیوں
کرلی۔ گردن اکڑی ہوئیں۔اس میں لچک کیوں آگئے۔ کیا وجہہے؟ اکر نہیں رہی؟ تم
تو پہلے کہدرہے تھے کہ اس کے بھائی نے پہلے چوری کی ہے۔اب کا پیٹے گئے ہو۔ کیا
جملہ، کہنے گئے .....

یّایُّهَا الْعَزِیُزُ ..... بادشاہ ،اومصر کے والی ، میں تو ڈو بتا ہوں قر آن میں ، جو کہتے تھے کہ تجھے کئو کیں میں ڈالناہے تیرا کچھ نہیں رہنا ، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اومصر کے والی ..... ذلِکُمُ اللّٰهُ ..... اللّٰهُ میں اللّٰهُ .... والی سے دوالواسے اللّٰہ کہتے ہیں ، دس کے دس ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں ، دس کے دس ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں .... ذلِکُمُ اللّٰهُ .... ہیہے اللّٰہ .....

يْنَانِّهَا الْعَزِيْزُ ..... بإوشاه سلامت! اگر جميں اجازت ہوتو ہم ايك گزارش كرسكتة بيں.....

> آ گئے گزارش پر آ گئے التماس پر آ گئے منت پر آ گئے درخواست پر آ گئے عاجزی پر

### آ گئے اکساری پرِ ..... یَایُّهَا الْعَزِیزُ.....

بادشاہ! بتاؤ کیسا ہے؟ ایسا جملہ بولا کہ بوسف علیہ السلام بھی درد کی فضامیں ڈوب گئے۔ان کا بڑا نمائندہ کہنے لگا، ہم پر مہر بانی نہیں کرنی سسالاً فروب گئے۔ان کا بڑا نمائندہ کہنے لگا، ہم پر مہر بانی نہیں کرنی سسالاً گئے ابّا شیئے عاکبیرًا سسال کے والدکو جب پتہ چلا، معمر،اس کی عمر بیت گئی ہے دنج اورغم میں ۔اس کی راتوں کا چین پہلے قائم نہیں ۔ جب اس نے سنا کہ میرادوسرا بیٹا بھی اورغم میں ۔اس کی راتوں کا چین پہلے قائم نہیں ۔ جب اس نے سنا کہ میرادوسرا بیٹا بھی گم ہوگیا سسالاً گئے ابّا شیئے عاکبیرًا سسالی برداشت نہیں کے، برداشت نہیں کر سکے گا۔

وہ برداشت کرتا مانہیں کرتا۔ہم برداشت نہیں کر سکتے۔اس کی جدائی کو،او بادشاہ ہم دس کے دس ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہم پر بھی رحم کراور یعقوب نبی پر بھی رحم کر.....

دوستو!ابآپ تھوڑاساتصورات کی دنیا میں ڈوب کریہاں آؤکہ چالیس سال سے جو والدسے جدا ہے۔اسے کہا جائے ، ہمارا بوڑھا باپ کیا کرےگا۔اس کا حال کیا ہوگا۔ کہنے والے نے تو بات کہہ دی۔ یوسف علیہ السلام کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایسامقام ہوتا ہے کہ اللہ نے جہرائیل کوفر مایا کہ جامیر ہے جھر اللہ کو کہہ کر اگر تو چاہتا ہے کہ میں سارے پہاڑا تھا کر تیرے دشمنوں کو پیس کر رکھ دوں فر مایا!اگر پیس سکتا ہوں تو ایمان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ نبوت کا حوصلہ ہے ۔۔۔۔۔ اِنَّ لَهُ اَبًا شَیْحًا کَبِیْرًا ۔۔۔۔ ہمارا والد برداشت نہیں کر سکےگا۔اس کا دنیا سے جناز ہا تھ جائےگا۔ہم پر کرکھر اس پر بھی رحم کر ۔۔۔۔ اِن لَهُ اَبًا شَیْحًا کَبِیْرًا ۔۔۔۔ ہمارے لئے میں سے ایک بندے کورکھ لے۔اسے چھوڑ دے۔اسے جانے دے۔ ہمارے لئے میں سے ایک بندے کورکھ لے۔اسے چھوڑ دے۔اسے جانے دے۔ ہمارے لئے میں سے ایک بندے کورکھ لے۔اسے چھوڑ دے۔اسے جانے دے۔ ہمارے لئے

نہیں والد کے لئے جانے دو۔ یعقوب نبی کے لئے جانے دو،منت پر آ گئے۔

# تو تومحس ہے:

اورا گلاجملہ عجیب کہا کہ سساؤٹ نسر کئے مِنَ الْسَمُحُسِنِیْنَ سساو پیارے چرے والے ،ہم مجھے ایسا سجھے ہیں کہ توصی لگتا ہے۔
تو بڑا ہی اچھا آ دمی ہے
تو بڑا او نچا آ دمی ہے
تو بڑا سچا آ دمی ہے
تو بڑا سچا آ دمی ہے
تو بڑا سے آ

تیرے چہرے پر ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ نور نبوت نظر آ رہا ہے۔
یعقوب پینجبر کے ساتھ محبت کی جوسر خیال تیرے چہرے پر نظر آ رہی ہیں۔عزیز مصر
اور مصر کے بادشاہ! ہم پر رحم کر،اگر ہم سے ناراض ہے۔اس پر رحم پر جس کی آ تکھیں
روروکر دنیا سے رخصت ہوگئیں۔وہ برداشت نہیں کر سکے گا .....اِنَّا اَ اَسْرُكَ مِنَ اللَّمُ حُسِنِیْنَ ..... تیرے جیسا اچھا بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔

الله فرماتے بیں یوسف اب دیکھ انہیں الیی تقریر کر گیا۔ باقی اگلے جمعه ان شاء الله اگر زندگی رہی تو! وَ آخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

﴿ نوٹ ﴾ اس خطبہ جمعہ کے بعد حضرت اقد سٌ چند ماہ صاحبِ فراش رہ کر داعی اجل کولبیک کہدگئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ